# 10-101-1010 d 3/10620

THEL TANDEED POL-E- MEHEZ:

Cocate - Inavancail Racinty mutalium saying point T. Copyell

TERRITORIA TORAN TORAN TORAN TORAN

1 5

سلسليط وعات أنمن ترقى ار دور بندنست

المعالية المحاص

إِمَا تُوكُلُ كَانْتُ

دُ اکثر نئید عا جب ما حب

غایرد. انجمن ترقی ار دور بند، دبی

\* Sugar

سلسلىمطبۇعات النمن نزفى اردۇ رېندى السلا

منعيد في المحص

إمالوكل كانط

المراق المراجع

واكطر سيدعا بحسين صاحب

فنا بع كرده

الجن نزفئ ارُدو (بند) دالي

= 19 [

E. W. L. Tree

# توجع

| Estigatus - se 2-en sensuanen estimu espidores. | OSCONO pagagal languagapagan - salmagagal da sa sa sa |     |       | <i>,</i><br>      |               |     |      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|---------------|-----|------|
|                                                 | ~iis                                                  |     |       |                   |               |     |      |
| ي المحادث                                       | علط                                                   | سطر | صفخم  | صحح               | غلط           | سطر | صفحر |
| مثني                                            | متنى                                                  | مها | uh    | اتاليقى           | تاليقى        | ۲.  | 4    |
| جہاں                                            | بہاں                                                  | 4   | γч    | فرهالا            | وها ا         | 4   | ^    |
| ادراک                                           | ادرک                                                  | 1<  | ١     | انفرا دی          | انفزدي        | ۲)  | ۲.   |
| يواس                                            | حوس                                                   | ۱۸  | ٨٨    | موضوعيت           | النوطوعيت     | ۳   | ۱۲   |
| رججان                                           | دحمان                                                 | 14  | na    | علاقوں کے         | علاقول کے     | 1^  | 44   |
| ما ورائے ادراک                                  | مار وليكاوراك                                         | 4   | ۵۵    | تبدّل پزیر        | اتبديل پزيريه | ۸   | سرس  |
| بها رمصابي                                      | بهارے سامنے                                           | لم  | ٧.    | ليا سيسا          | لاب           | 19  | يسر  |
| استثار                                          | التنار                                                | }•  | 49    | ادراك مطالق       | ادراك مطابق   | 4   | ۳q   |
|                                                 |                                                       | vi  |       | نظام              | نطام          | ۲.  | MM   |
| ديئا حيرطبع مناني                               |                                                       |     |       |                   |               |     |      |
| ا ایت                                           | نا بت                                                 | ч   | ۲.    | معمولي تجربب      | تجرب          | 12  | 4    |
| . سنجمت                                         | التلجين                                               | الم | 71    | فبضه              | فبصه          | 14  | 4    |
| فلسفى                                           | نليف                                                  | ۵   | ۲۳    | اپنی عفل          | عقل           | سو  | ^    |
| بداہشت                                          | بدایت                                                 | ٩   | μų    | مدركات            | مددگار        | 1-  | ٩    |
| اجزا                                            | 7.1                                                   | ۲۰  | المرك | معروضات           | تصورات        | ۲   | ١,٠  |
| صروری ہی                                        | ضروری ہو                                              | 10  | ۵٨    | المحدثين المستنسا | ترببت         | 16  | 19   |

### J URDU SECTION

حصّه دوم- قبل تجربی منطق تم يسم قبل عربي سطن كامفهوم :-100 عام منطق کیا ہی ؟ نبل تجربی منطق کیا ہی ؟ (صورول) عام

منطق کی تقتیم علم تخلیل ا در علم کلام میں (صرالا) قبل تجریی منطق کی تقسیم قبل نتجر بی علم تعلیل ا ورعلم کلام میں (سطا!)۔ يهلا د فتر ـ قبل تجربي علم تحليل 114 بہلی کتا بے شخلیل تصوّرات <u>۔</u> 119 بہلا باب ۔ فوت فہم کے خانص تصوّرات کا سُراغ بیلی فصل و قرت فهم کا عام منطقی استعال (صلا) دوسری فصل \_تصديّهان بين قرت فنم كيمنطقي وظايف (س٣٣) نتبسري فصل -خالص فهي تصوّرات يا مقالات (صلا) دوسرا باب -خالص فہی تفتورات کا استخراج -

بہلی فصل ۔ عام قبل تجربی استخراج کے اسول (سوس) مقولات کے قبل تجربی استخراج کی تقریب (مرساھا) دوسرى فصل عقلى تصورا تكافبل تجربي استحراج -ربطك امكان کی عام بحث رصنها تعقل کی اصلی ترکیبی وحدت (الوفیه) تركيبي وحدث تعقل كاقضير فنم كے بورے عل كابنيا دى سول

ای - (مرسولا) شعور دات کی معروضی وحدت کت کیت بیل (صرتالا ) کل تصدیقات کی منطقی سورت در اسل ان کے تسقرات كي معروضي وحدت بشعور مهر جن بريدتسد نفات مینی ہیں (ص ۱۷ ) کُل مِتی مشاہرات مقولات کے ماسخت مدت بین ادر صرف انهی تعیّنات کے تحت میں مشاہرے، کی کثریت ا دراکات ایک شفور میں مر بوط ہوسکتی ہو (سن)

توضیح (صلی) مقولے کا استعمال علم اشیا بیں اس کے سوا کچیمنیں کہ وہ معروضات تجربر برعا پڑکیا جائے۔( صطف) مقولات عام معروضات واس يركيون كرعايد بوك ،يس -(ص ا فانس نہی تصورات کے امکانی تجربی استمال کا قبل تجزبی استخراج (صے عقلی تصوّرات کے اسس استخراج كانيتير (ص ف) اس كستخراج كالب لباب (ص ١٩) د وسری کتاب تحلیل قضایا۔ 196 تهسيد - قبل تخربي قرت نصدين كي عام سجف بهلا باب مالص فني تصورات كي خاكه بندي -ووسرایاب مہم محض کے بنیا دی تصایا کا نظام۔ بهلی فصل کی تحلیلی تصدیقات کا اصل اصول (ص ۱۱۵ ) دوسری قصل کل ترکیبی تصدیقات کا اصل اصول (حریس) تبسری فضل -اس کے کل ترکیبی بنیادی قضا یا کے نظام كانصور (صريري) - (١) مشابدے كے علوم متعارف (صوبيري) (۲) ادراک کی بدر ہی تو قعات (صلت) - رس تجربے کے قیاتنا (صلاع) بهلانیاس - بقائے جوہرکا نیادی نضبہ (صیم) دوسرا فنیاس ـ توالی زمانے کا بنیا دی قضیّه ـ تابون عتیت کے مطابن (موٹاہا) تبسراتیا س۔ اجہاع کا بنیادی قضیّہ قالون تمامل یا اشتراک کے مطابق (صف )-(س)عم سجری خیال کے اصول موضوعہ (صحیح) توضیح تصور

کی تردید (صوفوع) - دعوی - شبوت (صوفوع) - بنیادی
تضایا کے نظام کے شعلق ایک عام ملاحظہ (صوبیع)
تنیسرا باب کی معروضات کو منظا ہرا درمعقولات میں
تقییم کرنے کے دیجہ صمیمہ - (صوبیع) ملاحظہ فکری تعبورات کے ابہام
کے متعلق (صوبیع) سرا و فیشر - قبل سینر بی علیم کلام

کے مقلق (صربیم) ۔ و دسمرا و فتر ۔ قبل سچر بی علم کلام تمہدی د-(۱) قبل سچر بی التباس (صربیم) -(۲) عقل کی قدتِ عکم جس میں قبل سچر بی التباس واقع ہوتا ہی ۔ لڑ۔ قدّیم کیے کہتے ہیں (صروبیم) ، ب ، قرتِ عکم کامنطقی استعال ۔ سے ۔ قرت عکم کا خالص استعال ۔

ہملی گناب میکم محض کے تصورات ہملی گناب اعیان کیا ہیں (صری اس) ۔ دوسری فصل تبل عربی اعیان (سروی) بیسری فصل قبل بر فی اعیان کا نظام (سری) ۔ و وسری گناب میکم خص کے مشکلما نہ نتا گئے۔

بلاباب بی میم محض کے مفاقطے (تناتف حکم محض)۔ ۲۱۰ مینڈ بلزوں کی دلیل بقائے روح کی تردید۔ ۲۲۵ نفیاتی سفاقط کی سجت کا خاتمہ۔

بيسلى فضل - كونياتي اعيان كانظام (حراس) ) مسری قصل - عکم عض کے تضادیات دعرافی تیل تجربی اعیان کی بیلی نزاع (صفص) ملاحظه بیلیت فاض کے متعلقٰ (عرابیم) قبل سجر بی اعیان کی دوسری نزاع (الوعات) علاخطه دومرس تناقض کے متعلق وحدیم نمل تجربی اعیان کی تیسری نزاع (صفی)- ملاحظه نیسرے تناقض کے متعلق (صف عیر)۔ فبل سخر بی اعیان کی چوتھی نزاع (صریہ)۔ ملاحظہ جوستھے تناقض کے تعلق - ( ( MAY) تيسري فضل - اس نزاع مين قوت عكم كارجان كمس طرف ، ١٥ - ١٩٣ چوتھی فصل محض کے قبل ستجربی حل طلب مسائل جن کا ی س حل ہوسکنا طروری ہی ۔ مسائل کا تشکیلی تصوّر چاروں قبل بخر بی 0.4 010

جیمٹی فصل ۔ قبل تجربی عینیت کونیاتی نقین کے مل کی حیثیت ۔ ۵۲۰ سالة بن فصل - قوت عكم كي اندروني كونياتي نزاع كاتنقيد في علم اندروني كونياتي نزاع كاتنقيد في علم ١٧٥ آ تطوین نصل کو نیاتی اعیان کے تعلق حکم محض کا ترتیبی اصول - ۵۳۸ لذبر فصل - کونیاتی اعیان کے متعلق حکم محض کے ترتبی صول کا تجربی استعال \_ 040

ا۔ ترکیب مظاہر تی کمیل بعینی کا یئات کے کوشیاتی عیر کا علی مہم ہ ۲۔ مشاہدے میں دہیے ہوئے کل کی کمیل تقیم کے کونیاتی عین

000

س-ان کونیاتی اعیان کاهل ہوکا بنات کے سلسلہ علی کی تمیل سے تعلق رکھیے ہیں (صلاق) علیت اختیار اور جبرطبیعی کے عام قانون ہیں مصالحت کا امکان (صلاق) ۔ کو نیاتی عین اختیار اور طبیعی جرکے تعلق کی تشریح (سلاق) مہاس کونیاتی عین کا حل جوگل منطا ہر کے تعینات وجود کی شکیل سے تعلق رکھتا ہی۔

آ خری الاحظم عکم محض کے سارے تناقش کے متعلق - عم

# ويباجرازهم

کانٹ اور اس کی مشہور و معروف کتاب تنقید عقل محف " کوج اہمیت جدید فلفے ہیں حاصل ہی اسے اہل نظر خوب جانے ہیں۔ مگر یہ کتاب جنی اہم ہی اتنی ہی دقیق اور مشکل ہی اس لیے کہ ایک تو موضوع بحث فلفے کا سب سے ادق مشلہ بینی نظریہ علم ہی دوسرے کا تی کا اسلوب بیان پیجدگی مشلہ بینی نظریہ علم ہی دوسرے کا تی کا اسلوب بیان پیجدگی میں بول بھلیاں سے کم نہیں ۔ جرمن کا جید فلفی شوین ہا ڈایر کہا کرنا نفا کہ جب" تنقید عقل محف " کو پڑھتا ہوں تو سر چگرا جا تا ہی اور کئی کئی بار پڑھنے کے بعد مطلب سمجھ بیں آتا ہی۔ جاتا ہی اور کئی کئی بار پڑھنے کے بعد مطلب سمجھ بیں آتا ہی۔ ہندوشان بیں فلیفے سے ذوق رکھنے دالے عموماً جرمن زبان سے دانف ہند ہندی ہی اس لیے ان کی دسترس صرف کا نش کی نمانٹ کی تعانیف کے انگریزی ترجموں تک ہی اور " تنقید عقل محف" کے فین انگریزی ترجموں تک ہی اور " تنقید عقل محف" کے فین انگریزی ترجموں تک ہی دور ہیں وہ اصل تتاب

سے کم نہیں بلکہ زیادہ بیجیدہ ہیں۔ اس بید ایک عرصے سے میرا یہ خیال نفا کہ اس کتاب کا ترجمہ اُردو بین کروں تاکہ بست سے میرا یہ خیال نفا کہ اس کتاب کا ترجمہ اُردو بین کروں تاکہ بست سے ہندونتا نیوں کو اس سے مطالب کے سیجھنے میں آسانی ہو آخر انجن ترقی اُردؤ کی جولت مجھے اس کام کے کرنے کا

موقع بل گیا ۔ بین نے اپنی طرف سے اصل کتاب کے مفہون کو صحت مرسلاست اور وفاحت کے ساتھ ادا کرنے کی پوری کوش کی ہو ۔ اس کوشش بین کامیابی ہوئی یا نہیں اس کا اندازہ پڑھنے والے ہی کر سکتے ہیں ۔
والے ہی کر سکتے ہیں ۔
بین نے ترجمے کے لیے صرف دوسرے ایڈلیشن کو سامنے رکھا ہو جو سکھیلئہ بین کا نیٹ نے اصلاح و ترمیم کے بعد شائع کیا تھا اور جو منققہ طور پر ستند مانا جانا ہو ۔ پوری کتاب کا ترجمہ کرنے سے بجائے ہیں نے صرف دو نہائی جھتے کے ترجمے پر کرنے سے بجائے ہیں اصل مسکلے بعنی نظریہ علم کا ذکر ہو۔ اس

کے بعد کے صفحات میں کانتے نے اس نظرید کی روشنی میں ایپ است اللہ است کی المبیات کی تنقید کی ہی اور مسائل سے بحث کی ہی جن کو نفس مفہون سے چنداں تعلق نہیں۔ان کے ترجیمے کی ہیں نے ضرورت نہیں سمجھی ۔

ستبد عا بدخسین جامعه نگر ایریل الهوایر مفدمه ازمنر

كانت اوراس كي نصانيف

امانوئل کانٹ یروسٹیا کے شہر کونگس برگ میں اوراپریل الموالية كو وستكارى كى ايك كارغانه مين ببيدا بواراس كى مان برای دیا شدار عورت تھی اور تھوف کے ربک میں جوان ونوں جرمنی میں عام نفا ، ڈوبی ہؤی تھی ۔ اس کی تربیت کے اثر سے كانت كے دل بيں جيبن ہى سے ندہبى اور اخلاقى احساس بيدار المو كيا جس مدرسه يين وه واخل مؤا اس كا صدر مدرس ف ١٠ سَلَتَس كُونَكُس بِرَك بين اس ندمي نفتوف كا جو Pietastlo كهلانًا بروعلم بردار نفاء بهال كانت سف مروجه كلاسبكي تعليم اور تين كوس نديبي اور اخلاقي زربيت حاصل كي . مبيني بين ده مدرسے کی تعلیم ختم کرمے سونگس برگ کی یونیورسٹی میں داخل ہوا اور اپنی مال کی خواہش کے مطابق دینیات کی تحصیل کرنے لگا۔ جرمنی کی بونبورسیوں میں ہمیشہ سے یہ وسنور ہی کم ہر شعبہ کے طالب علموں کو عام وہنی تربیبت کی غرض سے فلسفہ بھی رِاصا یا جانا ہو کا تنظ کو اپنے اصلی مضمون کے مقل بلے ہیں اس ضمنی مضمون سے زیاوہ ولچیبی بیدا ہوگئی . اس نے بیت جلد اس عہد کے ورسی فلنے برحس کا جزواعظم لائینسز ادر وولف

کا فلسفہ تھا، عبور حاصل کر لیا ۔ اس کے علاوہ اس نے علوم طبیعی کی تحصیل کی طرف بھی خاص نوتیس کی اور نبوش کے نفاتیر کا منات سے بخوبی واقعت ہوگیا . اس کے ذہن پر ایک طرف لانتبزكى بابعدالطبيعيات اور دوسري طرف بنبوطن سنك فلسفه طبيعي کے اثرات بڑنے لگے جو بڑی حد تک منفناد سے ۔ اس تفیاد کی جھلک آ گئے جل کر اس سے فلیفے ہیں بھی نظرا کے گی مگڑ امک بیمبر لائتبنر اور نبوش کے ہاں مشترک ہی اور وہ بر ہو کہ وونوں حادث کی علبت کو ایک برز مقمد کے "ابع سمجتے ہیں اور کانتات کے ہامقصد نظم و ترتبیب سے خانق کاکناتِ کے وجود كا نبوت وسه كر فلسفر اور ندمه بس معا لحت كى کوشش کرتے ہیں بہی چیز ہو جس نے کا نُٹ کے خیالات اور اس کی سیرٹ بر سب سے گہرا اور یا کدار اثر ڈالا۔ بوں جوں علوم فلسفہ اور علوم طبیعی کا سکہ کانٹ کے دل بر منطقتا كيا مرّوج كليسائي عقائد كانفش ومعندلا بوناكيا . كبيد نو به بات تقی اور کیمه شاید خارجی حالات نے بھی جبور کر ویا۔ ببر حال کائٹٹ نے وینیات کی سمبل اور یا دری بننے کا نہیال جفور دیا اور میمیار بین جب ده اونبورشی سنت فارغ انعقبل ہو کر نکلا نو اس کا مصمم ارادہ نماکہ ابنیہ آبیا کو بونبو بیسٹی کی بروفسیری سکے سابیہ نیار کرستے گزر افغات کے سابعہ است ایک رئیس کے لڑے کی تابقی میں کرنی بڑی۔ آسے باکام بسند نه نفا اس ميه اس مين كوتى خاص كامبايي ماصل ندكر سكا.

مُمُرُ اس کے اِوجود نو برس کک صبر اور محنت کے ساتھ اپنے فرائض انجام دنیا رہا۔ اس عرصے میں وہ ختلف علوم کا مطالعہ کرتا رہا ۔ خصوصاً علوم طبیعی میں درجہ کمال کو بہنچ گیا۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد ہی اس نے فلسفہ طبیعی پر ایک جھوطا سا رسالہ ککھا تھا، مھھٹا ہیں اس کی بہلی اہم تھینیف" عام سا رسالہ ککھا تھا، مھٹ کا بین اس کی بہلی اہم تھینیف" عام نارخ طبیعی اور نظری قلکیات " سے نام سے نشائع ہوئی جس نے طبیعیوں کے دلوں بر اس کے نتجر اور تحقیق کا بیکہ بٹھا دیا۔

يره ايك عصار مين رجائيت بره ايك سيه المهام بين امراض دماغي بر کھیا۔ ننجربی اور عملی علوم سے دلچیبی رکھنے کی وجہ سے کانت اس : تنگ نظری اور عالمانه مشیخت) سے محفوظ ریا جو درسی فلسفه اکثر معلّموں بیں بیدا کر دنیا ہو۔ ان رسالوں کی عبارت بیں اس قدر روانی از کی اور ظرافت پائی جاتی ہم کہ یہ خیال کرکے جرت ہوتی ہی کہ بر کانت کے ملتے ہوئے ہیں۔ نابد یہ انگرانی اوب کے مطالعہ کی کرامات ہی جس کا اُسے ان دنوں بہت شوق تھا۔ان کنابوں بیں بھی جو کانٹ نے اس زمانے بیں خانص فلسفيانه مسائل برنكيبس زبان وبيان بين سلاست اورخيالات میں جبّن اور تازگی یائی جانی ہو شکلًا قباس کی جاروں منطفیٰ صورتوں کی بے جا موشکافیاں رانسائی فلسفہ میں منفی منفدار کے نصور سے کام بینے کی کوٹشن وسیولیسر) وغیرہ وغیرہ اب كانت كى ننهرت صرف اينے تبهرسى كك محدود ندمتى بلکہ وور دور سیل گئی تھی ۔ بنستی سے منصبی ترقی سے دہ ایک عرصہ یک جروم رہا، مرت کے میں کونکس برگ کی اونورسٹی میں پروفیسری کی مُلّہ خالی ہوئی اور سرشخص جانتا تھا کہ کا نشف سے زیادہ اس کا کوئی منتی نہیں ہو سکن اس روسی برنیل ک غایت سے جو اِن ولوں شہر یہ حکومت کرنا نفا ، یہ عہدہ ایک دوسرے شخص کو مل گیا ، عالم الله میں اُست شعر بات کی روفلسری پننیں کی گئی لیکن اس نے آسے منظور نبس کیا ۔ اگلے سال وہ كتب خان كا نائب مبتم مفرر كياكا كيكن اس كي تنواه انني کم تھی کہ اس بیں کانٹ کا بھلانہ ہوا۔ سٹنلہ میں اِرلانگن اور بینیا کی یونیورسٹیوں نے آسے پروفیسری بر مبلوانا چا با کیسکن قبل اس کے کہ وہ کوئی فیصلہ کرتا اسے کونگس برگ ہی بیں پروفیسری کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔

بروفسبری کے منصب پر فائر ہونے کے بعد کوئی بچاس برس کی عمر میں کانس کی دہنی زندگی میں جو زبردست تغر واقع ہوا اس کا اثر اس کی عام زندگی ادر اس کی تھا بیف دونوں میں نظر آتا ہی ۔ اب تک دہ ایک بار باش خوش مزاج آومی نفا اور اس کا بہت سا وقت احباب کی صحبت میں بذلہ سنجوں میں مرف ہوتا تھا،اب اس کے مزاج پر شانت اور سنجیدگی غالب آگئی اور اس کا اخلائی ضبط تشدو کی حد تک بہنج گیا۔ اس کا شبک ، نوش نما، ظرافت آمیز طرز تخریر رخصت ہوگیا اور وہ خشک رکھی اور سنجیدہ عیارت کھنے لگا۔ اس کا مشکر مرفقت ہوگئی ۔ شکلہ بیل نظام نظم کی تدوین اور تدریس کے لیے وقف ہوگئی ۔ شکلہ میں نظام کی خدمات اینے وان دنوں پروشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی اس کی ضدمات اپنے وان دنوں پروشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی اس کی خدمات اپنے ہاں منتقل کرنی چاہیں نیکن کا نیا نے اپنے وطن کی خدمات اپنے ہاں منتقل کرنی چاہیں نیکن کا نیا نے اپنے وطن کر چوڑر کر جانا منظور نہیں کیا اور مرت وم نک کونگس برگ ہی

میں رہا۔ کانٹ کے بیکچر جن کی خصوصیت یہ تھی کہ سننے والوں کے دل میں طلب خی کی لگن لگا دینے سنھے اور ان کے ذہن کوغور و فکر کی دعوت دینے سنھے ، دور دور مشہور ہو سکٹے اور نٹر ,

صرف بینیورسٹیوں میں ملکہ ننہر میں ہی وگ اس کی انہتائی عزت كرف على . اس كى زندگى كانافرى حقته خاموش عظمت و وفار کا جیرٹ انگیز نورنہ ہی ۔ احساس فرض کے جندبر کے نخت میں اس نے اپنی زندگی کو ضبط و نظم کے سابیجے میں ایسا وصاماتنا کہ تفنیف و تالیف اور درس و تُدریس کے میشر مشاغل کے باوجوہ اسے آنتی فرصت مل جاتی تنفی کہ دوستنوں کے ایک محدود کھنظ بیں ملف صحبت اٹھائے۔ اس نے عربیر شادی ہیں کی اس بلیے ووستوں کی مجست کی اس سے دل بین اور سبی تریادہ فدر تھی اس کے اجاب بیں بونبورسٹی کے لوگ کم اور ووسرے شعبول اور بیشیوں کے لوگ زبادہ سے ۔ اس طرح اس کی نظر عملی زندگی تک محدود نه نفی بلکه هر شعبه زندگی سے کچھ نه کچه تعلّق اور وافینت رکمتا نفا۔ وہ بہت خلین اور بڑی مجنت کا آدمی نفا أكرج اني اخلاقي ضبط و نشتددكي وجرس بطابر خشك ادر رو کها معلوم بهونا نقاراصاس فرض ، ضبط نغس اور عزم راسخ کی بدولت کانٹ کی بیرن کی عظمت و نیان اس کی دینی فابلیت

برولت کانٹ کی بیرن کی عظمت و شان اس کی دہنی فابلیت سے کم نہ تھی۔
سے کم نہ تھی۔
سے کم نہ تھی کی خاموش زندگی کے سکون بیں عمر بھر بیس حرف ایک بہی چیر خلل انداز ہوئی۔ جب فریڈرک عظم جسس کے نام کانٹ کے اپنی ایک کنا جا محنون کی تئی دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کے حیا نتیبن کے زمانے میں ندیجی تعصب اور کھھ ملا بین کا اس کے قدر زور ہوا کہ خود کا نمٹ کو اور دوسرے پر وفیروں کو اس کے قدر زور ہوا کہ خود کا نمٹ کو اور دوسرے پر وفیروں کو اس کے قدر زور ہوا کہ خود کا نمٹ کو اور دوسرے پر وفیروں کو اس کے

فلنفيانہ نظربانت کا درس وينيے کی مانعت کر دی گئی ۔ کانٹ کو اس کا سخت صدمہ ہوًا لیکن اس نے صبر و استقلال سے بردانت كيا - عصيلة مين حكومت بدلى اور يه حكم منسوخ بهو گبا ليكن اب كانث يرضعف بيرى غالب آجيكا تفا أور اس بين انتي فرائض کو نخوبی انجام دینے کی طافت بنیں رہی تھی ۔ اسی سال وہ اپنی خدمت سنه سبكدونش موكيا ادر بفنيه غمر علالت ببس بسر كرك کے بعد ۱۲ فروری محت کہ کو رحلت کر گیا۔ المنائد کے لید سے اس کی فریب فریب کل نعابیف فود ا این فلسف سے نطق رکھنی ہیں جید وہ تنفیدی فلسفہ کہنا ہو۔ المنالة بين بروفيسري كاعهده ملني كي تفريب بين جو مفاله کا نظ کے مکھا نھا اس بیں بھی اس کے منفیدی فلیفے کی مجھ بعلك، موجود نفى - كياره برس بعد منظرة بين كانس كي عظيرالثان نصیف جو جرمن فلیفے بلکہ کل جدید فلیفے کی بنیادی کنا بسلجی جاتی ہو " نقید عقل محفل کے نام سے شائع ہوئی . اس کا مضمون ان ندر گهرا اور دنین اعبارت اننی بیجیده اور اصطلاعین السی الدکھی نفیس کر بہن کم لوگ اس بر عبور با سکے اور است مطلق مفهولین نعیب نہیں ہوئی جائیر دو برس معد کانظ ند ایک رساله اس کے مضابین کی نشریج اور لوگوں کی علط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے لکھا اور کھٹائٹر میں" تنقید عَمَّلَ مُعَنِّ كَا ووسرا الْمُرْكِيْنِ بِهِت كَبِهِ تَرْمِيم كِي بعد شائع كيا. اس عوصه میں اس کی منی اور کنابیں شائع ہو کی تقبی جن

میں اس نے اپنے نظریات کو فلفے کے مخصوص مسائل پر عاید کیا ۔ شکلہ بیں تعلوم عاید کیا ۔ شکلہ بیں تعلوم طبیعی بنیا ڈو تنفید عقل محض ' کے دوسرے الجیش کی مابعدالطبیعی بنیا ڈو تنفید عقل محض ' کے دوسرے الجیش کے بعد مصلیم میں "تنفید عقل عملی" اور شکلہ بیں "تنفید توت تعدیق میں "تنفید والی ۔ اس کے علاوہ عام فلفہ دار کا بیں تفییف اور کتابیں تفییف اور کتابیں تفییف کیس جن کی تفییل بیاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں

## دوسراياب

کانٹ کا نظری فلنفہ "معید عقل محص"

کانٹ ان مابعدالطبیعی نظریات کو جو اس سے پہلے جرمنی اور اس کے منف بین اور اس کے منفاجی بین رائج نفے "فق" فوق تجربی " یا " اذعانی" اور اس کے منفاجی بین اپنے فلیفے کو " قبل نجربی " یا " تنفیدی " کہتا ہی مابعدالطبیعی فلیفی انسان کے مجموعی ادراک بعنی تجربے کی حدود سے ساکھ بڑھہ کر انشیا کی " فوق تجربی " خفیفتت کو معلوم کرنے کی کوشش کرنے بختے ۔ کانٹ کے پیش نظر حرف یہ منفصد ہی کوشش کرنے بختے ۔ کانٹ کے پیش نظر حرف یہ منفصد ہی منظم کے اس حصے پر جو تجربے سے پہلے بدہبی طور پر حاصل ہوتا ہی ، نظر والے اور یہ نخیق کرنے کہ اس طور پر حاصل ہوتا ہی ، نظر والے اور یہ نخیق کرنے کہ اس

جر کتی اور وجوبی ہوتا ہو کا تنگ نے " قبل تنجری" کی اصطلاح مضع کی ہو اور چونکہ اس کا فلسفہ اسی علم سے تبحث کرنا ہو اس لیے · اس کا نام " فبل نجربی" فلسفہ رکھاہی ۔ با دجود اس کے کہ کانٹ نے ابندا ہیں " فوق نجرنی الالمصامح عدی اور قبل تجرلی (Transeenstental) کے فرق کو اجھی طرح واضح کر دیا ہی . بیر ہی آ گے جل کر اسے بوری طرح تو نظر نہیں رکھا اور سبت سے مفایات بر ان دونوں اصطلاحوں کو بلاتفریق ایک دوسرے کی مگر پر استعال کیا ہی جس سے بڑی الحمین اور غلط فہمی ہوتی ہو۔اس لیے بہتر یہ ہو کہ ہم اس کے <u> فلسفے</u> کو قبل تنجربی کی بجائے تنقیدی کہیں ۔ بہی نام عام طور بر الریخ فلسفه بین را مج سے -منتبدی فلسفه سے کا نبط وہ فلسفه مراد لینا ہی جس کی ردُ سے انسان ، قبل اس کے کہ وہ انتیاکا علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، خود اپنی توت علم کو جانچیا اور ایر کھتا ہم اور اس کی حدود کا تعتن کرتا ہی۔ سجلاف اس کے اذعانی فلسفہ وه ہو جس بیں فوت علم کا جائزہ لیے بغیر اس سے کسی من مانے اصول کے مطابق کام بینا شروع کر دیا جائے ۔ غرض كاتن كى تنقيديت كا اصلى ميدان نظريه علم ہو گو وہ آگے جل کر فلنفے کے دوسروں شعبوں بیں ہی دخل دننی ہی اور ایک بورا نظام فلسفہ مرنب کرنے کی کوننسش كرتى ہى . كانت ببلا فلسفى نفاجس نے نظرية علم كى اہميت

كو محسوس كيا اور است كلّ علوم فلسفه كى نبياد قرار ديا. يول نو اس سے بیلے لاک ، لائمنیز اور ہیوم نے نظریہ علم کے سائل پر تبنت کھے بحث کی تھی لیکن اس کے ہاں تریادہ تر زور نفسیاتی پہلو پر تھا بینی اس پر کہ ذہن انسانی علم کبول کر ماصل کرنا ہو . کانت کے نرویک نظریہ علم کا اصل کمسکلہ یہ بنیں کہ علم کا ماخذ اور نتیج معلوم کیا جائے بلکہ یہ ہی كر اس كى صحت اور فدر و فيست كا معيار وريا فت كيا عائم مم جو علم حاصل كريني بين وه تصديقات بيني وو بإ زباده نفلورات کے باتہی تعلق کی صورت بیں حاصل سرنے بہیں -یه نصد لفات دو قسم کی ہوتی ہیں ۔ تعلیلی اور ترکیبی ۔ تعلیل ترکیب وہ ہو جس بیں ہم ایک نصور کی منطقی تعلیل کرکے دوسرے نصور کو اس بیں سے نکا لئے بیں شنلا کل اجام مجتم رکھتے ہیں" اس میں مجم کا نصور جسم کے نفور میں شال تھا اور اسی بیں سے نکالا گیا ہی ۔ طاہر ہو کہ تخلیلی تصانفات تجربے کی مخاج نہیں ملکہ برہی ہوتی ہیں . ترکیبی تصدیق وہ ہے جس میں ایک نفتور ووسرے نفتور کے اندر سے نہ بكالا كميا بهو بلكم با برسے لاكر اس ميں جور ويا كيا بور منتلا كل اجهام تقل ركف بين أتقل كا تفتور حسم ك تفتور بين نناس نہیں ہو سین تجرب میں ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ با با مأنا بي نظيلي تعريفات سن بمارسه علم بين در تعفين تروي نوسيح يا اضافه نهيس بونا البته جوبات بمبل سيل سي

معلوم ہے اس کی توضیح ہو جانی ہی۔ جننی نوسیع ہمارے علم میں ہوتی ہو وہ ترکیبی تصدیقیات ہی کے ذریعے سے ہوتی ہی۔ تركيبي تصديقات عموماً تجرب يرمبتي بهوني بين اور تجربي كهلانى بس نبكن تعف تركيبي نصدنفات بس كليت اور وجب کی وه صفات بائی جانی بین جو تجربی علم بین ہرگنہ نہیں ہو سكتين منظ بر علت كا ابك معلول بهونا 'بهيء أبك البيي نصديق ہو جو کلی اور' یفنین ہونے کی وجہ سے ننجر فی نصدیفات سے رصاف مبتز نظر اتنی ہو۔ اس نسم کی نصدیفان کو کا تنظ بدہی تركيبي تصديفات كمتا ہى اور مابعدالطبيعيات كے مسئلے ان ہى بدیبی ترکیبی تصدنیات کی صورت بین ظاہر کیے جانے ہیں۔ نظریه علم کا اصل مشله بهی به سمه جو نصد نفات بهارا در من من "قَائُمُ كُرْنَا لَهُو أَنْ كَي سند أور فدر و فبيرنت شبيا ہو ؟ تحليلي نصابقاً سے کیے ہے کا ہر ہو کہ کسی سند کی ضرورت نہیں اور ان کی فدر صرف اننی ہی آو کہ وہ ان نصورات میں جو ہمارے فرمن میں بیلے سے موجود ہیں وضاحت ببیدا کر دبنی ہیں۔ تجرفی ترکیبی تصدیفات کی سند تجربه اور مشاہرہ ہی اور ان کی نفدر به ہمی که روز مره زندگی میں ہمیں اکثر معلو مات اِن ہی کے ذریعے سے ہونی ہیں ۔ اب سوال صرف بدہی تركيبي نصدنيات كا ره جانا ، و - بهارے بدي علم كي نوسيح كا در بيبر دراصل بهي نصد نفات بين - "نفيد عفل معنن اسمي ساري بحث کا مقصد بر ہو کہ بدسی ترکیبی تصدیقات کی سند نلاش

کی حائے اور ان کی صبیح حدود معین کی جائیں ۔ دوسرے الفاظ میں ریاضی بلسفہ طبیعی اور مابیدا تطبیعیات کی صحت کو جانجا اور پر کھا جائے کیونکہ یہ سب علوم بدہی ترکیبی تصدیقا پر مشتل ہونے ہیں ۔ پر مشتل ہونے ہیں ۔ پر مشتل ہونے ہیں ۔ وراک کی دو بڑی قسیس ہیں ، جس اور خیال ۔ ریاضی جس ، یا مشاہرے کی موضوع ہی اور فلسفہ طبیعی اور مابعدالطبیعیات خیال کی ۔ کانٹ نے اسی کو تدنیقر محیات مدکھ کر کتاب کو دو حصوں میں تقیم کیا ہی قبل نجر بی حیات اور قبل نجر بی حیات میں ریاضی سے کھیات اور قبل نجر بی منطق ، قبل نجر بی حیات میں وابعدالطبیعیات کی تنقید ہی اور مابعدالطبیعیات کی تنقید ہی اور مابعدالطبیعیات کی خیال یا عقل کی تقیم دو بڑی توثوں بینی کے کلیات کے کلیات کی ۔ خیال یا عقل کی تقیم دو بڑی توثوں بینی

اور فیل نجربی منطق کی نبل نجربی حسیات بین ریاسی کے کلیات
کی تنفید ہی اور فیل نجربی منطق میں فلسفہ طبیعی اور بابعدالطبیات
کے کلیات کی ۔ خیال یا عقل کی نقیم دو بڑی نوٹوں یعنی
فوت نہم اور نوٹ کم میں کی جا سکتی ہی جن میں سے بہلی
عالم محسوس سے نعلق رکھتی ہی اور دوسری عالم غیر محسوس سے
اس کھاظ سے کا نمط نے قبل نخربی منطق کو فیل نظربی علم نخلیل
ادر قبل نجربی علم کلام میں نقیم کیا ہی ۔ فیل نخربی علم نخلیل میں
عالم محسوس سے عقلی علم، بعنی فلسفہ طبیعی کی تنفید ہی ، قبل نجربی
عالم محسوس سے عقلی علم ، بعنی فلسفہ طبیعی کی تنفید ہی ، قبل نجربی

کی تنقید ہی -کانٹ نے جر ریاضی کو مشاہ ہے کا علم قرار دیا ہی اس کے بیر معنی نہیں ہیں کہ اس بیں عفل کا کوئی دخل نہیں۔ طاہر ہی کہ اس بیں بھی اور علوم کی طرح تصورات، تصدیقات

اور نتائج سے کام لیا جانا ہی اور یہ سب عقل سے اعمال ہیں ۔ کا ننٹ کا کہنا ہیہ ہو کہ جن نصورات اور علوم منعار فہ سے رباضی کام بیتی ہو وہ خالص منطقی اعمال پر مبنی ہنین ہیں ملکہ مثنا ہے سے عمل پر موخط مستبقم دو تقطوں کے ورمیان سب سے حیوال فاصلہ ہونا ہو اللہ اور ے کا مجد عہ ١١ ك برابر ہو ١١ اس نقم كے قضابا ہيں جو محض نصورات كى منطقی تخلیل سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ خطِ مستیقم کے تصوّر یس فاصلے کی کوی علامت شایل نہیں ۔ اسی طرح دو عددوں کی میزان کے نفور میں کوئی تیسرا عدد شامل بنیں ہی ۔ لہذا بہ تفضا با تعلیلی نفها با نهیس میں مبکہ ان کی بنیاد کسی نسم کی ترکیب یر ہونی جا ہیں ۔ بہ ترکیب مف تجرب کی انفانی ترکیب بہیں ہو سکتی کیونکہ اگر الیسا ہوتا تو اس میں ببر کلیٹ اور وجوب نہ یا یا جاتا ، ان نفنایا کا تبوت بار بار گٹنے یا تاسیتے سے ہمیں دیا جانا بلکہ آن کے مشمول کو مشاہدے ہیں لانے ہی ہمارا ذہن اتفیس نوراً نبول کر نیا ہو۔ دو نقطوں کے درمیان ایک خط مشنقم کھنچے ہی مشاہدے ہیں یہ بات بالکل من ہو جاتی ہو کہ اس سے جیوٹا اور کوئی خط ہنیں ہو سکنا۔اسی طرح سلیہ اعداد کو ایک سے بارہ تک شمار کرنے کے بعد اس بیں زرا بھی شبہہ نہیں رہنا کہ 🔑 ہ اور یا کا مجموعہ ہمیشہ ۱۲ ہو گا۔غرض بہ نفایا مشاہدے بر مبنی ہیں اور ان میں جو بنینیت ہو وہ ایک بار یا بار بار کے تجربے کی

وجر سے ہیں ہو بلکہ خود مشاہدے کے عمل میں کلیت اور وجرب کی شان بائی انی ہے اب سوال یہ ہو کہ یہ کلیت اور وجرب مشاہدے کے کس جُرز میں ہو، ظاہر ہو اس کا دہ جُرز جو اشیا کی صوس صفات مثلًا رنگ، آواز وغیرہ پرمشمل ہو داخلی اور تغیر پذیر ہو لہندا کلیت اور وجرب صرف مشاہدے کی صورتوں بعنی زبان و مکان میں ہو سکتا ہو اور آئنی پر ریاضی کی صورتوں بعنی زبان و مکان میں ہو سکتا ہو اور آئنی پر ریاضی کی حوالے اس شرط پر کرشکتی ہو کہ زبان و مکان میں ہو کہ خبات اور وجوب کا دعولے اس شرط پر کرشکتی ہو کہ زبان و مکان میں ہی کی مشاہدات ہوں۔ اسی مسکلہ کی بحث قبل تجربی حقیات میں گھربی ہو ۔

زبان و مکان کی بدیتین (ور آن کے مناہدات ہونے کو کانٹ نے چار طرح سے نابت کیا ہو۔(۱) زبان و مکان سے نفرور زبانات و مکانات سے نفرور زبانات و مکانات سے اخذ نہیں کیے گئے ہیں بلکہ خود ان مکانات میں بہلو بہ پہلو ہوئی این مکانیت کی اور زبانے ہیں جاتی جاتی ہو دہی بعد ویگرے ہوئے بینی نفردات کی عام علامت بائی جاتی ہو دہی بی وجبی نفردات ہیں اس لیے کہ ان کا نفرد کل اشیا کے بغیر کیا جا سکتا ہو، کین اشیاکا نفردان کے بغیر نہیں کیا جا سکتا ۔(۱) اصل میں زبان و مکان منطقی معنی میں نفردات ہیں ہی نہیں ہواس لیے کہ صرف ایک میمہ گیر مکان دور ایک ہم شرف زبانہ ہوتا ہو اور وہ نفرد حس کے مقابلے کا صرف ایک ہی معردض ہو خیست اور وہ نفرد حس کے مقابلے کا صرف ایک ہی معردض ہو خیست اور وہ نفرد حس کے مقابلے کا صرف ایک ہی معردض ہو خیست

كوئي نفوّر نہيں بلكه ايك مشاہره ہي - مكان كوعوتنكي منفسدد مکانات سے اور زمانے کو منفرو زمانات سے ہی وہ اس سے بالکل فخاش ہو جو ایک نوعی نستور کو اپنی منفرد مثنالاں سے ہوتا ہے۔ منفرد مکانات یا زمانات فی الواقع ایک مجموعی مکان یا زیانے کے اجزا ہیں کمیکن منفرہ میزیں ہرگنہ ایک مجموعی میز کے اجزا بنیں ہیں ملکہ اس سے برعکس میز کا کلی نفور منفرد میز کے نصور کا ایک جن و ہی ۔ (مم) ہم کسی ایسے تصور کا خیال ہنیں کر سکتے جس کے معروض کے اندر منفرد معروضات کی أبك لا محدود تعداد اجزاك جيثيت سي شامل عوسبونكه زمان و مكان نا محدود اجزا برمشل تو اس كيه وه تفورات بنب ہو سکتے ملکہ مثنا ہدات ہیں ، غرض جب ہم اس تعلق بر غور کرنے ہیں جو زمان و مکان ہمارے منفرد مشاہرات سے رکھنے ر ہیں نو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشاہدات اسی بر منحر ہیں کہ مشاہد کی دو کلی اور وجوبی صورتش تعنی زمان و سکان به حیثت برسی مشاہدات کے بیلے سے موجود ہوں ۔ اس سے بہ ثابت ہو گبا کہ ان خانص منابدات کے اندرونی فرانین لینی ریاضی کے أصول بجا طور بر كلبت اور وجب كا دعول كرسكت مين -غرض رباضی کی یقینت اس برمتنی ہی کہ زمان ومکان ہمارے منا ہدے کی بدیسی صور ننبہوں ۔ بیاں بدہبیت کے معنی اجی طرح سمح لینے جا ہیں ورن کا نظ کے نظریے کے من الله الله الله المان ہو۔ زمان و مكان كے بدي

ہونے سے کانٹ بہ مراد ہیں اپنا کہ آن کا علم ہیں تجربے سے بیلے ہو جانا ہو یا یہ نصورات اس کے ذہن میں بیدائش مے وقت سے موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بہاں بدہبیت کے معنی حرف یہ ہیں کہ زمان و مکان ہیں مشاہرے کا ایک مخصوص فانون کارفرما ہی جو منفرد نجر بات سے دربیہ سے وجود بیں نہیں آتا بککه خود اس پر بر منفرد آدراک کا انحصار ہی، اس نفسانی مسکے سسے کم ہمیں اس غیر شعوری فالون کا شعور کیوں کر ہونا ہمی كأنتط نے تفصیل سے بجٹ بنیں كى ليكن كہیں كہیں انتارة برسم ویا ہو کہ اس کا شعور صرف اسی طرح ہوتا ہو کہ ہم اسے منفرو اوراکاٹ میں استنعال کریں . ریاضی کی تقییدت نابت کرنے کے بیے بیہ ضروری ہو کہ ہم زبان و مکان کی بدیتریت سے ساتھ بر نظر بر بھی تسلیم کن جو لکا ترف کے فلیفے کا مرکز ہی کہ ہمارے معروضات ادراکیا انتبلئے خفیفی نہیں بلکہ مظاہر ہیں۔ آگر زمان و مکان ہمارے حیتی مشا ہرے کی کلی اور وجوبی صورتیں ہیں 'نو ظاہر ہے کہ رہاضی کے نانون ہمارے حتی ادراکات کے بورے وارے یر عائد ہوں کے نیکن اسی کے ساتھ یہ بات ہمی طاہر ہی كم إن كا الحلاق حرف ان حتى ادراكات كے دائرے ہی تک محدود رہے گا۔اگر ہمیں زمان و مکان کے علاؤں

کا علم اس طرح ہونا کہ انتیا جو زمان و مکان بیں موجود ہیں مہارے وہن کو شائر کرتیں تو ہمیشہ یہ شہر رسٹا کر کہیں

ہ بندہ نخربہ ہمارے علم ریاضی ہیں نرمیم نہ کر دے ۔ علم ریاضی کی کامل یفینبنت کے بیے ہی شرط ہو کمکہ ہم معروضات شو نوو ان وظیفه ادراک کا نیتجه سمجیس - اس وقت سم والوق کے ساتھ کہ سکتے ہیں کہ ہی وظیفے اوراک آبندہ مجی ہر معروض کے مشاہدے ہیں اسی وجب اور کلیت سے ساتھ کار فرا رہے گا، غرض ریاضی کی بدتیجیت اُسی وفیت سیھے بیں اسکتی ہو جب کہ وہ نمام چیزیں جو ہمارے ادراک کی معروضی ہیں ،خود ہمارے طربی مشاہدہ کی پیدوار سمجی جائیں - کائٹ سے پہلے یہ ایک سما نفا کہ آخریہ کیا بات ہو کہ ریاضی کے فوانین جنمیں خود ہمارا ذہن وضع کرنا ہو، حواد ش کائنات بس کار فرما نظر آنے ہیں کا نظ اسے مل کرنے بیں کامیاب ہوگیا۔ نیکن مرت مظہریت سے نفطر نظرے ماتحت جب عالم محموسات موت ہمارے طریق اوراک انتیاکا نام ہم نو نام الم رہو کہ وہ ہمارے اوراک کے توانین کا یابند ہوگا ، کانت جب زمان و مکان کی تجرف وأفينت اور قبل تجربي تصوريت كا ذكر كرنا بهي نو وه اسسي مطلب کو اداکرنا ہو کہ یہ رونوں چیزیں صرف عالم نخربی یا عالم محوسات بین خففت رکھنی بین - اس سے آگے

بنظاہر یہ معلوم ہوتا ہو کہ کانٹ نے حرف اس عام نظریہ مظہر بن کی جو اس سے بہلے جدید فلنف میں دائج تھا

توسیع کردی - لاک سے بہاں ،حس نے ڈیکارٹ اور موبس سے نظریات کو بک جاکر دیا تھا وہ صفات مثلاً رنگ، لو مرو وغيره جو منفرد حواس سے تعلق رکھنی ہیں ، محض داخلی سمجھی گئی نفیں کیکن زمان و مکان سے نعتبات کو اشیاکی صفات اولی با خفیقی صفات فرار دے ویا گیا نظا۔ بادی النظر میں کانت نے اس میں صرف اننا اضافہ اور کیا ہو کہ زمانی اور مکانی صفات کو بھی داخلی قرار دیا ہو ۔ اس بات کی کانش بہت نور شور سے تردید کرنا ہی۔ اس کے ہاں زمان و مکان کی واخلیت کے جم معنی بیں وہ حسّی صفات کی واخلیت سے بالكل حُيدا بين . حيتى صفات أنو داخلي اس معنى بين مين كر وه اس تعلق کی با بند ہیں جو معروض ہارے اعضائے حواس سے ر کھنا ہی ۔ جیانجہ ان اعضا کے نعل میں فرق ہونے کی دجم سے وہ مختلف افراد کو مختلف معلوم ہونی ہیں۔ اس سے بفول وليكارط سے يہ نابت ہونا ہو كر اصل بيں يہ حتى صفات معروض کے اندر موجود نہیں اور سم اس کو ان کے بنیر بھی پہیان سکنے ہیں لیکن معروضات کے زبانی ادر مکانی تعینات فخلف افراد اور فخلف حاس کے لیے باکل كيسال ہونے ہيں اور اس كے علاوہ معروض كے وجود سے انٹا گرا تعلق رکتے ہیں کہ ان کے بغیر اس کا ادراک کیا ہی نہیں جاسخنا غرض زمان و سکان انشیا کے اوراک کی سلمی اور

وجربی صورتیں ہیں اور حتی صفان ان کے صرف انفردی اور

اتفاقی اور اکات ہیں۔ حتی صفات کی داخلیت افزادی اور اتفاقی اور زبان و مکان کی کلی اور دجوبی ہو۔ اس داخلیت یا موضوعیت کتا ہی ادر اس کے نزدیک نزدیک زبان و مکان مظاہر کے معروضی تعینات ہیں مگر اس نے اس بات کو صاف کر دیا ہی کہ اس معروضیت سے مراد اس بات کو صاف کر دیا ہی کہ اس معروضیت سے مراد باید الطبیعی حقیقت نہیں ہی۔

کا نبط کا مظهریت کا نظریه زمان و مکان پرخشسه نہیں ہوتا ملکہ علم اشیاطی مزید سجٹ میں اسکے چل کر اس کمی عميل بهوتی بهو-اگر مهم زمان و مکان کو مشابد ہے سمی معرفتی لیتن کلی اور وجوبی صورتیں مان کبیں نب نبی بیر دونوں اس کے لیے کافی نہیں ہیں کہ ہمارے ادراکات میں خفقی محروضیت اور ستیشیت بیدا کر شکیس - حتی ادراکات زمان و مکان کے توانین کے مطابق ترتیب یائے کے بعد قابل مشاہدہ تو بن جانے ہیں نیکن اُنھیں قرار اور استحکام حاصل کرنے کے بلیے ایک اور ترکیب کی طرورت ہی۔جب وہ حسی اوراکا جن بر ہمارا شاہدہ منتل ہونا ہو زمان و مکان کے لحاظ سے ركيب يا تبكت بين أو ان بين باسم ليف مخصوص وجوبي علاق فَاتُمْ كِيهِ عَالَمْ بِينَ نَبِ جَاكِرِ سَمَارِتِ اوراكاتِ انْنَيَا فَي مَانِكُ ا فتیار کرنے ہیں، بظاہر نو یہ معلوم ہونا ہو کہ یہ سارا عمل معنی بلا واسطر حتی ادراک بنگ محدود ہی لیکن حقیقت بیں خانص میتی اوراک کے اندر سواحتیات اور ان کی زمانی

اور مکانی ترکیب کے اور کچھ تھی تہیں ہوتا اور یہ بقول ہیوم کے اشیاکا علم نہیں کبکہ حرف اس بات کا شعور ہوتا ہو که حِستیات کا ایک سلسله زآن و مکان بین سانف سانف موجود ہے اس سے آگے جو کچھ بھی ہو وہ ان حتی اور اکات کمی تبعیر ہی اور حرف اسی طرح کی جا سکتی ہی کہ اس مواد جس کی ترکیب جند خاص تفورات کے علاقوں کے تخت میں کی جائے۔ تفترات کے علاقے تائم کرنا حس کاکام ہنیں بلکہ نوت ہم کا کام ہم چانچ جب ہم اللہ کا علم یا تجربے کا ذکر کرتے ہیں تو تجربے سے ہماری مراد ایک ابساکام ہو جو نوت میں ادر نوت اہم کے اشتراک عمل سے انجام باتا ہے اور نظریہ علم کا کام اس بات کا صح تعبین کرنا ہی کہ اس بیں ان دونوں نوتوں کا کتنا کتنا حصّہ ہی۔ نوتن حس اور توتت خیال کی تفریق سے کا تنف ایک اہم نینجہ پر تنجیا ہی كرجس جيزكو مم تجريه كنف مين ، اس بين بهارك حس ادراک کے علاوہ فوت فہم یا خیال کے متعدد وظالف كا تعرّف بهى مونا ، يو - كلا بر بوكم به نفرف كوئى منطفى المعمل نبيس بعكم ألكل عبد الكاند جبر بهو - فرتت فهم انفورا *اور 'نصد نیفاٹ 'فائم کرنے* اور 'تنائج *'نکا ''لنے کا جو منطفیٰ وظی*فہ عمل بیں لائی ہو اس کے لیے بیلے سے ادراکا ن کا ایک مواو موجود ہونا چاہیے اور خود یہ نمواد اس طرح وجود ہیں أنا ہوكة توتن فهم حقيات بين تفرف كرے چانچہ فوتنو فهم

کے منطقی عمل کے علاوہ اس سے مجھ اور اعمال دوخلاکف ہی ہونے ہیں جد مشاہرے سے زیادہ فریبی تعلّن رکھتے ہیں۔ بی وہ اہم اضافِہ ہی جو کانٹ نے تظریبَ علم میں کمیا ہی اس سے بہلے عمل ادراک کے حرف وو عنا صر مطمعیم جائے نے ۔ ایک او جسی مشاہدات اور دوسرے ان کی ترتیب وتنظيم كي منطقي صورتيس ورجب سارا سارا علم أن وجوبي علاقوں بہتنی ہو جو ادراکات آلیں میں رکھتے ہیں تو الحا ہر ہو کر اس کی اصل یا تو به منطقی صورتنین ہوں گی یا حسابات ۔ عقلیتن بہلے خبال کے فائل نفے اور تجربیتن دوسرے کے-کانٹ نے ایک طرف تو یہ دیکھا کہ سنطقی صورتوں کے کے ذریعے سے نفس مفہون سے کاظ سے کوئی نبا علم حاصل نہیں کیا جا سکناً -اور دوسری طرف ہیوم کی تحقیقات سے یہ نینجہ نکا لا کہ ادر اکات کے بائی وجو کی علاقول میں جو علافہ سب سے اہم ہو لینی علیت وہ خود ادرآک کے اندر شامی ہیں اس بے اگر ہیں اپنے مشاہدات کے باہمی ربط کے کلی اور وجبی علم کی " النش ہو "نو وہ نہ "نو خود الن مشا بدات میں نه منطقی صورتوں میں اور نه ان وونو*ں کی تمرکیب* يس بل سكنا ہو. بر نيتجہ نفا سيتم كى تحقيقات كا ميں نے كانت كو اذعاني فلف كے خواب كراں سے جمنجوڈر كر بيدار كريديا كآنف كى طبع وقاد تجربين كى تشكيك اورمنطقينين كى عَقْلِیت دونوں سے گزرتی ہوتی ایک بلند تر نقطہ برجاکر مطری

اور اس پر اس اہم خفیفت کا انکشاف ہوا کہ توت نہم کے منطقی عمل کے علاوہ اس کے عمل کی دوسری صورتیں ہمی ہیں۔ امد کہنی بر عالم محسوسات کے وج بی اور کلی علم کی بنیا و فائم ہو۔ ان صورتوں کو کانت مقولات کہنا ہی ۔ ۔ بہاں یہ امر غور کے قابل ہی کہ مردج منطق سے منتقلق کانٹ کیا خیال رکھتا ہو۔ فدیم علم منطق کے بارے ہیں وہ بہا طور پر کہتا ہو کہ اس نے ارسطو کے زبانے سے اب تک کوئی خاص ترنی بنیں کی ۔ اس کے علامہ اس کی لظر بیں منطق کی علمی تفدر اس وجہ سے اور نبی کم ہی کہ رہ سوا اس موادِ علم کی توجیرہ کے جو بہلے سے سارے پاس موجود ہو ہماری معلومات میں کوئی توسیع ہنیں کر سکتی ، اس بلے حقیقت میں منطق علمیات یا نظریرعلم بنیں ہے بلکہ حرف ان اوراکات کے منعلق جو ہم سے بہلے رکھتے ہیں ، ہارے خبالات كى تحليل اور ان بى صحت بيدا كرنے كا كام انجام دننی ہے ۔ اس صوری منطق کے مفایلے میں وہ اپنے لظریا يو" فيل نجريي منطقي" بيني علمياني منطق كهنا بهي جو خبال كي منطقي صورتوں سے نہیں بلکہ علمیاتی صورتوں بعنی مفولات سے بجث كرتى ہى اور اس سدال كا جواب ديتى ہوكم ان مفولات ك ذربیر سے کلی اور دجوبی علم کبوں کر حاصل ہونا ہی۔ صوری اور أبل تجربی منطق کی نفرنق کو اس نے آول سے آخر تک

تتر نظر رکھا ہی۔

قبل تجربی طفل کو کائٹ نے اپنے زمانے کے دستور کے مطابق علم تحلیل اور علم کلام میں تفتیم کیا ہو ۔ علم تحلیل میں مثفولات کے علط سے جیجے استعمال کی بہت ہو اور علم کلام میں ان کے غلط استعمال کی تنقید۔

فبل نخری علم تحلیل کا موضوع بحث ببر سوال ہو کہ وہ بدہی ترکیبی تصدیفان جن پر خالص علم طبیعی مبنی ہی انکس حدیک مستند ہیں ۔ سائنس کی تجربی تحقیق کی بنیا و چند علوم متعارفه بر ہی جن کی تصدیق واقعات اور ننجر بات سے ہوتی ہی۔ نبکن جر کلیت اور وجوب سم ان بین باتے ہیں اس سے صاف ظاہر ہو کہ خود یہ کلیّات ہرگز نجرے سے ماخوذ ہنیں ہو سکتے ۔ اس قسم کے قضا با شلاً 'تعالم طبیعی ہیں جوہر کی مقدار نہ تمھی کم ہوتی ہی اور نہ زیادہ " یا مثلاً 'تعالم طبیعی ہیں ہر واقعے کی کوئی علّت ہوتی ہی'' ہرگز تجربے بر مبنی قرار نہیں دیے جا سکتے۔ اگر کوئی پیر کہنا کہ ان علوم متعارفہ کا ہمیں نخربے ہی کے ذریعہ سے رفتہ رفتہ شعور ہونا کہ نو کانتھ اس بانت کو خوشی سے مان لیتا اور اس کو بدہتیت کے خلاف نہ سبحقاً - اس بيه كه جس بديهيت كا وه ذكر كرنا هو وه لفتيا سے ہنیں ملکہ علمیات سے تعلّن رکھتی ہو۔ بدیبی سونے کے علاوہ بہ نفعایا ترکیبی بھی بیں اس لیے کہ نہ نو جوہر کے نصور ہیں یہ بات شامل ہو کہ اس کی مغدار نیزے بری ہو اور نہ وافعہ کے نفور میں بیہ داخل ہو کہ وہ علیت

کا باشد ہو۔ اب سوال میہ ہی کہ اگر ان تفایا کی ترکیب تجربے پر مبنی نہیں ہی تو بھیر اس کی سند کیا ہی ۔ ان کے منتعلَّق ببر وعویٰ کیا جانا ہو کم بہ عالم طبیعی کے کلی نوائیں ہیں۔اگر عالم طبیعی ختیفی اشیا کا مجنوعہ فرض کیا حائے تو ہمارا ذہن اس کے ضابطوں کا علم حرف دو ہی طرففوں سے حاصل کرسکنا ہی بانو اُسے ان کا حیتی ادراک ہونا ہی با خود اس کی ساخت الیبی واقع ہوئی ہم کہ جو اس کے عمل کے ضاملطے ہیں وہی انٹیار خنبقی میں تھی کار فرما ہیں بیہ دوسرا فرضیہ دہی ہو جے لائینیز نے مطابقت تقدیری کے نام سے انقتبار کی تفا اور جد کانت بیلے ہی نافابل نبول نا بن ر کر مجیکا ہے۔ اب رہا بہلا فرضیہ، نو اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ہمارا جسی ادراک زمان و مکان کے باہر ہی کام آسکتا ہو۔ جس سے کا تنف کو فطعًا انکار ہی تو اس کلیت اور وجوب کی کوئی توجیہہ بہیں ہوسکتی جو ہم سائنس کے فوانین میں یانے ہیں لیکن اگر سم ان دونوں فرضیوں کو جھوڑ کر مظہریت کا نفظهُ نظرِ اختیار کریں تو یہ توجیہہ خود نخو ہو جاتی ہو یہ بات تو قبل نجربی حبِیّات میں نابن کی جاجبکی ہو کہ بہائے حِسّی اور اکات ، اپنی حِتبُین اور زمانی اور مکانی علافول کے کے لخاتا سے محض واغلی یا موضوعی جنبیت کے بیں ا بهذا ببر نو ظاہر ہو کہ عالم طبیعی مظاہرے ایک منظم اور منصبط جموعے کا نام ہو۔ اس سوال یہ ہو کہ آیا وہ ضا بطے جن کے

ذریعے سے ہمارا ذہن ان مظاہر کے علاقوں کا ادراک کرتا ہم خود کھی محض منظہریت کی شان رکھتے ہیں با ان سے خینتت کا علم حاصل ہونا ہو ۔ لائیننز دوسری شق کا فائل ہو ادر كَانْكُ بِيلِي ثَنِق كَا مُكَانِف بِيَ كَهِنَا بُوكُم بِي صَالِطِ خَفِيفَت میں وہ نفوانین ہیں جن کے ذریعے سے ہمارا ذہن مظاہر کے باہمی علاقوں کا خیال کرٹا ہو۔ اس کی ساخت السی ہی واقع ہوئی ہی کہ وہ مجوعہ منطاہر بینی عالم طبیعی کا ادراک ان ضابطوں کے تحت میں کرے ، خواہ ان سے غیفت کا علم جا صل ہو بیا نہ ہو۔ اگر یہ صورت ہوتی کہ خارجی عالم طبیعی اوراک کرنے والے زمن کے لیے علم کے ضابطے مفرز کرنا تو ہم کبھی بینین سے بر نہیں کہ سکنے گئے کہ ہم ان ضابطوں پر بدری طرح ِ عادی ہیں اور اس کا نعین کر سکتے ہیں که ان بیں سے کون ماکس حد بنگ مجتبت رکھنا ہی۔ لیکن اگر اس کے برعکس یہ صورت ہو کہ ہمارا ذمن عالم طبیعی کے ب فالط مقرر کرتا ہو تو ان کی یہ بدیتین فوراً تابت ہو جاتی ہی ۔ بادی النظر میں الٹی بات معلوم ہوتی ہو مگر اسی دفت بک جب بک ہم غلطی سے بہمجھیں کہ زمین سے مراد الفرادي فرمن ہى اور وہ ابني من مانے ضافطے مقرّد کرنا ہی ۔ کانٹ کا مطلب یہ ہی کہ ہم عالم طبیعی کو انٹیار حقیقی کا عالم نہیں ملکہ مظاہر کا ایک منظم کمجوع معجمیں جو ذہن کے محل فائن کے مطابق خیال سمیا گیا ہو۔ عالم طبیعی

کا بدین علم صرف مظہریت کے نقطر نظرکے ماتحت ممکن ہی یعنی صرف اس صورت میں کہ جنوبیں ہم عالم واقعی کے تجربات و خفائق سحفتے ہیں وہ خود ہمارے ہی حس ، مشاہدے اور خیال کے مخصوص طرفقوں کی ببداوار ہوں۔ دو سرے الفاظ بین عالم طبیعی کے بدین علم سے صرف ہی معنی ہو سکتے ہیں کہ ہمیں ان نوابنن کا شعور ہو جن کے ذریعے سے ہم اپنے ذہین کی مخصوص ساخت کے مطابق عالم طبیعی کا تفتور تا کم کرتے ہیں منفوص ساخت کے مطابق عالم طبیعی کا تفتور تا کم کرتے ہیں منفوص اس سوال کا جواب کہ آیا خالص علم طبیعی مستند ہو یا نہیں اس بات پر منحصر ہو کہ جس طرح ہم نے مشاہدے کی خالص صورتیں دریا فت کریں جو ہمارے کیج بال مشاہدے کی خالص صورتیں دریا فت کریں جو ہمارے کیج بال

ی تربیب و سیبل تربی ہیں ۔

ان صورتوں کے تلاش کرنے ہیں قبل تجربی منطق صوری منطق سے مدو لینی ہی ہو۔ ظلم اہر ہی کہ یہ صورتیں اسی نوعین کی ہوں گی جدیں ہمار سے ذہن میں ادراکان کے باہمی رلط کی ختلف قبیں ہوتی ہیں ۔ ادراکان کا ربط اگر محض داخلی یا موضوعی ہنیں بلکہ معروضی ہو تو ہمینئہ تصدیق کی شکل میں ہوتا ہی ۔ معروضی خیال ہی کا نام تصدیق ہی ۔ اس لیے ربط کی ان مختلف صورتوں کا محمل شراغ لگانے کے لیے جو ہمارا ذہن مظاہر پر عائد کرتا ہی اور جنیس کا نط شراغ کی ان مختلف مورتوں کا محمل شراغ لگانے کے لیے جو ہمارا ذہن مظاہر پر عائد کرتا ہی اور جنیس کا نط شروی منطق کے نام سے موسوم نمرتا ہی ہی ہی دیکھنا چا ہیے کرد موری منطق کی نام سے موسوم نمرتا ہی ہی ہی دیکھنا چا ہیے کرد موری منطق کا سے نام سے موسوم نمرتا ہی ہی ہی دیکھنا چا ہیے کرد موری منطق کا سے نام سے موسوم نمرتا ہی ہی یہ دیکھنا چا ہیے کرد موری منطق کا معلی کے نام سے موسوم نمرتا ہی ہی ہی دیکھنا چا ہیے کرد موری منطق کا معلی کا معلی کے نام سے موسوم نمرتا ہی ہی ہی دیکھنا چا ہیے کرد موری منطق کا معلی کے نام سے موسوم نمرتا ہی ہی ہی دیکھنا چا ہیے کرد موری منطق کا معلی کی سے موسوم نمرتا ہی ہی ہی دیکھنا چا ہیے کرد موری منطق کا میکھنا کے نام سے موسوم نمرتا ہی ہی ہی دیکھنا چا ہیے کرد موری منطق کا میکھنا کیا ہے کہ نام سے موسوم نمرتا ہی ہی ہی دیکھنا ہے کا دیکھنا ہے کہ نام سے موسوم نمرتا ہی ہی ہی دیکھنا ہے کہ بیٹھنا ہے کہ نام سے موسوم نمرتا ہی ہی دیکھنا ہے کا دیکھنا ہے کہ دیکھا ہے کہ دیکھنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ دیکھا ہے کہ د

میں تصدیقات کی ترتیب و تقییم کس طرح کی جاتی ہو؟

یعنی مفولات تحداد میں اتنے ہی ہوں کے جننی کہ تصدیقیات
کی فسیس ہوتی ہیں تعدیقات کا جو نقشہ صوری منطق میں ارسطو کے زمانے
سے چلا آتا ہو آتی کے مطابق کا تنظ نے اپنا مفولات کا

سے چلا اہا ہو ای سے علی ہو جاتہ ہو سے دیکھتی نفشہ بنایا ۔ صوری منطق ہر تصدیق کو جابہ بہلو سے دیکھتی ہو ۔ کمیت ، اور ہر بہلو کی نتین ہو ۔ کمیت ، اور ہر بہلو کی نتین صورتیں ہو سکتی ہیں ۔ کمیت کے لحاظ سے ہر تصدیق یا تو صورتیں ہوگی یا جروی یا الفرادی ۔ کیفیت کے لحاظ سے یا تو قطعی ، فینت یا سفی یا نا محدود ۔ نسبت کے لحاظ سے یا تو قطعی ،

یا مشروط با تقیمی به جهت کے لحاظ سے یا نو احتالی یا ادعائی یا ادعائی یا ادعائی یا ادعائی کا یقنین . تصدیقیات کی ان باره امکافی صورتوں پر غور کرکے کا تنفی کا تنفی کا تنفی کی تفصیل کا تنفی کی این کا تنفیل کا تنفی کی تنفیل

حسب دیل ہمو:-مفولات کمین ..... وحدت ، کنزت ، کلبت مفولات کمین ..... اثبات ، نفی، شخدید مقولات نسبت .... عضبت اور جو رست ، علیت اور معلولیت

نعال (فاعل اور تقعل کاعمل اور ترقیمل) مقولات جبت .... امکان ، وجود، وجوب ، معالیت ، عدم ، رنفانیت معالیت ، عدم ، رنفانیت

اگر تصدیقیات کی صورتوں کی مندرجہ بالا فہرست کو سیجے اور

ممل مان میں لیا جائے نب بی یہ بات صاف طاہر ہو جاتی ہے کہ ان میں اور خالص عقلی تفتورات بعنی مفولات یں جو تعلّق کانٹ نے بیدا کیا ہو وہ کھے نشفی سخش نہیں ہو جاں کانے کے فلفے کا یہ زیردست کا رنامہ ہے کہ اس نے مفولات کا اہم نظریہ بیش کیا - اسس کی سب سے برای كرودى بير ہو كم اس نے ان كى ايك سرسرى اور ناتفى فہرست مرتب کرنے ہر اکتفاکی اور سی نہیں بلکہ اُسے ابنی اس فہرست کے میچ اور ممل ہونے پر اس فدر ناز ہی كم موقع ب موقع برعكم اس سے كام لينا ہو -آ كے عِلى كمه كأنط كے نظرية علم پر جننے اعزافات ہوئے وہ زبادہ نر اسی فہرست مفولات کی تشکیل و ترتیب سے تعلق رکھتے ہیں غِرض بر وہ خانص عقلی تھورات ہیں جو کانٹ کے نزد کیا مننا ہے کی خانص صور نوں کی طرح بدیمی ہیں اور ان دونوں کی ترکیب سے ہمارا سارا برہی علم بینی کل ترکیبی بدہی فضایا دجود میں آنے میں - بہاں بھی بدینیت کی اصطلاح نفیانی معنی بیں استعال نہیں ہوتی ہی بینی یہ مراد بہیں ہے کہ جبریت علیت وغیرہ کے تصورات بیلے سے انسانی شعور میں موجود ہیں اور جان بوجھ کر حتی اور اکات کی ترتبب و تدوین کے لیے استعال کیے جانے ہیں ۔ بلکہ کا تبط کے نز دیک زمان و مکان کے افوانین کی طرح خیال کی ان خالص صورتوں کا شعور بھی اسی وفت حاصل مؤنا ہی جب انسان اس عل ترکیب

بر غور کرنا ہو جہ ہماری قرتنِ خیال غیرارادی اور غیرشوری طور پر سخریے کے عامل کرنے بیں استعال کرتی ہی- اس کا جو نبوت کانظ نے بیش کیا ہو وہ تنقیدعقل محض کا سب سے دفیق باب ہی اور اسی وجہ سے سب سے زبادہ تجیدہ ادر شکل بھی سمجھا جاتا ہو۔ اس کے سمجھنے کے لیے میر ضروری ہو کہ پہلے ہم ان بیجیدہ اصطلاحات کو ایمی طرح سیم لیں ج کا نگ نے اپنے مطلب کو اداکرنے کے لیے وقع کی ہیں کا نشے کے نظریے ہیں بنیادی مشلہ یہ ہو کم ہارے ادراکات بین معروضیت کبون کر بیدا مونی ہے۔ اگر ادراکات سے ہم حسیات کا وہ مرتب اور منظم مجموعہ مراد لیں جد زمان ومکان میں نشکیل باکر ہارے انفراوی ذہن میں آما ہو اور نجربے سے اس وج بی اور کلی ربط کا شعور مراد کیں جو ہمارا ذہن ان حتی ادراکات میں بیدا کرتا ہی نو اس متلے کی ہے کا نف خانص عقلی تصورات کا نبل تجربی استخراج کہنا ہی به صورت موجانی ہو کہ ہاری حیّات مخرب کیوں کربن جاتی ہیں یا دوسرے الفاظ میں جستیات کا تجربہ بن جانا کس چیز یہ مبنی ہی ؟ نخریے کے لیے یہ ضروری ہی کم موضوع کا ادراک سى معروض سے علاقه ركفنا مو- لهذا مندرج بالا سوال بول بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے ادراکات کو معروضات سے کمیا تفکّن ہری اور وہ کس چیز پر مبنی ہی ؟ مگر اس سوال کا عِراب وسينه سه سيله به بات اليمي طرح سجد ليني عاسب كر

كاتنك كاتنفيدى فلسفه معروضيت كے معنى اظياكى طيقت بنيں سمحما جو عام طور پر سمجی جاتی تھی ، بلکہ اس سے دعوب اور کلیت مراد لینا ہو۔ اس کو پیش نظر رکھ کر ، ہم اینے بنیادی سوال کو ان الفاظ میں ظاہر کر سکتے ہیں کس بنا پر ہیں ہے یقین هو سکتا هر که حِستیات کی وه زمانی و مکانی ترکیب جو الفرادي موضوع کے وسن میں واقع ہوتی ہی وجوبی اور کلی استناد رکھتی ہو ؟ اس سوال کے جواب میں کانٹ نے انہتا کی وِتَمت نظر صرف کی ہی۔ خانص عقلی یا فہی تفوّدان کے انتخراج کی جان کانت کا یہ استدلال ہر کہ خود وہ کلّبنت اور وجوب جو زمان و مکان کے حتی ادراک میں بایا جانا ہو محض مشاہرے کے عمل پر معنی ہنیں ہو بلکہ نفورات کے علاقوں کا با بفول کانٹ کے فوتن فہم کے ما بھوں کا پابند ہو۔ عموماً كاتت بريه اعتراض كيا جانا بوكه أسه مرف زمان و مکان اور مقولات کی بدیبتیت نابت کرنی تقی اس سے کوئی مجت شریقی که انفرادی تنجربات کی علمیاتی فدر و فیمت کا نعِبّن كرم ميكن قبل لتجربي الشخراج كے عنوان سے جو كہد كَانْتُ نِهِ كُهَا ہِى أَسِ غُور سِ بِطِهِ إِنْ معلوم ہُو كَا ثُمْ بِ اعتراض میچ بنیں ہو ۔ اس نے یہ آنابت کرنے کی کوشش کی ہو کہ حتیات کی زمانی و مکانی تزنیب عرف اسی وقت ایک معروضی بعنی وجربی اور کلی قدر رکھتی ہی جیب کہ اس کے تعین بیں مشاہدے کے تقوری ضابطوں سے بھی کام

یا جائے ۔ وش کیجیے کہ دو حتی ادراکات الف ادر ب ایک ہی الفرادی شعور میں کے بعد وگرے ببدا ہوتے ہیں جمکن ہو كه سرفرد إن بين جُدا جُدا زماني اور مكاني علاقے فائم كرے، نيكن اگران بين بهر كلّ اور وجوبي علاقه قامم كرتا ، سُو كه م ب ہمیشہ الف اسکے بعد اظہور میں آئی ہو تو بر صرف اسی صورت میں ممکن ہو کہ" الف" " ب " کی علت ہو ، اسی طرح بقول کا تنظ کے کل زمانی اور مکانی علاقے انفرادی " قوّت نخیل" کے اندر تنبدیل پذیر بین اور ان کاکلی اور وجوبی تعبین صرف اسی طرح ہونا ہو کہ وہ نصوری علاقوں کے ضابطوں بیں مجکر وب جائيں۔ راس چیز میں جے ہم نجربہ کہتے ہیں ورحقیقت ہم ایک فسم کی کلیت اور وجب یاتے ہیں - ہمیں بلاشبہہ یہ شعور ہوتا ہو کہ جو زمانی اور مکانی ترتیب ہم حِسیات کے اوراک بیں "فائم کرنے ہیں وہ کتی اور وجوبی استناد رکھتی ہی سیکن نود سیان کے اندر کوئی انسی چیز نہیں جسے مقردہ ترتیب کی

بنیاد فرار دیا جائے مثلا جب ہم کسی بڑی چیز کے مختلف اجزا پر نظر ڈالنے ہیں اور ہمیں باری باری سے ہر جزوکا شعور ہوتا ہی تو ہمیں بفین ہوتا ہی کہ یہ حتی ادراکات جو ہمارسی شعور میں میکے بعد دیگرسے آنے ہیں مکان سے اند میک وفت موجود سمجھنے جانے چائیس مخلاف اس کے جب ہم کسی چیز کو حرکت کی حالت میں و مکھنے ہیں تو ہم کو اسی حد

مک یفین سونا ہو کہ ادراکات کا سیکے بعد دیگرے ہونا جس طرح ہمارے ننور میں اتنا ہو اس طرح معروضی جیثیت سے زمانے میں موجود ہی ۔ اوراکات جس جینیت سے ہمارے شور ہیں ستنے ہیں ، موضوعی ادراکا ٹ کہلانے ہیں اور حسب جنتیت سے أ زمان با مكان بين موجود سجه جا نے بس ، معروضات كهلاتے ہیں اور آخرالذکرسے مطابقت اول الذکر کی صحت کا معیار سمجھی جاتی ہو۔ معروضیت اصل میں صیبی ادراکات کی زمانی اور مكانى نرتنيب كا ايك خيا بطه ہي جس بيں مندرج بالا جث کے مطابق ہمیشہ خانص قوت فہم کا کوئی نہ کوئی عمل شامل ہوتا ہے۔ اسی سے موضوعی ادراکات سے امک مجوعے کو معروضی استناد حاصل ہونا ہی .غرض علمیاتی تعلیل کے لحاظ ے تجربہ نام ہو کلی اور وج بی عمل ادراک کا اور اس ادراک کا معروض محفن وہ مقررہ زبانی اور مکافی زیب ہی جو توت فہم کیے کسی تفوّر کے ذراحیہ سے بہدا ہوتی ہی . چنانچبر معروضات اشیا<sup>ہے</sup> حقیقی ہمیں ہیں بلکہ محض ہمارے ذہنی اختلافات کے مقابلے یس ادراکات کے کلی اور وجوبی مربوط مجوعے ہیں۔ ادرا کات کی یه معروضی ترکیب تھی انفرادی شعور ہی میں الهاہر ہوتی ہو اس کی انتیازی خصوصیت صرف یہ ہی كم اس كے ساتھ ايك وج ب اور كليت كا احساس ہوتا سم جے محص انفرادی زمن کے عمل اخلاف کا نینجہ نہیں کم

سیت - ایذا اس معروضیت کی توجیبه حرف اسی نظرید

کے مطابق کی جا سکتی ہو کہ الفرادی شعور کی نہ ہیں آمک کتی اور نوعی موضوع کار فرما ہو جس کاعمل تو ہنیں البنتہ نینجه جے ہم معروض کا ادراک کٹنے ہیں، انفرادی شعور میں ظ ہر ہو . ببہ الفرادی شعور معروض کو ایک بنی بنائمی اور دي بوئي خارجي چيز سمجتنا به حالانکه اصل بين وه خود اسي کی گہرائیوں کے اندر نیار ہوئی ہی ۔ غرض ہمارے خیال کا معرد ضی جزو ایک فوق الافرادی عمل پر موقوف ہی جرمل انفرادی عمل آ دراک کی بنیا د ہی اور جے کا تنظ شعور محض کہتا ہو۔ بیں شعور محض کی اصطلاح کے معنی بعض لوگوں نے غلط شجھے اور اس سے ایک الیا موضوع یا بنتی مراد لی جو انفرادی شعور سے علیحدہ وجود رکھنی ہو جالاتکہ حقیقت میں كانت اس سارى بحث ميس سياتي عمل كي طرف اشاره ہنیں کرنا بلکہ حرف تجربے کے اس جزو کا ذکر کر رہا ہی جو کتی اور وجویی استناد رکھنا ہی ۔ شعور محض کے وظیفہ کا تعبین كرتے ہوئے كانت كہنا ہوكہ خفيقت عمسل خيسال كى وحدنت کا نام ہو۔ ہر معروض ایک طرف تو جتیات کی تركيب ہى اور دوسرى طرف ایک وحدث ہى جو كترنت ادراکات میں بیدا کی گئی ہی . کنرت ادراکات ایک مجموعہ ہو حتیات کا اور اس میں جو وحدت بہیداکی جاتی ہو وہ ایک عمل ہو خالص ذہنی صورتوں کا . بیس زمان و مکان اور منفولات کثرنت ِ ادراکات کی کلی اور وجیبی وحدت کی

صورتیں ہیں بین اپنی کے عمل ترکیب سے ادراکات ہیں معروضبن ببدا ہوتی ہے۔ اس کثرت (دراکان کی "تبل تجربی تركيب "كا تفتود بم حرف اس طرح كر سكت بين كه اس ك بنیاد ایک دحدت مطلق پر فائم ہوجس کی روشنی بیں ہم جتیات کے اختلاف کو پیچائے ہیں اور ان میں اتحاد بیدا كرتتے ہيں. ظاہر ہوكم به وحدت مطلق نه تو خيال كے ی مآدسے ہیں پائی جا سکتی ہو اور ننکسی خاص صورت خِيال بين . بلكه حرف اس عام تزين صورت مين بين كآتث ابک بورے حیلہ میں خیال کرنا ہوں " کے ذریعے سے ظاہر كنا إو اورجه بهم مدرك كا ادراك ذات كهر سكت بيس. به ادراک ِ ذات نه صرف هر نصور کا لازمی جزو هی بلکه اس کے بغر کوئی تصور وجود میں اس ہیں سکتا . غرض وہ نون الا فراد فاعل ادراک جس کا او بر ذکر آبا ہی، بہی خانص تنعور نفس" يو حصر كانت أنبل نجرى تعقل بهي كما أو -یبی تشعور مطلق تجرب کی کلیت اور دجرب کی نبیا د ہی۔ منفولات نام ہی نرکبیب کی ان مخصوص صورانوں کا جن کے وربيع سه فبل تجربي تعقل كنزت رسبات من وحدث ألفور بيداكرنا بو - مختفر بركه عالم انتبا ايك فوق الافراد عمل كي پیدا دار ہو جو افراد کے اندر تجربے کی جینیت سند کارفرما بح اگر کوئی فرد ادراکات کے مواد سے من مانے طور پر تانون امتلاف کے مطابق نے کی نیار کرتا ہی

نو برمخیل کاعمل کہلاتا ہی جو فرد کے اندر ہمیشہ ماکانی ہوتا ہم بیکن جب قبل مجرتی تعقل حیّات کو زمان و میکان کے خاکے میں لاکر مفولات کے عمل وحدث کے ور لیے سے معروضات ببداكرنا برى نو ده تخليقي تنيل كهلان كالمستى ببي بر ہے وہ انقلابی نظریہ جس کے ذریعے سے کا نہا نے ہمارے ادراکات کا تعلق عالم معروضات سے سمجمایا ہو ہمارے ذہن بیں معرو شات کے بدہبی تصورات کے ہونے کی واحد اور لازمی نشرط بہ ہو کہ ہمارے معروضایت علم اشیائے حقیقی ہنیں ملکہ منطا ہر ہوں اگر ہمارے علی ا در آک کو اشیار عقیقی سے سروکار مونا نو ان کے جو تصورات ہم فَاكُم كُرِينَ إِبِن وه بُرگر كُلّ أور وجربي بنين بوسكة سنة اگر یہ نقورات تجربے کے ذرایہ سے خود انٹیا سے خاصل کیے جانے نو بدہی ہنیں بلکہ محف نجرتی ہونے اور اگر وہ تورد ہمارے زمین کے خلفی تفورات ہونے تو اُن کا خفیفت سے مطابقت رکھنا کسی طرح "ابت بنیں کیا جا سکنا تفا ، نخربیت اور عفلیت دونوں انٹیا کے بدیبی علم كى نوجبه كرف سے نا صر بين . نوجبه حرف كا نظ كيا فبل تجرفی فلف بعنی تنفید ست کے ذریعے سے کی جا سکنی مو

میل جربی طلعه بینی تعبد بیت سے در بیعے سے بی جاسمی ہی۔ حس کا گیب لیاب بیر ہم کہ مقولات ہمارسے سارسے نجریکے کے بیم گلی اور وجوبی استنا در کھتے ہیں اس لیے کہ بیر تجربہ خود النی مقولات سے ذرابعہ سے دجود میں آنا ہو لینی

معروضیت حاصل کرنا ہی کین یہ تجربہ اشیار خفیقی پرمشنل بہیں م ونا بلکه ان معروضات پر عبر شعور مطلق میں ادر اُکات کی ترکیبوں کی حیثیت سے وجود بیں آنے ہیں بعنی مطاہر بر۔ اگر انسان کا علم حرف مظاہر سے واسطہ رکھتا ہی نو اُس بیں بدرہی تصورات کا موجود ہونا ٹیابت ہو جاتا ہی۔اگرعا کم طبیعی انتثبار محضیفی کا نظام ہو تو وہ مجھی کتی اور وجوبی علم کا موضوع بنیس ہو سکتا کیکن اگر وہ خود ہماری ہی توت ادراک کی پیدادار بعنی عالم مظاہر ہو انو اس کے عام انوانین بدیبی طور بر معلوم کیے جا سکتے ہیں اس لیے کہ یہ نوانین خیفنت میں تو ہمارے ہی ادراک کی خالص صورتیں ہیں۔ كاتث كم تظريم مي عقليت اور تخربيت ، تصوريت اور وانعبت كا جبح المتزاج موعدد بهروه اس حد كب عقلبت ہو مسمہ اس میں ذہن انسانی کا بدہبی علم رکھنا ٹنا بٹ کیا گیا ہو۔ اور اس حدثک نخربیت ہو کہ اس میں علم کا دائرہ حرف نخربے اور مظاہر مک محدود رکھا گیا ہی، اس حد کک تصوریت ہو کہ اس کی رؤے سے ہیں جوعلم ہونا ہے وہ صرف استی ہی ا دراکات کا ، اور اس حد تک واقعیت کر اس کے نز دیک ہمارے بر ادراکات مظاہر میں حقیقی انتیا کے ۔ ان سب خصوصیات کی نبیا و بیر اس کا فلسفه فبل نخرنی با تنفیدی مظهرست كملانا ہو اس ليے كه وه يه نابت كرنا ہو كه عالم معروضات انفرادی زمین کے نز دیک ایک نوق الافراد نوست کی پیدادار ہو-

جو اس سے عبدا بنیں بلکہ خود اس کے اندر موجود ہی . کائل بھی اس عام رائے سے متفق ہو کمرسی خیال یا اوراک کے غی ہونے کا معیار یہ ہر کہ وہ معروضات سے مطابقت رکھتا ہو۔بیکن خود بہ معروضات انٹیا نہیں بلکہ ایک ملند ترقسم کے ادراکات ہیں ۔ زمن انسانی سے لیے حق نام ہی انفرادی ادراک کے فوق الافراد ادراک کے مطابق ہونے کا۔ با دی النظر میں سماً تنظ کی تنقید بیت اور برکھے کی نصوریت میں کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا جنا نے بیلے بہل نہت سے لاگوں کو بھی خیال گزرا کہ یہ دونوں ایک چیز ہیں۔لیکن مکانت نے ہایت شدو مدسے اس غلط نہی کی تردیدگی - بر کے نے نو ایک سرے سے عالم اجمام کی واتعیت سے ایکار كر ديا نظا ليكن كأنتط اس كي واتعينت كا فائل ہى . البّنه وہ بہ کہنا ہو کم ہم اپنی حِس اور خیال کے وربیعے سے ان اجسام کا جنناً علم حاصل کرنے ہیں وہ ہمارے زمین کی مخصوص نوعیت ہیں ہو بینی اجسام کی خفیفت ہیں ملکہ صرف ان کا مظیر ہی۔اس کے علاوہ برکلے انفرادی ذہن کی فوق الطبیعی جو ہرئیت کا وعولے کرنا ہو اور اس بنا بر بہ فرض کرنا ہو کہ ہمارے انفرادی ذہن کو جو علم حاصل ہونا ہی۔ وہ آیک شان ہی علم الی کی تبکن کانٹ اپنی مظہرت اللہ مظہرت کے دائرے بین اندرونی حِس کو بھی سمیط لبتا ہی ادر برکے کی ما بعدانطبیعی روحانیت کی تردید کرنا ہی ۱۰س کے نزدمک

وتشعور مطلق / کوئی مابعد الطبیعی موضوع نہیں ہو نیک صرف ایک کلّی عملِ ادراک کا نام ہر اور وہ بھی مرجددِ حقیقی نہیں ملکہ صرف مُظہر ہو۔چانچہ تنفید عفل محض سی طبع نانی میں اس نے تر دَيدِ تُصوَّر بيت كا أيك خاص باب فائم كيا ہو جس ميں به دکھایا ہو کہ طرکیارٹ اور برکلے کا یہ خیال جیج نہیں کہ انفرادی نشور ذانت عالم خارجی کے ادراک کی بنیاد ہی بلکہ خود شعور نفس خارجی معروضات کے ادراک کی میرولت پیدا ہوتا ہو۔ اس طرح "نفيدعقل محض كا ببلا حصية تعني فبل تجربي حبيبات دوسرے حصے بعنی علم محلیل کی تہدید ہی . بہلے حصے میں فالص ر ہاضی کے زمانی اور مکانی توانین کی بحث کہ ج جائے خود یفینی ہیں اور سارے عالم محوس کے بیا کئی استناد رکھتے ہیں۔ دوسرے حقے میں بہ وکھایا گیا ہو کہ ہمارا سارا نجربہ حِس اور فہم کے انحادِ عمل سے وجود بیں آنا ہی اور سر زمانی اور مکانی نظریب کو معروضیت اسی و فت حاصل ہو نی ہی جب کہ غالص نوتن فہم آسے ابنیاکسی مفولے کے ذریعے سے منضبط کر وے علم کے ان دونوں ماخذوں ببنی حس اور فہم میں جنعیں سکانتھ کے ایک دوسرے سے بالکل عبدا قرار ویا ہی ، آگے چل کر ایک گہرا ربط ظاہر ہونا ہے اور یہ بہنہ چلتا ہو کہ دونوں ایک نامعکوم اصل کی فروع ہیں۔ اس کا اندازہ اس بان ہے ہوتا ہے کر دونوں نوتنی ایک ہی مواد ا دراک میں مِل عَل کر کمام کرتی ہیں اور حتی ترکیب فہی

یا تفوری ترکیب کی با بندین و ان دونوں عبداگانہ وظالف کے انحاد بر غور کرتے ہونے کا تبط نے مقولات کے علاقوں اور زمانے کے علاقوں بیں ممانلٹ کھائی ہی جو ان دونوں کے رہے بیں ایک نفسیاتی کڑی کا کام دنتی ہو اور جے کا نٹ خانص فہمی نفتورات کی خاکہ بندی کہنا ہو مثلاً اوراکات کا بیک وقت موجود ہونا مفولہ عرضیت سے اور ان کا ہمیشہ کیے بعد دگرے واقع ہونا مفولہ علبت سے ایسا تعلق رکھتا ہو جو فوراً سبھ بیں آ جا تا ہی ۔ ہیوم نے انہی منالوں کو بیش تظر رکھ کر جو ہم نے اوپر دی ہیں یہ خیال ظاہر کیا کہ بہ علاقے محض الفرادی وسن کے عملی اختلاف کا سنجہ ہیں لیکن كالناف كے نزوبك ان حتى اور تصورى علافوں كى مطابقت فيل تجربی فوتت بخیل کا کام ہو اور چونکہ زمانے کا خاکہ اور خیال کی صورتیں دونوں اندرونی حس کے عمل بیں اکٹھی ہوتی ہی اس ليه كانت كا فياس به رو كه ايك خاص توت جس كو وه . فبل نجرتی توّتن نصدیق کهنا هی زمان و مکان کے خاکوں کو فانص فہی تصورات لبنی مفولات کے نتحت میں لانی ہم اور اس طرح مفولات حرسى نفتورات برعائد ہونے ہیں کانتھ کے ذہن میں زمانے کا جو تصور ہو وہ اس کے نظریہ علم میں بهن برای الهمیت رکهنا هی . زمانه ایک طرف نه حرف اندرونی حس کی خانص صورت ہی للکہ بیرونی حس سے مظاہر کی بھی ناگزیر شرط ہو اور دوسری طرف متقولات کے استعال

کے بلیے ایک عام خاکے کا کام ونیا ہی اس طرح وہ جس اور فہم کی درمیانی سرمای ہی اور اسی کے انوسط سے مطاہر کو منفولات کے تحت میں لاکر وہ کلی تضایا فائم کیے جانے ہیں جر مل عالم مظاہرے بے بدین توانین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس طرح كأنط ده كلبات فاتم كرنا به جنمين وه نهم محض کے بنیادی نفشا یا کہنا ہو، نفول اس کے بیشنس ہیں خالص علم طبیعی بر تعنی ان علوم متحارفہ بر جو نخریے بر مبنی انیں ملکہ خود تخبر ہے کی نبیاد ہیں ، علوم طبیعی کے جروی فوانین اہی کلیات کے نخت میں آنے ہیں اور صرف اپنی کے در بیعے سے "نابت کیے جا سکتے ہیں ۔ ان بیں سے ہر ففیتہ دراصل صرف ایک تصدیق ہو کہ فلاں مقولہ یا مجوعہ مفولات ہر مظہر بر عائد ہوتا ہو مثلاً اگر کمتیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو من ابرے سے علوم منعارفر کا بہ نیباوی کلید حاصل ہونا ہی کہ المکل مظاہر مشا ہوئے ہیں مفادیر مدیدہ ہیں " بینی ان میں سے ہر امک کی ایک مقدار ہوجو مرکان کو بُر کرتی ہو۔ اس طرح كيفيت كے نفطم نظر سے نوفعات ادرآك كا يہ نبيادي آصول با نَدْ "تا ہم کہ" کُل مظاہر ہیں وہ شی جو معروض ادراک ہوتی ہی ایک مقدارِ شدید بینی ایک ورج رکفنی ہی، آور جہن کے نفطر انظرے نجریی خیال کے حسب ذیل قضایا فائم ہونے ہیں ،جو اس کا نعین کرتے ہیں کہ ہر معروض خیال کا نفور ہمارے تجرب سے کیا تعلق رکھنا ہو اُٹ ممکن وہ ہی جو مشاہرے اور

تفوّر کے لحاظ سے نجربے کی صوری تنراکط سے مطابقت رکھتا ہو'' ''موجود وہ ہی جو تخریف کی مادی شرائط لیبی حیاتی ادراک سے نعلق رکھنا ہو"اور"واجب وہ ہے جس مما نعلق موجود کے ساتھ تخربے کی کلّی شمرا کط کی رؤ سے منعبّن ہو لیکن ان سب مفولات ہیں سب سے اہم" نجربے کے قباسات" ہیں جو کل مظاہر کو مفولات نسبت کے نخت میں لانے سے عاصل ہونے ہیں . جہریت کے مفو ہے کو مظاہر بر عالمہ کرنے سے پہلا فیاس الم ہونا ہی جو بقائے جوہر کا نبیادی فضیہ کہلانا ہو ۔ اس کی رؤ سے قومنطا ہر کے کُلُ تُغِرات بیں جو ہر ایک ہی حالت پر فائم رہنا ہو اور اس کی مقدار عالم طبیعی بیں مذاقتی ہو اور نہ بڑھتی ہی۔ اسسی طرح منظ اہر کو منفولہ علیت کے نخت بیں سے لانے سے دوسرا قباس عاضل ہوتا ہے کہ بکل تغیرات فالون ربط علّت و معلول کے مطابق وا فع ہونے ہس" اور مظاہر کو مفولیہ تعامل کے تخت میں لانے سے نبسرا قیاس عاصل ہونا ہو کہ "کل جوہر جو مکان ہیں ابک سا تھ اوراک کیے جانے ہیں باہم عمل اور روِعمل کی حالت میں ہونے ہیں" ان فیاسات کو تخریی ادراکات کے جموع بینی عالم طبیعی کے بدہبی علم کا آپ لباب سمحنا جا ہے عيد كانتط" ما بعد الطبيعيات" كهنا بحدان كا مطلب به بيح کہ ہمارے ذہنی نظام کے فوانین کے مطابق ہمارے مگل تجرب کا مجموعہ جوہروں کا ایک نظام ہی جو مکان میں موجود

ہو اور جس کے گل نیزات ایک دوسرے سے علّت و معلول کے رشتے ہیں مرابوط ہیں ،ان سے یہ خفیفت معلول کے رشتے ہیں مرابوط ہیں ،ان سے یہ خفیفت اور باختابلم فظام کی جینیت سے اور اک کرتے ہیں اصل ہیں دیک متنی ہو خود ہمارے اعمال زمنی کے ایک باضابلم نظام کا ۔ اس طرح کا فیط نے یہ تابت کر دیا کہ ہم اپنے ذہن کی ساخت کے اعتبار سے اس پر جبور ہیں کہ کا کتان کا مشاہدہ اور نفور مندرجہ بالا نوائین کے مطابق کریں ، قطع نظر اس سے کہ ہمارے ذہن کے باہر اس کی خفیقت و ماہیت کیا ہی ۔ اس کا نہ ہم کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں اور مذکر نے کی ضرورت ہی ۔ اس کی فیقت و ماہیت کیا ہی ۔ اس خورورت ہی علم کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں اور مذکر نے کی ضرورت ہی علم کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں اور مذکر نے کی فیرورت ہی ۔ اس کی خفیقت و ماہیت کیا ہی ۔ اس خورورت ہی علم کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں اور مذکر نے کی فیرورت ہی علم کوئی فیصل کے ان بنیا دی قضا یا کو کانٹ ما بعدالطبیعیات فیرورت ہی علم کوئی ہی علم کوئی عالم منظاہر کا بدی علم کوئیا ہی ۔ ان سے علوم نجرتی ہیں لینی عالم منظاہر کا بدی علم کوئیا ہی ۔ ان سے علوم نجرتی ہیں لینی عالم منظاہر کا بدی علم کوئیا ہی ۔ ان سے علوم نجرتی ہیں

نہم محض کے ان بنیا دی قضا یا کو کانٹ مابعدالطبیعات

رینی عالم منظاہر کا بدہبی علم کہنا ہی ان سے علوم تجربی ہیں

کام سلنے کے لیے ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہی ۔ کا ہر ہی

کہ جب نجر یہ صرف حس اور فہم سے مشتر کہ عمل سے حاصل

ہوتا ہو تو آن کا موضوع بینی عالم طبیعی کا بدہبی علم حب

اور فہم کی فعالص صورتوں کے تحت ہیں ہونا چاہیے ۔ مگر بی

صورتیں فہم کی لیعنی منفولات تر مانے کی خاکہ بندی کی تحت 

ہیں اور فہم محض کے بنیا دی قضایا ہیں منفولات کو زمانے

ہیں اور فہم محض کے بنیا دی قضایا ہیں منفولات کو زمانے

ہیں اس بیے یہ لازمی بات ہی کہ اُن ہیں زمان و مکان

کے بینی ریاضی کے توانین کار قرما ہوں گے۔جمال تک محض تقورات کے ذریعے سے تجربے کے متعلق کوئی بدیسی علم حاصل کیا جا سکتا ہو تو وہ نہم محض کے ان نسادی قضایا تک محدود ہو اس بیے کہ آئیے نقشہ مقولات کو گاتی بالکل کی سمجنا ہو نبکن مظاہر کے اس بدیبی مابعد الطبیعی علم کی بھیل کے لیے مشاہرہ کا عنصر درکار ہو اور میہ اسی وَفَتْ حَاصِلَ ہُونا ہُو جب ریاضی کے توانین سے مدد لی جائے بغر اس عنصر کے ان کلی نبیا دی فضایا اور جزوی نخر بان کے درمیان کوئی ربط بیدا ہی نہیں ہو سکتا. کانش کے نظر بیرِ علم کا نفیانی بہلو اس پر رور دبتا ہو کم حس یا مشاہدہ کی 'خالص صور نئس خیال کی خالص صور نو**ں** لعنی مقولات اور موادِ ادراک کے بہتج کی ناگزیر کڑ ہاں ہیں۔ اس کے نزویک ہارے عالم طبعی سے مخربے کو ان بنیا دی فضایا کے نخت بیں لانے کے لیے ریاضی کے سوا اور کوئی واسطہ نہیں ۔ جنب نخیبہ کا تنظ ہو که علوم طبیعی کی سر نشاخ بین خنیفی بینی بدیری علم آننا ہی ہوتا ہو ختنا کہ اس میں ریاضی کا جمدو ہو۔ اس سے ظاہر ہونا ہو کہ کانتظ ابنے تنقیدی نظریے کے ذریعہ سے فلنقہ طبیعی کو ریاضی کے اصول کا بابند فرار دینے میں بالکل نہان كالهم خيال ہو. فرق اتنا ہو كم نيوكن كے نزويك عالم طبيعي خفقت مطلق ہے اور کا نظ کے زرمک ایک مظہر ہی

جس کی نبیاد زمین انسانی کی تدرنی ساخت پر تائم ہر-نیوفن کے نزدیک زمان و مکان عالم خفیفی کے اور کا نظر کے نزدیک عالم اوراک کے امکان کی شرائط ہیں ،غرض سے نزدیک عالم اوراک کے امکان کی شرائط ہیں ،غرض كانت يركهنا أو كم فلسفر طبيعي كي حد وبين إنك بوبهال سک مظاہر ریاضی کے بہانے سے نابے جا سکیں ۔ اس صدے باہر جہ تھے ہو وہ بدیمی علم نہیں ملکہ منفرق معلومات کا مجموعہ ہو نیکن جو مظاہر اندرونی حیب سے نعلق رکھتے ہیں اُن پریہ بات صادف بنیں آتی . نفس کے حالات و میقیات ریاضی کے پیانے سے نہیں نابیے جا سکتے اس بير ان بين الي علاني يا ضابط فائم كرنا نامكن ہوجو ر باضی کی صورت میں الحاہر کیے جا سکیں۔ جنانجہ نعنی زندگی کی کوئی بالجدالطبیعیات اس محدود معنی بین تھی موجود نہیں ہو جس یں کانٹ کی تنقیدیت بالبدالطبیعیات کے تفظر کو استعال کرتی ہی۔ بیس نفسیات کا قط کے نزدیک صرف ایک بیانی علم کی جنتیت رکھنی ہی اور اسے نظری علم كا درجه حاصل بنيس برى كليلي ادر نيوشن كي طرح كأنث بھی اس کا قائل ہو کہ علوم صبحہ کہلانے کے منفق سرف وہی علام ہیں جن ہیں جزوی ادراکات کلی اور بربی فوانین کے نخت میں لائے جا سکتے ہیں۔ اس شرط کو حقیقت میں ومی علوم بورا کرنے ہیں جن کا بدیبی عنصر رباضی کے ضابطون مکی شکل میں آور تخربی عنصر ابسی مفداروں کی شکل

میں ظاہر کیا جا سکے جو ریاضی کے بیمانوں سے ناپی جا سکتی ہیں ۔ سکتی ہیں ۔

غوض علوم طبیعی کا ما بعد الطبیعی با قبل تجربی عنصر صرف عالم فادجی با عالم اجهام کک محدود ہی ۔ اس فلسفہ طبیعی کا کام یہ معلوم کرنا ہی کہ فہم محض کے بنیادی فضایا اور رباضی کے فوانین عالم اجهام کا تجربہ حاصل کرنے کے لیے کس طرح عايد كي حات بين اب به بات قابل غور بهو كم عالم طبیعی کے جزوی فوائین جن کا ذکر طبیعیات بیس اتا ہو۔ عام مبینی کے بروی و بن بن بری ماری کا مام مبینی کے بروی کا بات کا مام کا فاعدہ نیزات سے نعلق رکھتے ہیں - ہر فانون ہی اور چونکہ اجسام نام ہی ان فظا ہر کا جو میکان کے اندر ہوں ۔ اس لیے عالم خارجی كا بر واقعه أبك بغّر مكانى بعني حركت ہو - اس سے علاوہ ایک دوسرے بہلو سے بھی حرکت فلسفہ طبیعی کا بنیادی نفور ہو بینی اس لحاظ سے کہ عالم طبیعی کی بماکش اور اس کے ریا ضیاتی تعیتن کے لیے مکان کے علاوہ زیائے کا پہانہ بھی در کار ہو ادر زمائے کی خاص علامت حرکت ہو۔ جنانج کا تنط کا فلسفه طبیعی حرکت کا ایک نصوری اور ریاضیانی بدیسی نظریه ہی ۔ حركت من جيريس واقع موني به اس كو بهم ماده

حرکت جس جیز بین واقع ہوتی ہی اس کو ہم مادہ کہتے بین کیکن کا نظ کے نزدیک یہ مادہ مجموعہ ہی آن توتوں کا جو ایک دوسرے پر اثر طالتی ہیں ادر آلیس میں

سم و بيش توازن قائم رکفتي بين - عالم طبيعي کي بيه حريمياتي توجیبہ جو ہر فرد کے نظریر کی ضد سی مکان جس کا نصور جسم کے نفور کے سانھ لازمی طور پر والبنند ہی اپنی گفتیم پذیری میں کسی صرکا با بندنہیں اس بے جو ہر فرد کا نظریہ افابل فبول نہیں تظہرتا۔ جہاں کا نت مادے کے مظہر کو محف تو نور کا بالهی علافه سیمناً ہو وہاں وہ اس کے تغيرات كى علت محض مركاتكى خرار دنيا ہو . عالم طبيعى مين بو ایک مجوعه بر مظاهر فی الکان کا برحرکت سیکانی ک عِلْت ابک دوسری حرکت مکانی بن فرار دی جاسکتی ہی -اجسام کے ایخر کوئسی غیر مکانی عمل کا نینجہ سجسنا عالم طبیعی کے تکانون لینی ہمارے نہم محض کی وضع کے منانی ہی ۔ اس بیے چیجے علم طبیعی میں مفصدی نوجیہہ ہے کام لینا یا تکل بے معنی ہی۔ نیکن اس بات کو ملحوظ رکھنا جا ہے کر حرکت کے نفورکے ساتھ ساتھ ہم کو ایک الیبی جیز فرض كرنى برانى ہى جے ہم ند مشاہدات ئے تابت كر سكتے ہيں اور نه نصورات سے اور وہ خلا بعنی خل مرکان ہو- آمیں خالی مکان کا اور ک با نخبر به تهجی نهیں ہو نا اس کیے کہ اوراک اسی جز کا ہونا ہو جو ہمارے حوس پر انز ڈالنی ہ ر اور بیہ انر صرف وہ نونتیں طوالتی ہیں جو مکان کو ٹیر کرتی ہیں لبکن حرکت کا امکان ہی اس پر موفوف ہوکہ ایک خالی مكان فرض كيا جائے . كانتھ أس انسكال كو اس طرت

ص کرتا ہو کہ وہ خالی مکان کو عالم طبیعی کی علمی توجیبہ کی شرط لازم قرار دنیا ہو لیکن اسے معروض علم نہیں مانیا .

اس کے نزدیک خالی مکان کا نصور اتمامی تصور ہو بینی وہ محف اس شعور بہشنل ہو کہ علم طبیعی کا جو نظریہ ہم قائم کرتے ہیں اس کے نتمہ کے طور بر بھیں ایک ایسی چیز کرتے ہیں اس کے نتمہ کے طور بر بھیں ایک ایسی چیز کے فرض کرنے کی ضرورت ہو جس کا نہ ہم کوئی علم رکھنے ہیں اور نہ آسے مشاہدات یا تصورات کے ذریعے سے سمجھا ہیں اور نہ آسے مشاہدات یا تصورات کے ذریعے سے سمجھا ہیں اور نہ آسے مشاہدات یا تصورات کے ذریعے سے سمجھا

عرض کائٹ کے فلسفر طبیعی کی تان اسی مظہریت پر آن فرشی ہی جبس سے اس کا آغاز ہوا تفا۔اس کے علاوہ وہ اس بنیجے پر پنجیا ہی کہ حس اور تصوری علم کی خالص صورتیں بینی مقولات اور زمان و مکان سے جب کبھی تجربے ہیں کام بیا جاتا ہی نظریہ نامعلوم حقیقت کا وجود فرض کرنا بڑتا ہی جس کے بغیر ہمارے نظریہ علم کی تکیل نا جمکن ہی ۔ کا شف کا نظریہ مظہریت غور کرنے سے ہمارے ذہن ہیں واضح تو ہو جاتا ہی نظریہ ہی بیات اس میں شک نہیں کہ یہ مہلت ہی بیجیدہ نظریہ ہی ۔ ان بی نا بیت ہوتا ہی فیل تجربی حربیات سے یہ نا بت ہوتا ہی تجیدہ نظریہ ہی ۔ اور مکانی صورتیں اور قبل بجربی علم تحلیل سے یہ نیجہ بھلنا ہی اور مرائی صورتیں اور قبل بجربی علم تحلیل سے یہ نیجہ بھلنا ہی اور مرائی صورتیں اور قبل بجربی علم تحلیل سے یہ نیجہ بھلنا ہی کہ مواد بجر بہ کے تصوری علاقے اصل میں صرف ہمارے ادراک کرنے والے والی مواد نی داری صورتین خود کرنے ہیں اس کا سارا مواد اور ساری صورتین خود کرنے ہیں اس کا سارا مواد اور ساری صورتین خود

ہمارے وضع ذہنی کی پیداوار ہیں جن ہیں ایک اندرونی کلیت اور وجوب پایا جاتا ہے لیکن اس سے ہم اس وجود کی عقیقی ماہیت کے منعلق کوئی نینجہ نہیں مکال سکنے ج ہمیں اپنے ذہن کے باہر قرض کرنا بڑنا ہی . دوسرے الفاظ بیں ہمارا علم کائنات کی کشہ ہنیں بانا بلکہ خود ہمارے ادراکات پرمشنل ہو اس لیے ہماری وضع اوراک کا بابند ہی ۔ بیر وہ زبروست انکشاف ہی جه تاریخ فلفه بس غیرمعولی اسمبت رکمنا ہو ، کآنٹ سے فلفے کی جزئیات سے خواہ گنا ہی اختلاف کیا جائے لیکن اس کے اس بنیادی اصول سے کسی کو اختلاف بہیں ہوسکتا۔ نہم محض کی خالص صور نوں بینی مفولات کے استخراج مِن يه وكهايا جاهيكا بهي كه يه عمل تركيب كي وه صورتس بين جن بیں فیل نجرنی نقل حسیسی ادراک کے مواد کو ڈھال کر معروضات کی حیثیت دنیا ہے۔ اس سے ایک تو بیر نیتھہ سکلنا ہو که مقولات اسی وفت کچھ معنی رکھنے ہیں جب ایک البا مواد موجود ہو جس کی کنزت بیں وحدث پیدا کرنے کی ضرورت برح جب بنک کوئی البی چیزی موجود نه مون جنیس با ہم دلط و بنا ہے۔ اس وفت کک ربطہ و نرنیب کی صورتیں محض مجرّد خيالات كى حيننيت ركفني بيس . دوسرا نينجبه يه سي كه مواو اوراك کی تعودی ترکیب بغیر ایک جتی ترکیب کے توسط کے نامکن ہے۔ اس سے بربان نابنت ہوگئی کہ مفولانت حرفت ان ادرا کان کو مرابط کرنے ہیں استعال ہو سکتے ہیں جو سیلے ہاری

جي کی صورتوں بیں ترتیب یا تھکے ہوں بغیر مشاہدات کے یر تفورات "کھو کھلے" بعنی مشمول سے خالی ہوتے ہیں۔اسی طرح زرے مشاہدات بھی بغر تقوری ربط کے اندھے " ہوستے ہیں بعنی ان سے صبحے معنی ہیں "علم" حاصل نہیں بهونا - غرض مفولات كا استعمال بهيشه مشابده مكا فيناج بهونا به اب چونکر ہم لوگ بینی انسان حرف حِتی مشاہدے کی نوّت ر مکھتے ہیں لہذا ہمارے لیے مفولات حرف اسی وفت کھیے معنی رکھتے ہیں جب وہ اس عالم بر عائد کیے جائیں جو ہماری طس اور مشاہدے کا موضوع ہو کا تنط کے نقبیاتی اور علمیانی نظریے کے مطابق مقولات بجائے خود مظہرت کے یا بند نہیں ہیں ملکہ حرف اس اعتبار سے کہ ہم کو آن کے استعال کے لیے ہمیشہ ایک حتی موادِ مناہدہ کی ظرورت ہونی ہی۔ بجائے خود یہ مقولات ابک غیر جسی مشمول ادراک بر ميى عايد كب ما سكن بين بشرطبك وه مشايده كيا جأنا بو لبکن چونکر ہم انسان حتی مشاہدے کے سوا اور کسی نسم کے مشاہرے کی فرت نہیں رکھتے ہندا ہمارے بلے ان کا استعال حرف عالم حسبات بینی عالم مظاہر تک تحدود ہی۔ مِرف البینے حتی طربی مثنا بدہ کی وجہ سے ہم مفولات کے تجربے کے دائرہ کے باہر استعال کرنا ناجائز ملحظتے ہیں۔اگر ایم کوئی اور طران مشاہرہ رکھتے تو مکن ہے کہ ہمیں زمانے کے سوا کوئی اور خاکہ ان مقولات کے استعمال کے لیے

اصل ہوتا۔

اگر ہم غیرحتی طریق مشاہدہ سے محروم ہیں تو اس
سے یہ لازم نہیں آنا کہ اس کا وجود ہی نامکن ہی ہرسکتا ہی
کہ کوئی اور نہیں یہ طریق مشاہدہ رکھتی مو لیکن اسی کے ساتھ
لاگری چنٹیت سے بہیں یہ لسیم کرنے کی ہی کوئی وجہ نظر
بنیں آتی کہ کوئی دوسری بہتی یہ غیرحتی طریق مشاہدہ
رکھتی ہی ۔ غرض غیرحتی طریق مشاہدہ کا تفود محف ایک
اختمالی تفور ہی بینی جہاں سک نظری فلنفے کا تعلق ہی جہائے
یاس نہ اسے تسلیم کرنے کی کوئی وجہ ہی اور بنہ اس سے
باس نہ اسے تسلیم کرنے کی کوئی وجہ ہی اور بنہ اس سے

اس غرحبتی مثنا ہدے کے نفور کے ساتھ شوحقیقی کے نفور کو بہت گہرا نقلق ہی ۔ اوپر کی بحث سے یہ نابت ہو محکی ہو کہ ہمیں کتی اور وجی علم صرف اُسی چیز کا ہو سکتا ہی ج خود ہمارے ذہن کی وضع مخصوص کے مطابق اسی کے رندر بیدا ہو مگر ہمارے ذہن کی پیدادار ہیں کسی افرادی ادراک کا مشمول ہنیں بلکہ صرف تجرب کی عام صورتیں نرمان و مکان اور منفولات داخل ہیں ہم بدہی علم صرف رنسان و مکان اور منفولات داخل ہیں ہم بدہی علم صرف ہماری بیدا کی ہوئی ہو جائجہ اشیار خیفی کا بدہی علم ہم اسی ذفت حاصل کرسکتے تھے ہو جائجہ اشیار خیفی کا بدہی علم ہم اسی ذفت حاصل کرسکتے تھے جب کہ ہم خود انفیس بیدا کرنے ۔ عالم خفیقت کا بدہی علم حرف جب کہ ہم خود انفین بیدا کرنے ۔ عالم خفیقت کا بدہی علم حرف ورث آس کے خالق کے بیجا

علم کا دعوئی کرنا گویا اُن کی تخلین کا دعوئی کرنا ہی ۔ ہماری تخلیق نو فقط اشیا کے طریق ادراک بینی اُن سے مظہر نک محدود ہی ادر حرف اسی کا بدیمی علم ہمیں واقعی حاصل ہوتاہی۔ غرض تنقید عقل محق کا کب بہاب یہ ہی کہ بدیمی عسلم عرف منظاہر کا ممکن ہی۔ حرف منظاہر کا ممکن ہی۔

مگریہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہو کہ جب شوخفیقی کا علم سرے سے نامکن ہو تو ہمارے ذہن میں اس کا فیال ہی کیوں پیدا ہوتا ہو ؟ ہیں کیا خق ہو کہ ہم اس کا وجود فرض کرے اس مفایلے میں اپنے عالم ادراک کو عالم مظاہر سے موسوم کریں ؟ اس سوال پر کانٹ نے قبل نجربی علم تخلیل سے علم کلام کی طرف رجوع کرنے ہوئے اس فصل میں بحث کی ہو جس میں سارے تنافضات جو تنقید عفل محف اور کانٹ کی ہو جس میں سارے تنافضات جو تنقید عفل محف اور کانٹ کی ہو جس میں سارے تنافضات ہو تنقید عفل محف فرص کرنے ہوئے ایس فصل میں اور اس کی وجہ یہ ہو کہ سوال کے حل فرت خوال کے وہ فتا کرنے میں فلسفہ میں بائے جائے ہیں ، فرقاً کانٹ ہو و فتا کو تنافیان ہو اور اس کی وجہ یہ ہو کہ سوال کے حل فرقاً کانٹ کے ذہن میں بیدا ہوئے سے آیس میں فرون کی طرح فرقاً کانٹ کے ذہن میں بیدا ہوئے سے آیس میں فرون کی طرح ہیں اور اسے ان میں امتزاج بیدا کرنے میں پوری طرح کا میابی نہیں ہوئی ۔

اگر خالص نظریہ علم کے اعتبار سے دیکھا جاتے نو اوپر کی مجت سے یہ نابت ہونا ہو کہ ہمارے عمل اوراک کے یا ہر انتیائے خیفی کے وجود سے اکار تو ہنیں کیا جا سکتا لیکن

اسے تسلیم کرنے کی بھی کوئی وجہ بہیں۔ جن تفورات سے يهم اس مفروض مين كام لين بين ، شلاً مشيعين اور وجود وہ مقولات ہیں اور ان کا استعال صرف مشاہدے کے توسط سے تجربے کے دارے کے اندر سوسکنا ہی اور ہمیں کوئی حق ہنیں کہ آئیس اس معروض پر عابد کریں جو ہمارے دائرہ ادراک سے باہر ہی ۔ یہ ایک نا معلوم محف ہو جس کے بيارا كوئى مشاهره كام دينا بهو اور ند كوئى نصوّر - ند تو کوئی ابسا دروازہ ہی جس کے ذریعے سے عالم خارجی بجنسہ *پھارے* ادراک ہیں واخل ہو جائے اور نہ کوئی البی کھڑکی ہی جس کی راہ سے ہمارا عمل ادراک خود اینے دارے سے بكل كرياس عالم خارجي كك يهنج سكے - اس سمے بد معنى نہيں حركم شو حقیقی كا تفتور مى ساقط موجاتا موجهان بمك نظرى تحلیل کا تعلّن ہو اس کے نزدیک وجود صرف ادراکات کا ہم جو مفولات کے سایخے میں وصفلے ہوئے ہیں اور ان بیں وہ جسے ہم شی کہنے ہیں محض ایک کل ادر وجوبی علاقے کا نام ہو مقولہ عرض و جوہر کے ماتخت ۔ بکن اس مرحمان کے خلاف کا تنگ کے ذہن ہیں ایک ووسرا كرجحان خيال موجود سي جو اس سے كہيں زيادہ فوي ہی - تجرب اور ادراک کے ماور کی ایک غیرمحسوس عالم کا دجود جے نظری فلسفہ نہ نبول کرنا ہی اور نبر رو گرنا ہی خود کانش کے اخلاقی شعور کے لیے اباب مسلم اور ٹاگزیر خفیفتن ہی ۔

اس "عملی " بینی اخلاقی عفید نے کی کاتب نے تنفید عفل محض میں تشریح انیں کی ہو اس لیے کہ بیاں اس کا کوئی موقع نه نفا بلکه صرف اس کی طرف انناره کر دیا ہی - بیر بھی شی خفیقی کی بحث بیں اس کے اس عفیدے کی جملک صاف نظر آتی ہی و و نہ صرف شی خفیقی کے وجود کو نسلیم کرتے یر مائل نظراتا ہو بلکہ کہیں کہیں یہ میں کہ جاتا ہو کہ بہ اشیا جو ماروائے اور اک ہیں مہارے اور اکات کی علت ہیں۔ بهاری حِسَ کو منتاز " کرتی ہیں یا مطاہر کی " مدِ مفایل " ہیں. حالانکه وه خود به سمجهنا بو گاخمه وه وجود ، جوبرسین اور علیت کے مفولات کو نجریے کے دائرے کے باہر استعال کر یا ہو جس کی وہ قطعی مماندت کر کیکا ہو۔ اس لحاظ سے شُو حَفَيْقَى كَ تَفْتُور كُو بِرَلْنَے كَى خرورت تَفَى اور اس كے یے کانٹ کے فلسفہ کا نصبانی خاکہ کارآند نابت ہوا۔ منفولات کے استعمال کو تنجر کے دائرے تک محدود کرنے کی وجہ برتھی کہ اس کے لیے مشاہرہ کا واسطہ ضروری ہو اورجہاں تک نوع انسانی کا تعلق ہو اس کا مشاہرہ حتی اور انفعالی ہونا ہو ۔ ہم صرف مظاہر ہی کی تخلیق کرنے ہیں اور حرف ان ہی کا ادراک کر سکنے ہیں ۔انتیائے عقیقی کا عبلم صرف اس زمن کو ( بینی خدا کو) حاصل ہوسکتا ہی جو اسپنے تصورات کے ذرایہ سے نہ حرف مظاہر کی بلکہ اشاہے عقیق کی بھی تخلیق کرتا ہو۔ اس ذہن کو مقولات کے استعمال کے بید ایک ایسا مشاہرہ درکار ہو جواشیائے خیفی کو بیدا کرنا ہو۔
اسی طرح جیسے ہمارا مشاہرہ مظاہر کو بیدا کرنا ہو البید مشاہدے ہیں حتی انفعالیت کے بجلتے فاعبیت کی شان بائی جانی چاہیے جو کانٹ کے نزدیک حرف خیال ہیں بائی جاتی ہو تین وہ حتی مشاہدہ نہیں بلکہ عقلی مشاہدہ ہوگا گرافتیائے خینی کا کوئی امکان ہو سختا ہو تو اسی طرح کہ ایک عقلی مشاہدہ ان کی تخلیق بھی کرنا ہو اور ان کا ادراک بھی عقلی مشاہدہ ان کی تخلیق بھی کرنا ہو اور ان کا ادراک بھی کرنا ہو دون میں علم کے دہ دونوں عناصر جو انسانی ذہن میں الگ الگ ہوتے ہیں بائکل دونوں عناصر جو انسانی ذہن میں الگ الگ ہوتے ہیں بائکل مونوں کہ ایک میں کرنے ہیں کوئی تناقض میں ہو لید ایک میں کوئی ساتھی کی دہ بین ہو لید ایک میں کوئی ساتھی کی سے کم میں ہوئی ہیں ہوئی کی سے کم میں میں مورد ہیں۔

یہ کا ہر ہے کہ محض اشیائے حقیقی کے امکان سے ان کا وجود ابت نہیں ہونا۔ ان کے وجود کا نبوت کا نش نے اپنے عملی فلفے ہیں دیا ہو۔ اس مقام پر کا نش نے عقلی ما بعد الطبعیات پر وہ مشہور دیمون تقید کی ہوجس نے لائمبنر اور وولف کے فلفے کی جو اس نیانے بیں جرمنی ہیں عام مفہول نفا دسمیاں اُڑا دیں اس نیانے بیں مقولات خالص عقلی دنگ بین بیش کہ اس فلنفے ہیں مقولات خالص عقلی دنگ بین بیش کے ہیں حالانکہ اصل ہیں وہ صرف ان معروضا بیر عائد ہو سکتے ہیں جو فابل مشاہدہ ہوں اور وہ فضا با بر عائد ہو سکتے ہیں جو فابل مشاہدہ ہوں اور وہ فضا با بر عائد ہو سکتے ہیں جو فابل مشاہدہ ہوں اور وہ فضا با

جا ہے نفا، معروضات کے باہمی علاقوں کے بیے استعال کیے گئے ہیں۔ کانٹ کی تنقید کا پدرا زور قبل تجربی علم کلام ہیں طاہر بونا رسى ، جهال مالبعد الطبيعي علوم ليني عفلي نفسيات اور كونيات اور السات كى ايك ايك كرك ترديد كى محى ہو. وو بحث كى نبياد اس سوال كو فرار دينا بهي جب ابعد الطبيعيات (ابنے تدبم معنی میں ) بعنی ان اشیا کا علم جو ہماری حس کتے ماور کی ہیں نوع انسانی سے لیے قطعاً نالمکن ہی نو سیر یہ کیا بات ہو کہ انسان کا ذہن ہمشہ اس علم کے حاصل کرنے کی کوشش یں مصروف رہنا ہی ! اس سوال کے جواب میں کانٹ نے جهال به وکھایا ہو کہ فینے مالعدالطبیعی نظریے اب نک تاتم کیے گئے وہ سب تنقیدی نظر نظرے بالکل بے بنیاد ہیں وہاں یہ بھی سجھایا ہو کہ ان نظریوں کے فائم کرنے کا نفنیاتی محرسک کیا ہو ؟ ظاہر ہو کہ غیر محسوس اشیا جن کما علم حاصل کرنا مالعدالطبعات کا مقصود ہو تجربے کے ذریعے سے ادراک ہنیں کی جاسکتیں ملکہ کسی عملی تفور کے ذریعہ سے مستنظ ہو سکتی ہیں ۔ اس میں شک نہیں کہ کانٹ کی منطق کی رؤ سے ان اشیاکے وجود کا استفاط جو براہ راست تجربے میں بہیں اً سکتیں، جائز ہی نبکن شرط بہ ہی کہ استناط جتی تعور کے دا ترک کے اند ہو۔ کانٹ نے گرے کے احدل

موضوعه بین " موجود " اور" واجب، کی جو نفرلین کی بری اس

سے صاف طور پرظاہر ہو کہ ہمیں اس چیز کا وجردِ مستنبط کرسنے کا حق ہو جو براہِ راست ہمارے ادراک بیں نہ آئی ہو لیکن یہ چیز جس کا ہم استنباط کرنے ہیں اس نوعیت کی ہونی جاسیے کم مظاہر کے <u>سلسلے</u> میں کھپ سکے بینی گو وہ ادراک نہ کی گئی ہو لیکن قابل ادراک معروفات کے دائرے سے باہر نہ ہو۔ اس بیے کہ جباں نک عقل انسانی کا تعلّق ہو مقولات مرف فابل مشّاہدہ معروضات کے رکبلے کی صورتیں ہیں اور ہمارے ہاس کوئی البی توتت نہیں جو مسوس کو غیر محسوس سے کل اور وجوبی طور بر ديط وے سے ۔ مير مبى اس سے انكار نہیں ہوسخا كر عالم غیر میس کا نفتور کو وہ علم ک جنبیت نه رکھنا ہو ہمارے دہن میں موجود ضرور ہیں، اس طرح یہ بات سمجھ بیں آ جاتی ہو کہ جو توك "تنفيدي نفطم نظر نہيں ركھنے تنے ، أنفول نے مفولات کے علاقوں کو غلطی سے دو ایسی چیزوں میں ربط بہیرا کرنے کے لیے استعمال کیا جن میں سے آبک محسوس تنی اور ووسری نجیر محبوس اور اس بیں اس وقت نکب کوئٹی ہرج بھی نہیں ً جب بك انبان اس محف ابك مفروضه سمحتا رب كرنخرب کے معروضات کسی غیر محسوس یا ناقابل ادراک شو سے ایک نا معلوم تعلّن رکفتے ہیں لیکن جیبے ہی کہ انسان اس مفروضے كو علم كى جبتيت سے بيش كرنا ہى نو ده ان عدود سے نجاوز كر حاناً ہى ج فبل نخربى علم تخليل بىل مفرّد كر دى گئى ہيں . اس مفروضت كو مابعد الطبيعى علم سجولينيا ابك دھوكا ہى جے كانت فيل نجبي

النباس الهنا ہو ۔ یہ النباس اس کے نزدیک خود زمن انسانی کی ساخت برمنی ہی اور گو نظریہ علم کے لحاظے بالکل نے بنیا دہی لیکن ایک نفیانی نبیاه ضرور رکهنا ہی - اصل بیں سوال یہ ہو کہ آبا علم کی جاتی خواہش جو انسان کی فطریٹ بیں ہی حرف نخربے سے ج ہمارے علم کی حد ہو ، اسکین باتی ہو یا بنیں ؟ اگر وہ اس سے نسكين بنيب بإتى اور نهيس بإسكتى نوگو بهارا علم خود ابنے كيے حدود مقرّد کرنا ہر اور ان کا یا بند رہنا ہر لیکن جاں ذراسی وسيل بانا ہو وہ اپني جبل خوام شن كو بورا كرنے كے ليے تخريب کے وائرے سے آگے بڑھنے کی کوشش مرتا ہی اور" قبل تجربی التباس " بين مبنلا مو جانا مر . اس يي فبل تجرفي علم كلام كاكام یہ ہم کم وہ ذہن انسانی کی علمی جدوجہد کے اندرونی نفاد یا ننافض کو ظاہر کرے۔ اس کو یہ وکھاٹا ہو کہ علمی جدوجہد کے دوران بیں خود تخود ناگزیر طور پر ایسے سوالات پیدا ہونے ہیں بو خود علم کے ذرابع سے عل بنیں کیے جا سکتے۔ چانجہ قبل تجربی علم کلام کو سب سے بہلے بیر تحقیق کرنا ہم

چنانجہ قبل تجربی علم کلام کو سب سے پہلے یہ تحقیق کرنا ہم کہ انسان کی وہ کون سی جبلی خواہمنس ہم جر تجرب کی حدسے آگے بڑھ کر اس راز کو معلوم کرنا چاہنی ہی جو علم کی ورنرس سے باہر ہو؟ دوسرے الفاظ میں وہ کون سی هرورت ہی جی پورا کرنے کے بیارا ذہن بار بار عالم محبوس کا سلسلہ عالم غیر محبوس کے لیے ہمارا ذہن بار بار عالم محبوس کا سلسلہ عالم غیر محبوس کے اس حقے میں سے جوڑنے کی کوئش کرتا ہی ؟ تنقید عقل محض کے اس حقے میں کا منت ننروع ہی ہی ہی اس چیز کی خقیقت بیان کی ہی جس کا منت ننروع ہی ہی ہی اس چیز کی خقیقت بیان کی ہی جس کا

نام آگے چل کر نشوہن کا ور نے " مالبعد الطبیعی ضرورت" رکھا۔ ہیر وراصل ایک کوشش ہی اس بات کی کہ مشروط معلومات کے اس سارے سلسلے کو جو ہیں نجرے کے ذریعے سے عاصل ہونا ہی ایک غیر مشروط نک پنجا کرختم کر دیا حائے ، ہمارہے سامنے علم کا دار و مدار اس پر ہم کہ تجربے کے معروضات کو ایک دوسرے کی نسبت سے متعبّن کر دیں لیکن تعبینات یا شرائط کا بہ سلسلہ خواہ کسی مفوید کے تخت میں آنا ہو، ہمیشہ لائتناہی ہونا ہو۔ لهذا اگر بهارا علم اس بورے سلسلے کا احصاء کرنا جا نہا ہو تو اس کا کام لا تنتاہی کہو جاتا ہو لیجن اگر یہ سلسلہ ننراکط نسی غیرمشروط یر جا کر فتم ہو جائے او ظاہر ہو کہ اس طول اہل سے نجات مل جائے گی ، بیہ غیر مشروط تخریے ہیں نہ دیا ہوا ہو اور نہ دیا جا سختا ہی اس لیے کہ تجربے کے کل معروضات مفولات ک تنراکط کے یا بند ہونے ہیں ۔ لہذا علم کے مفصد کو اورا کرنے کے بیے ایک البے غیر مشروط کا دجود نسلیم کرنا ضروری ہی ج تجریے کے دائرے ہیں بنیں آسکتا۔ یہ غیر مشروط در حقیقت اس کام کے بورا ہونے کا نفتور ہی جو علم کے ذریعہ سے کہتی اورا ہنیں ہو سکتیا ۔ بہ علم کا وہ بلند ترین نصب انتین ہو جو کہیں عامل ہنیں ہونا لیکن اس کے باوجود علم کی ساری حد و حبد اس کے تا بع ہی اس بیے کر ہم انبی مشروط معلومات میں جو رابط پیدا کرنا چاہنتے ہیں اس کی حقیقی ندر ہی ہو کہ یہ رلط رفتہ رفتہ اننا وسبیع اور سمہ گر ہو جا کے کہ شراکط کے بورے خلیا کو اسپنج

اندر سمسط سے اور بر وہ مقصد ہی جو کھی حاصل بنیں ہو سختار كانت كى تحقيق كا يد حيرت اليكر اود الم تاك نينجد به كم انسان کی ساری علمی جد و چہد ایک البے مقصد کے لیے ہو جو اپتے تفوّر کے لحاظ سے نا قابلِ مصول ہو۔اس مقصد بیں جو علم کے پیش نظر ہم اور ان ذرائع میں جو اسے مبتسر مہن ابسا تفاد ہم ہم کسی طرح دؤر نہیں ہو سکتا۔ فہم عقل کی وہ نوت ہی جو مشاہدے کو نفتور کے تخت میں ترکمیب دیتی ہے اور حکم اس شعور کا نام ہے کہ فہم کی ساری جدوجهد کا ابک مشترک مقصد ہی اور یہ مقصد غیر مشروط کے ان تعورات سے بورا ہوتا ہی جنمیں کانط "أعیان کمتنا ہو، عین اُس کے نز دیک علم انسانی کے ایک مقصد کامناگریر نفتور ہو۔ اس لحاظ سے اعیان بدیبی ہیں. رہ نوع انسانی کی توتتِ محم سے لازمی نعلق رکھتے ہیں بیکن یه مفاصد حس فدر ناگزیر مین اسی قدر نا فابل حصول یمی ہیں۔ ببر علم کے مفاصد ہیں خود علم نہیں ہیں۔ ان کے جوٹر کا کوئی معروض ہمارے علم میں ہیں ہی ہو وہ ہیں معروفات کی جنیت سے نہیں بلکہ تفاصد کی جنیت سے وب سورئے ہیں ۔ فیل نجربی النباس اسی کا نام ہو کہ انسان ان اعیان کو معلومات کا ورجه دینا می اور ان وجوبی تفورات کو معروضات کے تصورات مجھ لینا ہو۔ اس کے ہر عین کا

نستور بجائے خود بالکل بجا ہو۔ بہ وہ روشنی ہو جو ہمارے

علم کی عالم محسوس میں رسمائی کرٹی ہو لیکن جوں ہی دہ ہمیں تخریے کے دائرے سے آگے عالم غیر محبوس میں نے جاتا ہی اُس کی روشتی اگیا بتیال بن کر ہمیں تعبیکاتی ہو . کائنٹ کے زویک یہ اعیان نین ہیں ، اندرونی حِس کے کمل مظاہر کی غیبر منٹیروط نبیا د عین روح ہو بکل خارجی مظاہر كا غير منشروط اور منظم مجوعه عالم طبيبي كاعبن بهي اور ابكب ابسی غیرمشروط ہنٹی کا نصور جو داخلی آور خارجی کل مظاہر ک مطلق بنیاد ہو خدا کا عین ہو جب توگوں نے غلطی ہے ان اعیان کو معروضات علم سمجھ لیا 'نو علم وجود کی نین شاخیں ترار بائيں ۔ عقلی نفسياٺ، حمو نيان روز الہيات ، ان ننيوں مفروضہ علوم کا بیکار ہونا اسی سے طاہر ہو کہ علمی حیثیت سے نہ تو ہم عبن روح سے نفسی زندگی کے منتقلق کوئی معلومات اخذ کرسکتے ہیں ، نہ عالم طبیعی کے عین سے عالم خارجی کے متعلق اور نہ عین آلو سیّنت سے بورے نظام کا کنات کے منعلق عفلی مالعد الطبیعیات اور نخبربی علم کے درمیان کسی فسم کا کوئی دشته نہیں اس کیے کہ مظاہر حس طرح متنابد کے کے توسط سے مفولات کے نحت میں لائے جا سکنے میں اعبان کے نخت بیں نہیں لائے جا سکتے۔ تنقید عقل محض کا اصل مقصد یہ دکھانا ہو کہ مابعدانطبیعیات کی یہ نبیزی شاخیں اس وجہ سے برکار بیں کہ سرے سے ان س نبیاو ہی غلط ہو ، وہ اس چیز کے علم کا دعویٰ کرتی ہیں

جس کے علم کا کوئی امکان نہیں۔ یہ بات سب سے زیادہ واضح طور پرعفل نفتیات کی تنتید میں نظر آئی ہم جو کا نت نے عقل محض کے مفاقط کے عنوان سے کی ہو۔اس نے بر دکھا یا ہو کہ وہ سب منطقی نتاریج جن کے ورابیہ سے مکتبی فلسفہ روح کا عوہر بسیط مہونا اس کی شخصیت اور اس کی بدیبهایت تنابت کرتا ہر محض م<del>قابط</del>ے مہیں۔ ان کی نیبا در اس خلط مبحث بریح کر نفس یا آنا ایک قَفِیتے میں خیال کی کلی صورت کی جینیت سے استعمال کیا گیا ہو اور دوسرے تفقیر بیں ایک قائم بالذات جوہر کی جنبیت سے . کانٹ قبل نخربی علم نحلبل کا حوالہ وے کریبہ نابت کرنا ہو کہ جو ہر کے منفر لے کم استعمال صرف خارجی حیں کے موضوع تك محدود رسمًا جابيه لهذا نجربي شعور ذات بين جو وحدت یائی جانی ہی وہ حرف ایک واحد وظیفے یا عمل کو ظاہر کرتی ہی نه كه قائم بالذات واحد شوكو . چنانج الريكارث كى بيكوشش كم اس ننے شعور وات كو علم كا لقطر أغاز قرار ديا اور إس سے بالواسطہ خارجی جوہروں مینی اجسام کا علم مستنظر کیا بالکل

عزض روح کا وجود شو حقیقی کی جنتیت سے نابت ہنیں کیا جا سکتا لیکن اسی کے ساتھ اس کی نزدید بھی ہنیں کی جا سکتی . جو اعتراض روحا بنت پر دارد ہوتا ہی وہی ماتیت پر بھی ہوتا ہی ۔ اسی طرح ماقے ہے ادر روح دونوں کو علیحرہ

علیمہ و جوہر تسلیم کرنے سے بھی کام نہیں جانا ، اس لیے کہ اس سے جسم اور روح کے تعلق کی سختی منتول توجیبہ نہیں ہو سکتی کا تنظ اس مشکل کو نمبی اپنے مظہریت کے نظریے سے عل مرتا ہے۔ اس کے یہاں جسم اور روح کے تضاوی جگہ اندرونی حسیس اور بیرونی حسیس کا تضاد ہی اور اس کے نزدیک اس بات کا تظمی فیصله کرنا نامکن ہو کہ آیا دو جَدا گانہ اشیابیں جن میں سے ریک کا مظہر اندرونی حیس کا معروض ہی اور دوسری کا مظہر بیرونی حس کا یا ایک ہی شی ہوجس کے بہ دونوں مظہر ہیں . فبل نجربی فلفے کے نقطرِ نظریسے و بکیے نو اس سوال کی شکل بیا ہو جاتی ہو کہ اندرونی حِس اور بیرونی حس دونوں ایک ہی شعور بیں کبوں کر جمع ہونی ہیں اور ان میں باسم کیا نعلق ہی اور جیانکہ اندرونی حیں یں خیال کا عمل بھی شائل ہو اس لیے اسے ایول بھی کہ سکتے ہیں کہ حیں اور عقل ایک ہی شعور بیں کیوں کر جمع ہونی ہیں اور ان میں کیا تعلّق ہو۔ یہ سوال نا فابل حل ہی اس بیے کہ یہ نفیات کی آخری مدہر مگر اس کے ساتھ نفیات کا بہر حال بہ کام ہی کہ حس اور عقل کے وظالف میں مطابقت بیدا کرنے کی کوشش کرے اور علم نفس کا "أخرى نصب العبن ببي موكاكركم نفسى وظاكف كي وحدننو مطلق کا علم حاصل کرنے اگر ہم اسی وحدث کا نام روج رکھیں نو روح کا عین کل علم نفسیات کے لیے ایک ترینیں اصول کی حیثیت دکھتا ہو نیکن یہ کوئی معروض نہیں جس کا ہم عقلی کونیات کی تنفید میں کانٹ نے ایک ووسراطرامیر اختیار کیا ہے۔ بہاں اس نے اس بات کو ٹابت کرنے کے لیے کہ عالم طبیعی کے عین کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے نامکن ہی مقل مض کے تنافقات "سے کام لیا ہی۔ ہرچیز جو ہارے علم کا موضوع ہوسکتی ہو صوری منطق کے تواتیبن کے مطابق ہونی چاہیے۔ان توانین میں سے سب سے اہم قضیته تنافض ہی جو بر کہنا ہی کہ جب دو وعومے ایک دوسرے سے تنافض رکھتے ہوں تو ان میں سے ایک ضرور غلط ہو گا۔ المسندا اگر ہم کسی مفروضہ معروض کے منعلق منطقی صحت کے ساتھ ایک ہی نفیہ کی منتبت اور منفی دونوں شکلیں نابت کردیں نو صری طور پر بہ نتیجہ بھلتا ہے کہ وہ کوئی والعي معروض بنس موسحا - أس خبال كي ترديد مين كه خاري محسن کے معروضات کا محمل مجموعہ لینی عالم طبیعی ہمارے علم کا معروض ہو سکتا ہو کا تنظ تناقضات کی بحث کے ورائيم سے بہ و کھا نا ہو کہ عالم طبعی کے منعلق کمين ، كيفيت، رسبت اور جهت جاروں کے کیا ظرسے متفاد تفایا ثابت کے جا کتے ہیں۔ کمین کے لحاظ سے بر سی نابت ہو جا ابح که عالم طبی زمان و مکان میں محدود ہے اور یہ بھی کہ وہ

العرفدود الا - كيفين ك لحاظ سے به بھى نابت بونا ہو

عالم طبیق جابر فرد پرشش ہی ادر یہ میں کہ وہ اک پر ل بنیں ہو۔ نسبت کے لحاظ سے اس کی بھی دلیل موجود ہو کہ نیزّاتِ عالم کی غیرمشروط عِلتیں موجود ہیں، حن کی کوئی لِّت بنیں اور اس کی بھی کم الینی علتیں موجود بنیں ہیں . جہت کے اعباً سے ایک غیر مشروط واجب ہنی کے وجود کا شوت بھی دیا جا سخنا ہواور اس کی تروید میں کی جاسکتی ہو۔ جو طرایقہ کائٹ نے اس استدلال میں اختیار کیا ہو اس پر تبض لوگوں نے اعزاض ہی کیا ہو لیکن اس کے باوجود اس سے انکار نہیں ہوسکنا کہ اس اہم خبقت کو در ہافت کرنے کا سہرا کا تنظ کے سرہو کہ ہمارے عالم طبیعی کے تصور میں ایک تناقض یا یا جاتا ہو جو کسی طرح دور بنس ہو سینا . ہماری نوت نہم اس بر مجور ہو کہ کل انتیا کے محمد عے کو قطعی اور فحدود سیمے لیکن جب وہ اس کا کوئی واضح تفقور قائم کرنا جاہتی ہی نو اس بیں بیر دقنت پیش ''آنی ہو کہ بہارا حیتی منشا ہرہ زمان و سکان اور علیت کے وائرے کے باہر مبی اپنے سلسلہ کو جاری رکسنا جا بنا ہو۔ لہذا ب نفاد وكاتف نے دكھا ياہى اس وفت سے موجود ہى جب سے انسان نے فلسفیا نہ مسائل پر غور کرنا شروع کیا۔مکان کی محدودیت اور لا محدودیت، زمانے کے کحاظ سے دنیا کا قدیم یا حادث سونا ، جر ہر فرد اور جوہر واحد کے نظریبے ، جروافتیار کے مسامل ، تخلیق کا عقیدہ اور دہرہت کا خیال وعوثی اور ضد وعولی کی شکل میں ہمیشہ ظاہر ہوتے دہتے ہیں۔

غرض كانت اس تجت سے بر نتجہ نكانيا ہو كم عالم طبيعي کا نصوّر ہارے علم کا معروض نہیں ہو سکتا۔ اگر دعوی اور ضیر وعولی وونوں اپنی اپنی حگر پر جیج معلوم ہونے ہیں تو اس کے به معنی ہیں کہ دونوں غلط ہیں اگر کوئی پو جھے کہ یہ کیا معمّہ ہم کہ منطق اصول کے کا ط سے تو دو متنا قض وعوے ایک ساتھ جیجے ہیں ہو سکتے لیکن ہماری عقل کو دونوں پر تحیساں احرار ہو تو کانٹ بہ جاب دے گاکہ سیرے سے دونوں کی نبیاد ہی غلط ہی اس بے کہ دونوں اس مفروضے پر بنی ہیں کہ مظاہر کا ممثل مجموعہ لعنی عالم طبیعی ج تخرب کی حد سے باہر ہی ، ہمارے علم کا معروض ہو سختا ہی۔ یہ جواب کانٹ پہلے دو تناقفات کے بارے می دیتا بری جنمیں وہ ریاضیاتی تناقضات کہنا ہو۔ یہاں بک نوتنافضا کی بجت اس نظریے سے مطابقت رکھنی ہی جو کا شطرنے فنل تجربی علم کلام میں اختیار کیا ہی ۔ لیکن اس کے آگے دہ ب بانکل اور سرا طرز خیال اختیار کرتا ہی جو صریحاً قبل تجربی تحلیل کے نتا کئے کئے منافی ہو۔ باقی دو تناقضات نعنی حرکیاتی ''ننا کففات کے بارے بیں وہ بہ کہنا ہو کہ مکن ہو کہ دعولی شی خفق کے لیے صبح ہو اور ضدِ وعویٰ مظاہر کے لیے جہاں سك رياضياني تنافضات كانعلن برجن من عالم خارجي كي زمانی اور مکانی رست اور مازے کی گفتیم پذیری کی مجث ہج ان کاص قبل جربی حِتبات کے لحاظ سے بائل آسان ہ

فیت عالم مکانی کے اندر مظاہر کے سوا کھ نہیں تو ظاہر ہی کہ یہ تنا قضات خفیفی نہیں بلکہ اس طرنہ تصور بر مبنی ہیں جو ہم اشیاکے منعلق رکھتے ہیں ۔ بہاں تناقض کی نبیا و محض به بهو کمه هماری توت فهم محبل کا نفور قائم کرنی و سکن ہمارا مشاہرہ ایک مسلسل عمل ہوجس کی کبھی انتھیل بہیں ہوتی انسی طرح منبل بنجرتی علم تخلیل عمی رؤیسے باتی دونوں تنافضاً کے منعلق بھی بنظام بھی منبعلہ ہوتا جاہیے تھا کہ تھورات کے بانهی علافے بھی مظاہر کی جینیت رکھتے ہیں اور ان تناقضات ی نبیا د تھی محصٰ یہ ہو کہ تکمیل کا وہ تفتور جو ہمارا ذہن فالم كرتا ہو كسى معروض بر عابد ہونے كے بيے زمانے كى مررت مشاہدہ کا مختاج ہو اور مشاہرہ زمانی بھی مساہرہ مكافی كی طرح ایک مسلسل عمل ایم جوهمی نتام نهیس سونا-لیکن ان تناقفات کے بارے میں کانت کا نقطہ نظر بدل مانے كى وجه يه ہو كه جن ممائل ہے يہ تجث كرتے ہيں بعني علّبت، افتیار اور وجودِ ذات باری بر دہی سائل ہیں جن کے سلیلے میں کا تبط کو بقتن تھا کہ اضلاقی شعور کے ذریعے سے تجرید کی نبدشوں کو توژ کر اس عالم کا یفین و ا ذعان ما صل کیا جا سکتا ہی جو حسّ و اوراک کے ماوریٰ ہو۔ غرض اخلاقی وجوه کی نباید وه ان "نا فضات میں وعو کے کی تائید کرنا ہی میکن چاکئہ وہ یہ دیکھتنا ہی کہ ضبہ ومولے كا شويت يى موجد بى اس ك اس جائيد ك ده ايول طو کرتا ہو کہ دعولے انتیائے حقیقی کے بیے صبح ہی اور ضدِ دعولے مطاب کی بیاں تناقف کو دور کرنے کی باتکل دوسری صدرت اختیار ى گئى ـ رياضياتى تناقض كاحل نوير به كر دونون قضايا غلط بين ـ اس سبید دونوں کی نبیاد غلط ہو اور حرکیاتی تنافضات کا یہ ہو کم دونوں تضایا جیجے ہیں مبکن اس نیدے ساتھ کہ ایک اشائے حققی پر صادق آنا ہے اور دوسرا مطاہر بد۔ اس اصول سے کام لے کر كَأْنَتْ مِنْ نَقِيدِ عَقَلِ فِي مِن الْبِيْ عَلَى فَلْمَدْ كَى جَلَكَ لَمِيدٍ سَ د کھا وی ہی ۔ تنبیرے اور چوتھ ضد وعولی کا مضمون یہ ہے کہ دنیا کے حادثات تغِرات کے آیک سلیلے کی کڑیاں ہیں جس کی مذکوی ابتدا ہو اور نہ کوئی انہنا۔ بر نضا باکل مظاہر بربلا استشاء صادق آتے ربس لین کانٹ کہنا ہو کہ اس سے یہ لازم بنیں آتا کہ اشیائے عقیقی کی ونیامیں سمی تانون علبت کا سکہ حیلتا ہو ممکن ہم کہ وہاں حاد ثات اختیار بر منی اور علت سے بری ہوں ۔ اسی طرح ممکن ہو کہ انٹیائے حفیقی میں ایک غیر مشروط اور مطلق ستی موجود ہو۔ یہ بات کا تنط اچھی طرح جانما تفاکہ اشبائے حقیقی کی دنیا میں اختیار اور ذات باری کے وجود کا ركوكي نظري شوت نبيل وبا جاسكتا ليكن جب انسان كاعلم حرف مظامر کی دنیا مک محدود بری توظامر ہو کہ اس کی تردید بھی ہنیں کی جاسکتی۔ فداك وجود كى سجت جو جوسف ننا قف كا موضوع ہى كانت نياده نقصل كے ساتھ ايك عليمه ياب بين كى ، ج ص كا عنوان" عقل تعنى كا نصب العين" ، و - اسى مين اس نے یہ دکھایا ہو کہ عُین الوہریت عقل محف کا نصب العین ہو۔

ج وازمی طور پر اس کے پیش نظر رہنا ہو تیکن اس کے وجود کو تابت کرنا اس کے تبس کی بات نہیں جامخے کالی نے ان تمام دلیلوں کی جو فلسفی خدا کا وجود نابت کرنے کے لیے ہیں کرتے ہیں ایک ایک کرکے تردید کی ہی ، اس عظے لیے كو اور اس كے لعد كے صفحات كو جوكتاب كے اصل مجت سے معلّق بنیں مکتے ہم نے نہے میں حذف کر دیا ہو . اپنے تنفیدی اصول کے تطابق کا نظ نے جس چیز کی تروید کی ہی وہ خدا کا وجود نہیں کمکہ صرف اس کے وجود کے نظری ولائل ہیں اور هبل استدلال سے اس نے کام کیا ہی وہ منترین وجود الہی سے ولیلوں کو مبی ختم کر دنیا ہی ۔ اس کے زر دیک فلسیوں كا تظريه النبيّات اور نظركير اتحاد دولُون معمَن دعوسك بي دعو میں جن محاکموی نبوت مہیں کیکن البیات کا تو صرف انتا ہی قعدر ہو کہ وہ اپنے بوسٹس ہیں " قبل تجربی التباس" ہیں تبنالا بوكر برسمه ليتي بحركم عفل محض كا نصب العبن بهارك علم كا معروض ہوسكتا ہى۔ الحاد بيں اس سے بدر تجرم كا انتکاب موتاً ہو بعنی وہ سرے سے علم انسانی کے اس نصب العین بی کو مثا د کینے کی کوشش کرنا ہے اور ایک البی خرودت کی لغی کرنا ہی جو ذہن انسانی کی نطرت میں واخل ہو۔ ہم جو منتقت حصول علم میں انتائے ہیں اور ویدہ رہن کے سے ایک ایک کردی کو جوڑنے ہیں اس کا مرسك يبي بلند اور برز مقصد بركه كل مظاهر كا ايك منظم اوا

محمّل مجوعہ ایک ستی مطلق سے اندر تصوّر کریں ۔ یہ نصب العین علم کی علم کی علم کی فائری سے فریعے سے کبھی حاصل بنیں ہوتا کیکن علم کی فدر و قبیت اس نا قابل حصول نصابعین سے فریب سے قریب نر کر دے ۔

اب سوال یہ ہی کہ اس " البدالطبی طرورت " کا سرچتمہ کیا ہی جو ہمارے علم کی تکبیل کا دار و مدار ایک البی بہتی کی معرفت پر رکھتی ہی جس کا علم ہماری بہتی سے باہر ہی! کا نسط ہے نزدیک اس کا سرچتمہ ہمارا اخلاقی شور ہی جب کا دائرہ ہمارے علم کے دائرے سے ہمیں زیادہ وسیع ہی ۔ ہماری علمی جدوجہد ایک اخلاقی محرک کی تابع ہموری جو آسے ہماری علمی جدوجہد ایک اخلاقی محرک کی تابع ہموری جو آسے اس منزل کی طوف دھکیلتا ہی جہاں وہ خود اپنی قرت سے ہمیں بہتی سمی اس کو کا تنفی کی اخلاقی خوا کے نظری فلسفے کو اجمی طرح بہتی کا تنفی کی اخلاقی فلسفے کو اجمی طرح بیشن کی دیا جائے گا سمی کے سامنے بیشن کر دیا جائے ۔

يوها باب

کانٹ کاعملی یا اخلاقی فلفہ عفل نظری کی تنقید کی طرح عقل عملی یا اخلاقی شور کی تنقید میں بھی کانٹ ان کلی اور دجوبی عناصر کو دریا فت

ا خلاقی توانین طبیعی توانین سے بالکل مختلف ہیں اور ان سے اخذ نہیں کیے جا سکتے۔ طبیعی توانین دہ ضا بطے ہیں جو یہ نتانے ہیں کہ ایسا ایسا ہوتا ہو۔ اخلاقی توانین وہ اور ہیں جو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسا ایسا ایسا ایسا ہوتا چاہیے۔ عملی زندگی میں جن اوام سے ہمیں سابقہ پڑتا ہی دہ عمو ما مشروط بینی کسی مفردہ مقصد کے یا بند سونے ہیں جب کسی مفاص فعل کا حکم دیا جاتا ہو تو کسی مفصد کے جب کسی مفصد کے بین دیا جاتا ہو تو کسی مفصد کے جب کسی مفصد کے بین مشروط بیا تا ہی تیکن کا تناش کو جس چیز کی تلاش جب کسی منظف ہیں جاتا ہی تیکن کا تناش کو جس چیز کی تلاش ہی دو امر مشروط مہیں بلکہ امر غیر مشروط یا امر مطلق ہی۔

جو بغر کسی تعید کے واجب العمل ہو۔ بیس امر مطلق إلیسا ہونا چاہیے جس بیں کسی خاص معل کا مطالبہ تہیں بلکہ مون طریق عمل کا صوری تعبین سو-البنه جب اسے کسی خاص نعل برعابد كرنا بو نو تجربي شرائط كو ترنظر دكه كركيا جائے گا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ افلاق کا بنیادی مرسی فانون جربخریے کی فیود سے آزاد ہو حرف فانون کی عام صفات رشتل موسختا ہی ۔ دوسرے انفاظ میں امر مطلبی حرف اس بات کا مطالبہ کرنا ہے کہ وہ اصول حبق کے مطابق کوئی کام کیا جائے السا ہونا چا ہیے جو ہر صاحب عقل کے لیے ایک کلی اور وجوبی قانون بن سے چنانچہ كانت امر تفلق كو ان الفاظ بين بيان كرمًا بي :-برکام اس طرح سے کرو کہ متحارا الماوہ اس کام کے اصول کر امک فانون کلی بنا سکے ۔ کائٹ اس بات پر زور دبنا ہو کہ امر مطلق کا بہ نفرد فانون افلاق کے کل سالفہ تفورات سے مختلف ہی اس بے کہ ان سب میں انسان کے اعال سی خابی منفسد کے نابع رکھے گئے ہیں اور اس طرح اخلاقی عمل ایک مفصد کے حصول کا ذریعہ ہو جانا ہی اور امر مطلق امر مشروط ین جانا ہی۔

امر مطلق کے نفور میں بہ بات فابلِ لحاظ ہے کہ اخلاقی ادادے سے صرف ان فوانین کی بابندی کا مطالبہ کیا گیا ہی جو رہ خود اپنے لیے وضع کرنا ہو جانچہ کا تھ خود اختیاری کو اپنے فلسفیہ اخلاق کا نبیادی تصور فرار دیتا ہو۔ اخلاقی ارادہ کہلائے گا جو اپنے بنائے ہوئے قانون پرعمل کرنا ہو۔ اگر انسان کے اخلاقی ارادے کو کسی خارجی فانون کا بابند کیا جائے تو یہ اس کی شان انسانیت کے خلاف ہو۔ اگر انسان کے اخلاقی ارادے انسانیت کے خلاف ہو۔ اشیا کو تو کسی مقید کے فرا کع انسانیت کے خور پر استعال کرنا جا کر نہیں ملکہ ہمیشہ اس کی فرر و منزلت کا کھا طور پر استعال کرنا جا کر نہیں ملکہ ہمیشہ اس کی فرر و منزلت کا کھا طور پر استعال کرنا جا کر نہیں ملکہ ہمیشہ اس کی فرر و منزلت کا کھا فرون کو اس طرح بھی ادا کر سکتے ہیں ''اپنے ہم منسان کی فرات ہیں اور بنیان کی فرات ہیں اور میں اور انسان کی فرات ہیں اور میں افران کی فرات ہیں اور میں افران کی فرات ہیں اور انسان کی فرات کو ہمیشہ ایک مقصد سمجور ہمی محف فر بیعے کے طور پر استعال ہم مقصد سمجور ہمی محف فر بیعے کے طور پر استعال ہم مقصد سمجور ہمی محف فر بیعے کے طور پر استعال ہم دور ہر ایک مقصد سمجور ہمی محف فر بیعے کے طور پر استعال ہم دور ہر

ر فود اختیاری کا نصور باکیل اسی طرح سے اخلاقی فلیف کی جیبے کی گئی ہی جس طرح مفولات کا تصور نظری فلفے کی جیبے عالم طبیعی کا بدیں علم صرف اسی صورت بیں ممکن ہی کہ اس کے قوانین خود ہمارے زمن کی پیدا وار ہوں د بیسے ہی ایک کلی اور وجوبی اخلاقی فانون کا ہونا حرف اسی صورت بیس ممکن ہی کہ ہمارا ذہن اسی علم کے حاصل ہونے کا نبوت منولات سے ذریعے سے بدینی علم کے حاصل ہونے کا نبوت منولات سے ذریعے سے بدینی علم کے حاصل ہونے کا نبوت

نو یہ ہی کہ ہمارے تخربے کا اسی پر دار و مدار ہی اور تخربے پر غور کرنے سے اس کا بند بیل جانا ہی بیکن عقل عملی کے افکان فرانین کا شوت دینے کے لیے کانت نے بالکل دوسری راہ اختیار کی ہی ۔

و بدین ترکیبی تعدیفات عقل عمل اظافی توانین کی عیمیت است فائم کرتی ہی ان کی کلیت اور وجب اس پر موتوف ہی کہ انسانی ارادے سی ختار مان کیا جائے سین وہ اراوہ جو اپنے بیج آپ فانون بنا تا ہی اور اس کے ذریعے سے عمل کا تعبین کرتا ہی ایک الیسا فعل ہی جو علت کی چیبت سے معلومات کا ایک سلسلہ ضروع کر دیتا ہی نیون خودکسی علیت کا ایک سلسلہ ضروع کر دیتا ہی نیون خودکسی علیت کا معلول نہیں لینی قانون طبیعی کی فیود سے آزاد ہی۔ اس وظیفے کو کانٹ علیت کے نام سے موسوم اس موسوم کرتا ہی۔

سیرت کے جو علیت طبیعی سے آزاد اور علیت افتار اور ملکان کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ ہو سکتا ہی کہ انسان کی نوت ارادی کے فیصلے جو بجربے کے نقطر نظر سے عالم طبیعی کے قانون علت و معلول کے بابند ہیں محص محسوس مظہر ہوں ایک معقول سے معلول کے جو علیت طبیعی سے آزاد اور علیت اختیار اور مطابق عمل کرتی ہو۔ نظری چنیت ہے علیت اختیار اور سیرت معقول کو ممکن شاہت کرنے کے بعد اب کانتے عملی سیرت معقول کو ممکن شاہت کرنے کے بعد اب کانتے عملی سیرت معقول کو ممکن شاہت کرنے کے بعد اب کانتے عملی سیرت معقول کو ممکن شاہت کرنے کے بعد اب کانتے عملی سیرت معقول کو ممکن شاہت کرنے کے بعد اب کانتے عملی سیرت معقول کو ممکن شاہت کرنے کے بعد اب کانتے عملی سیرت معقول کو ممکن شاہت کرنے کے بعد اب کانتے عملی سیرت معقول کو ممکن شاہت کرنے کے بعد اب کانتے عملی سیرت معقول کو ممکن شاہت کرنے کے بعد اب کانتے عملی سیرت معقول کو ممکن شاہت کرنے کے بعد اب کانتے عملی سیرت معقول کو ممکن شاہت کرنے کے بعد اب کانتے عملی سیرت معقول کو ممکن شاہت کرنے کے بعد اب کانتے عملی سیرت معقول کو ممکن شاہت کی بعد اب کانتے عملی سیرت معقول کو ممکن شاہت کی بعد اب کانتے عملی سیرت میں معتوب کی بعد اب کانتے عملی سیرت معقول کو ممکن شاہد کی بعد اب کانتے عملی کے بعد اب کانتے عملی سیرت معقول کو ممکن شاہد کانتے عملی بعد اب کانتے عملی کے بعد اب کانتے عملی کی بعد اب کانتے عملی کے بعد اب کانتے کے بعد اب کی کے بعد اب کانتے کے بعد اب کانتے کے بعد اب کے بعد اب کی کے بعد اب کی کے بعد اب کے بعد اب

چینت سے ان دونوں چیزوں کو واجب نابت کرنا ہی۔

"فانونِ اخلاق یا امر مطلق کی کبت اور دھرب کو کانٹ نبوت کا مختاج نہیں سیمھنا بلکہ ایک سلمہ حقیقت مان کر اس سے علیت اختیار اور عالم معقول کے دعوہ کو ثابت کرنا ہو۔ اس کا استدلال یہ ہی :۔ تم اخلاقی قانون کی کلیت اور دھرب سے قابل ہو اس کے تمہیں ان شراکط کا بھی قابل ہو اس کے تمہیں ان شراکط کا بھی قابل ہونا چیا ہیے جن پر یہ کلیت اور دھرب موقوف ہی۔ قابل ہونا چیا ہیں ؟ علیت اختیار اور عالم معقول ، بس وہ شراکط کیا ہی عقیدہ عزیر ہی تو علیت اختیار اور عالم معقول کو تسیار اور عالم معقول کو تسیل کرد ۔ اس عالم معقول کو تسیلم کرد ۔ اس عالم معقول کو تسیلم کرد ۔

عالم معقول تو سبیم کرو۔

فدا ساغور کرنے سے بہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ اعیان جضیں نظری فلیفے نے اہم ترین عل طلب مسائل کی ایمیت وی تقی لیکن خود ان کے حل کرنے سے معذور نقا ، عملی فلیف کے ذریعے سے عل ہوجاتے ہیں ۔ ہمارے اخلافی شور کے لیے انسانی ارادے کے اضیار کا عقیدہ ٹاگزیر ہی اور اس عقیدے میں اس بات کا یقین بھی شامل ہی کہ حبّ و در اک عقیدے میں اس بات کا یقین بھی شامل ہی کہ حبّ و در اک کے مادر کی اشیائے حقیقی کا ایک عالم موجود ہی۔ چو کہ عقید نیس کہیں نہیں بائی جائی اس علم مفولات میں کہیں نہیں بائی جائی اس عالم کے مادر کی ہو۔

اس عالم کے مادر کی بخید کی بنا پر علیت اختیار اور اس عقید از ور کھنی ہوگی جو اس عالم کے مادر کی ہو۔

عالم معقد لات کے وجود کو تسلم کرنے کے بعد کا تبط آگے تدم برجمانا ہے اگر جبر اس کے متشدوانہ اخلاف کی تعلیم کے مطابق نیکی نام ہی راحت سے نطع نظر کرکے غیر مشروط طور پر فانون فرض کے آگے سرخیکا وینے کا لیکن اس کے نزدنک خیر اعلیٰ سے تعود میں نیکی کے ساتھ راحت بھی نائل ہو بعنی انسان کو تو ابنا فرض خلوص نیت سے محض امر مطلق كي تعميل مين الخام ونيا عابي اور راحت يا اور تسي غارجي مقصد كا خيال بُكُ ول بين نه لانا جا بي البته دنیا کا نظام ایسا ہونا جا ہیے کہ نیکی کرنے والا نہ صرف راحت كاستق سمعا جائے بلكر است راحت مبسر بھي آئے مكر وافعہ یہ ہو کہ اس دنیا میں نیک آدمی کو اِطلاقی عمل کے ذریعے سے راحن نصب بنس ہونی . لبذا اگر خیر اعملی لوئی صفیت رکھنی ہی او وہ عالم مظاہر ہیں عاصل بنیں ہو سکتی بلکہ اس کے حصول کے لیے یہ ضرف کی ہو کہ انسان اس زمانی زندگی کے علاوہ عالم معفولات میں ابدی نندگی بركر ال طرح بفائة أوح كا عبن عونظرى فلف مِن مِحِفْنِ أَبِكُ انْهَا لَى نَفِيِّر كَى حِنْدِينَ رَكْمًا تَفَا عَمَلَ فَلَـفَ س ایک حقیقی تفتر بن عانا ہو۔ اب سوال برہو کہ اس بات کی کیا ضانت رو کر ایری زندگی بین نیکی کے وریع سے راحت جامل ہوگی ؟ اگر دلاں میں عالم طبیعی کا فادن كارفرما مو تو نكول كوراحن تجربه بونا حال إي الل يك

کہ اس فالون کے مطابق تو نیکی اور راحت میں کوئی علاقہ مى نبيس بى لهذا خيراعلى كا حصول اس برموقوف بوكم نظام طبی ایک افلاتی نظام کے ماتحت ہوجی کے مطابق نیک کے ذریعے سے راحت ماصل ہوسکے لیکن نظام طبیق کو نظام اخلاقی کے مانحت تفور کرنے کے لیے ایک فادد مطلق سنی کا نسلیم کرنا مروری ہو جس نے ان دونوں کو بیدا کمیا ہے اور ان دونوں میں یہ تعلق اور ترتیب توائم کی ہی۔ بر دہی میں الم بیت ہو جے نظری فلنے نے ایک اخمالی الفتور کے طور پر بیش کر تھا ادر عملی فلفے نے خنیفت کے عَقْل كَظْرِي مِنْ مُعِيُّون اعيان تعيني نفسيا في عينٍ ركونياني عین اور اللیاتی عین عقل عملی مین ، احول موضوعه کی حیثیت افتنيار كركين بين جن يرسارك فلنفر اخلاق كا دار وساريج. غرض كآنٹ كے نزدك اخلاقی قانون فلنے نظری سے ما خوذ بنيس به ملكه ايك بدي اور ناگزير عقيده به عرفود فلسفه نظري کی الجھنوں کو دور کرکے اس کی تمیل کرتا ہے۔ علم اخلاق کے علاوہ جمالیات، ندسب، تاریخ فانون اور ر یاست کی خلفیانہ اصولوں پر بھی کا تنظر نے نہایت وقت نظر کے ساتھ بحث کی ہو لیکن ان سباحث کو تنقید عقل محض سے کوی

غاص تعلّن بنیں ہی اس بے ہم ان پر تبعرہ کرنے کی خرورت بنیں سمجھتے۔

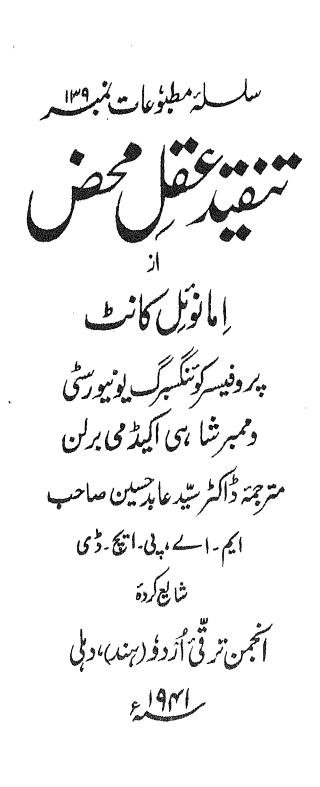

بن مرست مراکسینسی فرای برفان سیریش وزیرسلطنت

.

•

اگرکوئی جساط کے مطابق علوم وفنون کی ترقی بی اساط کے مطابق علوم وفنون کی ترقی بی حضہ دے توگو یا وہ حضور کے ذاتی فائدے کے لیے کام کرتا ہی اس لیے کہ حضور کی فات علوم کی ترقی کے ساتھ نہ صرف سر پرست کے بلند رہتے ،بلکہ شائق اور مبضر کے قریب تررشتے سے وابستہ ہی اس لیے بی بھی اس لگطف وکرم کا شکر بیا اواکرنے کے لیے جو حضور مبیرے حال پر فرماتے ہیں اس واحد وسیلے کو ،جوایک حد تک مبیرے امکان بیں ہی ، کام بیں فاتا ہوں ، اس امید برکہ شاید بین اس محاسلے بیں تھوڑی بہت خدمت انجام و دے سکوں۔ شاید بین اس محاسلے بیں تھوڑی بہت خدمت انجام و دے سکوں۔ حضور کی نظر عنا بہت سے جو اس کتاب کے پہلے اولیشن کی طرف مبدول بھوٹی تنہ و سے بواس کتاب کے پہلے اولیشن کی طرف مبدول بھوٹی تنہ کی اس دوسرے اور اسی کے ساتھ بوتی تھی ، بین اس دوسرے اولیشن کو بھی منسوب کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ بیت علمی زندگی کو .

یْں ہوں بہ کمالِ ا دب واحترام حضور کا ا دنیٰ تا لبعدار ا ما نوعمِل کا نٹ ( کوئنگسبرگ -۲۳ رابح بل <u>۴۸۵ ک</u>ری

## ديبا يخطيع اني

اگریم اُس معلومات کو جوعقل سے نعتن رکھتی ہی ایک علم سیح کی شکل میں مدون کرنے کی کوشش کریں تو اس کوشش کی کا میابی یا ناکا می کا اندازہ اِس کے نینجے ہی سے ہوسکتا ہی ۔ جب صورت حال یہ ہوکہ ہم اِس سفر پربڑے انتظام وا ہتمام کے ساتھ دوانہ ہوں مگرمنزل مقصود پر پہننے سے پہلے بیج میں اظک کر دہ جائیں ، یا ہیں بار بار لؤٹ کر دوسری راہ انعتیار کرنی پڑے ، میں اظک کر دہ جائیں ، یا ہیں بار بار لؤٹ کر دوسری راہ انعتیار کرنی پڑے ، یا ہمار ہے بارے میں شفق مذہ ہوسکیں ، تو ہمیں یقین یا ہمار ہے ہو کہ بین کہ ہم میں کہ ہم یہ راہ ڈھو نڈھ نکالیں ، خواہ اس بی ہیں ہم بہت دؤر اِ دھر اُدھر مشکتے کھر رہے ہیں ۔ یہ خدمت کچھ کی راہ سے بہت دؤر اِ دھر اُدھر مشکتے کھر رہے ہیں ۔ یہ خدمت کچھ کی راہ سے بہت دؤر اِ دھر اُدھر مشکتے کھر رہے ہیں ۔ یہ خدمت کچھ کی ہم ہی راہ ڈھو نڈھ نکالیں ، خواہ اس بی ہیں ہم نے بہت ہو سے بہت ہو ہے سے جھے اپنے مفیر طلب بہت سی الیسی چیزوں کو جھوڑ دینا بڑے ۔

 كي متعلق كبيم ما بعد الطبيعيات كم مسائل ما خفر علم يا مدارج يقين رتصورتي، تشكيك وغيره) كي علق كي علم الانسان كمسائل تعضّاب ان كاسباب اورعلاج) كيمتعل ملفونس ديم بي مگرسچ پوچھيے توبيران كي غلطي ہو اور وہ علم منطق کی مخصوص نوعیّنت ہے ناوا قف ہیں ۔ بیرتو علوم کی توسیع تہیں بلکہ تخریب ہوئی کہ ان کی حدو د ایک دومسرے میں خلط ملط کر دی جائیں منطق ا ہنی معتین حدود رکھتی ہو اس کا دائر ہلس پہیں تک ہو کہ خیال کے صوری قواعد ک<sub>و ت</sub>فنسیل سے بیان کرے اوران کامعقول <sup>ش</sup>بوت بیش کر دے ۔ اُسے اِس سے بحث تنهیں کہ بیرخیال برہی ہی یاتجربی،اس کی اصل اورمعروض کیا ہی اور وہ بهارسے ذہبت میں کن لازمی یا عادینی مشکلات سے دوحیار ہوتا ہو۔ منطق کی کامیابی کی وجہ یہی ہوکہ اِس کا دائرہ محدود ہر اورائسسے بیرحق ہو بلکہ اس کا بدفرض ہوکہ اُن کے باہمی اختلافات سے قطع نظر کرے لینی اس میں عقل کو صرف ا بینے آپ سے اور ا بینے صوری قوا عدسے واسطہ ہوتا ہے۔ ظا ہرہ ککہ اگرعقل کو صرف اپنے آپ ہی سے نہیں بلکہ معروضات سے بھی معرکار بهوتا تواسيه علم ميح كى راه پر حليف بي برى د شوارى پيش اتى، كو يانطق جنيين علم تتهيد كے علوم كا صرف ايك بيروني ا حاطه بوجب علومات كاسوال بوتو اس کی تصدیق کے لیے تولازمی طور پرمنطق سی سے کام لیا مائے گا۔لین اس کے حاصل کر نے کے لیے علوم مخصوصہ کی صرورت ہوگی جواصلی اوجروشی

معنی میں علوم کہلات ہیں۔ ان علوم میں جنناعقل کا عنصر شامل ہی وہ صرف بد بہی معلومات تک محد فرد ہتر اور اس کا تعلق اپنے معروض سے دوطرح کا ہوتا ہی ۔ یا تو وہ معروض اور اس کے تصنور کا (جو کہیں اور سے دیا ہموا ہوتا ہی) صرف تعین کرویتا ہی یا اسے عمل میں لانے کی کوشش بھی کرتا ہی، پہلے کو عقل کا علم نظری اور دوسرے کواس کا علم ملی کہتے ہیں ان دونوں بیں جننا بھی خالص علی عنصر ہو یعنی دہ عنصر جس بیں عقل اپنے معروض کا بالکل بریہی طور پر تعیّن کرتی ہی مرف اتنا ہی تجربے سے پہلے بہتی کیا جاسکتا ہے اور جومعلو مات دوسرے ماخذوں سے حال ہوتی ہی کہ ساتھ خلط لمط کرنا جائز نہیں ہی بات تواقدادی اصول کے بالک خلاف ہی کہ ہم اپنی ساری آمدنی آکھ بند کرکے صرف کر ڈالیس اور جب آکے جب آگے ہی کر کر الیس اور حب کہ ہم اپنی ہوتو ہیں یہ بتیہ مذیلے کہ آمدنی کا کتنا حقد صرف کر الیس اور کہاں پر صرف مرکز احیا ہے۔

ریاصی اورطبیعیات دونوں نظری عقلی علوم میں جوا پنے معروض کا تعین بریہی طور پر کرتے ہیں۔ ریاصی میں تیعین خالص عقلی ہوتا ہے۔ مگر طبیعیات میں کچھ توخالفس ہوتا ہی اور کچھ علل وہ دوسرے ماخذوں سے لیاجا تا ہی دیا نیوں کے میا وہ دوسرے ماخذوں سے لیاجا تا ہی دیا نیوں کے بیان کام جھے کی داہ پرخلبی دہی۔ مگریہ بہمجھ لینا چاہیے کہ اُسے منطق بینا نیوں کے بیان علم صحیح کی داہ پرخلبی دہی۔ مگریہ بہمجھ لینا چاہیے کہ اُسے منطق کی طرح جس برعقل کو صرف اپنے آپ سے سرو کا دہوتا ہی یہ شاہراہ آسانی سے مل گئی یا اس نے خود ہی بنالی۔ میرا تو بہنویال ہی کہ مدت دواز تک زخصو ها معریک بیاں) ریاضی او دھوا دھو شکلتی دہی۔ اور اُس کی جوصورت اب نظراً تی ہی ایک انقلاب اس طرح ہمواکہ کسی فرد واحد کو کیا یک بیرائی بات سو جھ گئی اور اُس کی ایک ہی کوشش سے اس علم بیں کا یا پلے سیر ہوگئی۔ اُس وقت سے ایک سیدھی سٹرک بن گئی جس بیں کوشش سے اس علم بیں کا یا پلے مہیں ساور علم جوج کی محفوظ دا ہیں نا محد و دوسعت کے ساتھ میں بیر کھی دریا فت سے کہیں بہیں ساور علم جوج کی محفوظ دا ہیں نا محد و دوسعت کے ساتھ میں بیر کھی دریا فت سے کہیں بہیں ساور علم جوج کی محفوظ دا ہیں نا محد و دوسعت کے ساتھ میں بیر کھی دریا فت سے کہیں بہیں ساور علم جوج کی محفوظ دا ہیں نا محد و دوسعت کے ساتھ میں بھی کے میں بیں کھیں ہوگئی۔ اُس دیا نقال ب خیال داس اُس میں اُس میں کھی دریا فت سے کہیں

ز مادہ اسم تھا۔ اِس کی اریخ اور اس کے بانی کے حالات اب محفوظ مہیں ہیں تا ہم اُس اُروا بیت سے جو دقیا نوس لیرتائی سے ہم مک پہنچی ہی راس میں اس اس اس الما الله المربط الوك علم مندسد ك مباويات كا، جوعام حيال کے مطابل کسی نبوت کے محتاج نہیں، در یا فت کرنے والاستحقتے تھے) پیژابت ہوتا ہو کہ اس نتی راہ کے انکشاف کے پہلے آٹا رنظر آنے ہی جوانقلاب ببدا ہوگیاتھا ائس کی یا دریاضی دانوں کے نز دیک نہا بہت اہم تھی اس کیے ان کے حافظ میں لفتش ہوگئی تھی۔ پیلاشخص جس نے مثلث متسادی الساقین کے نواص کو ام بت کیا زنوا ہ اس کا نام طالبیں ہویا کچھ اور) اُس کی آنکھوں سے پہایک پر دے ہے سط کئے اور اُس پر میر حقیفنت کھل گئی کہ ورشکل ہندسی کو دیکیھ کریا محصٰ اس کے تصوّر کی چھان ہیں کی کے اس کے خواص دریا فت بہیں کرتا بلکہ وہی خواص بوخوداس سنے بدیہی طور بہ تعتورات کے مطابق اُسٹ کل میں قرار دیے ہیں اور ظاہر کیے ہیں اُس کے اندر سے سکالما ہی اورکسی چیز کالفینی بدیہی علم حاصل کرنے کے لیے اُسے کوئی اورصفت اس کی طرف منسوب بہیں کرنا جا ہیے سوائن صفات کے جو دہو اُ اُس محمول سے کلتی ہوں جسے خوداس نے اُس بینر کے نصور کے مطابق اس میں واضل کبا ہو۔

علم فطرت (سائنس) کوعلم صحیح کی راہ پانے میں زیادہ دیر گی۔ ابھی طور سوسی سال کی بات ہو کہ حکیم سکن ویرو کی نے مذکورہ بالاحقیقت کے انکشاف کی ایک لحاظ سے تحریک اور ایک لحاظ سے تا نید کی۔ اس لیے کہ لوگوں کو اس کی ایک جھلک بہلے ہی سے نظر آگئی تھی۔ اس انکشاف کی توجیہ کھی موضر زخیال کے فوری انقلاب کے ذریعے سے کی جاسکتی ہی۔ بہاں ٹیں سائنس سے صرف اسی حدث کروں کا جہاں تک وہ تجربی گلیاست پرمینی ہی۔

حیسگلیلی نے اپنی گولیوں کوجن کا وزن اس سے نتو دمعیّن کیا تھا ایک ترخیی سطے سے لاھ کا یا ، تاری جیل نے ایک وزن جسے اُس نے بہلے سے بانی کے ایک مقتررہ ستون کے برابر مجھاتھا، ہوا مین علق کر دیا یا کے حیل کر فولا دے کچه اجزا نکال کراسے چونابنایا ،اوراس چونے میں وہی اجزا ملاکراسے روبارہ فولا وبناديا، توسائنس كےسب محققوں كى نظرسے ايك يرده سام سے گيا اوراك پر پیقیقت کھنل گئ کوعقل صرف و ہی دیمیتی ہرجو وہ اپنے منصوبے کی بنا پرنیوز ظہور میں لاتی ہوا وردائمی فوانین کے مطابق اپنے اصول تصدیق کے در لیے سے پیش قدمی کرے فطرت کواپنے سوالات کا جواب دہنے ہر مجبور کرتی ہو مذہ یہ کرفطرت أسعة على بيكر الربحة و كي طرح حيلاتي بهو الربير مذبهو تاتو اتفاقي مشابدا ستجو مهم پہلے سے کوئی منصوبہ بنائے بغیر کرنے ، ایک وجوبی 'فالون میں مرتنب شکیے جانسکتے جس کی عقل کو تلاش اور صرورت ہوعقل ایک ماعم میں اپنے اصولاں کویے کر، کہ صرف انھیں کے مطابق ہم آ ہنگ منطا ہر فانون کی حیثیت اختیار كرسكتے بين، ور دوسرے القويس اس خاص تجرب كوے كر جواس فان اصولوں کے بیش نظر رکھتے ہوئے تجو بزکیا ہی، نظرت کے پاس مبانی ہیدوہ فطرت سي علومات تو حاصل كرنا جايهتي ہج مگر ايك شاگر دكي حيثيت سينہي جوانستا د کا درس مُحیب حیاب سنتا ہ<sub>ی</sub> بلکہ <sub>ا</sub>یک با نختیار بچ کی حیثیت سے جو گوامپوں سے اپنے سوالوں کا جواب مانگتا ہی۔ غرمن طبیعیات کے طرز خیال يس جومفيد القلاب بكوابي، وه اسى انكشاف كى بدولت بكوا برك مقل كوأن قوامين

سله میں بیاں تجربی طریقے کی تاریخ سے فقل بحث نہیں کرنا جا ہتا اور اسل میں ا<sup>یں</sup> کی ابندائی منزلوں کا حال بھی پوری طرح معلوم نہیں بہوا ہی – کے مطابق جو اِس نے فطرت پر عائد کیے ہیں، اُس سے وہ معلومات ماس کرنا چاہیے (اپنی طرف سے گھڑنا نہیں چاہیے) جو صرف اُسی سے ماسل ہوسکتی ہی اورخو دعقل کے وائرۃ علم سے باہر ہی ۔ اس طرح سائنس بوصدلیوں سے اِدھر اُدھر بھٹک رہی تقی، پہلی بارعلم سجے کی داہ پرلائی گئی۔

کر ما بعدا لطبیعیات کو ، جوا ورسب علوم سے الگ ایک نظری معقول ہوا ورسب علوم سے الگ ایک نظری معقول ہوا ورا پنے آپ کو سجر ہے کہ مددسے آزاد کرے صرف تصوّرات سے کام لینا چاہتی ہور ریاضی کی طرح ان تصوّرات کو مشاہدے پرمینی نہیں کرتی ) یہ بات ابتک نصبیب نہیں ہوتی کہ علم صبح کی ماہ اختیار کرے حالا نکہ وہ اور ابتک نصبیب نہیں ہوتی کہ علم صبح کی ماہ اختیار کرے حالا نکہ وہ اور علم سے قدیم تر ہو اور سمیشہ باتی رہے گی خواہ عالم سوز وحشت وجہالت اور سب علوم کو مطاکر دکھ دے۔

ما بعد الطبیعیات میں عقل کو قدم قدم پر ڈکا وسط پیش آتی ہی بیہات کہ جب وہ ان قوانین کوجن کی تجر مبھی تائید کرتا ہو (بر زعم خود) بدیمی طور پر سمجھنا چا ہتی ہوتو وہاں بھی اس کی گاٹ می رُک جاتی ہو۔ اس علم کی راہ میں انسان کو بار بارید دیکھ کرکہ وہ منزل مقصود کی طرف نہیں ہے عالی ، پلٹنا پڑتا ہی۔ اب رہاید کہ اس کے علم بر دارا پنے دعووں میں کہاں بک متفق ہیں سواتفاق در کنار وہاں تو میدان جنگ کا سانقشہ نظر آتا ہو۔ یہ میدان بظا ہراسی کے لیے بنایا گیا ہی کہ ہر خص لڑائی کے کھیل میں اپنی طافت آزائے۔ لیکن سمج تک کوئی لڑے والا بھی ایک چیتے بھرزین جبت کر اس پر اپناقبصہ نہیں رکھ سکا ۔غرض اس بین ذراجھی شبہہ نہیں کہ مابعدان طبیعیات ابھی تک ادھر اُدھو محقباتی رہی اور وہ بھی صرف تصورات کے دائرے میں۔

اودھر اُدھو محقباتی رہی اور وہ بھی صرف تصورات کے دائرے میں۔

کیا وجہ ہی کہ وہ اب تک علم صحیح کی راہ نہیں پاسکی ؟ کیا یہ بات ناممکن

ہو ہ افر قدرت نے ہاری عقل کو اِس مصیبت میں کیوں مبتلا کر دیا ہو کہ وہ اِس داہ کی الاش کو اینے لیے بہایت عزوری سمجھ کر ہمیشہ اسی کو مشش میں لگی رہے ہا ہوں کر بھروسا کریں حبب وہ ہماری اِس اہم خوا ہم شما کو پولا نہیں کرتی بلکہ ہمیں سبر باغ دکھا کر کہھا تی رہتی ہوا ور آخریں دھوکا دے جاتی ہو ؟ اور اگریہ داہ موجود ہی الکین البھی تک کسی کو نہیں ٹی اُلو ہمیں کن ہوایات بھی کرنا چاہے تاکہ ہم اُسے از سراف تلاش کرنے کی کوشش میں اگلوں سے بھی کے میاب ہموں۔

میرے نویال ہیں ہے رہاضی اور سائنس کے علوم، ہوایک فوری انقلاب کی ہدولت ترقی کرکے موجودہ حالت پر پہنچ گئے ہیں اوران کی مثال اور طرز خیال کا وہ المقلاب ، ہوان کے لیے اس قدر مفید ثابت ہوا ہو ، اِس قابل ہو کہ ہم اُس کے اہم پہلوؤں پر غور کریں ادر کم سے کم آز مائش کے طور پران علوم کی اِس حد الم تقلید کریں جہاں تک وہ علوم محقول کی جینیت سے مابعد لعلوم کی اِس حد الم تقلید کریں جہاں تک وہ علوم محقول کی جینیت سے مابعد لعلم معروضات کے مطابق ہونا چاہیے گر اِس بات کو مان لینے کے بعد ہماری کوشش ، کہ ہم معروضات کے متعلق بد بہی طور پرکسی امر کا تعقین بعد ہماری کوشش ، کہ ہم معروضات کے مطابق مونا جا ہے گر اِس بات کو مان لینے کے بعد ہماری کوشش ، کہ ہم معروضات کے مطابق مونا جا ہے توکیا ہم الولوليسیا کریا جا ہے کہ دونا ہم الولوليسیا کی مسائل سے زیادہ آسانی سے نباط ہم ہم کر بیا ہم الحراث ہو جانے کے مسائل سے زیادہ آسانی سے نباط اِن کے متعلق کسی امر کا تعین کرنا جا ہم معروضات کے بیش کیے جانے سے پہلے اِن کے متعلق کسی امر کا تعین کرنا جا ہم ہم معروضات کے بیش کیے جانے سے پہلے اِن کے متعلق کسی امر کا تعین کرنا جا ہم ہی ہیں ۔ کے بیش کیے جانے سے پہلے اِن کے متعلق کسی امر کا تعین کرنا جا ہم ہی ہیں ۔ کے بیش کیے جانے سے پہلے اِن کے متعلق کسی امر کا تعین کرنا جا ہم ہم ہیں ہیں ہی صور سے اُس خوال کی کھی جو پہلے پہل کو پرنگس کے ذہن ہیں آبا

جب اجرام سمادی کی حرکات کی توجیه میں یہ ماننے سے کام تنہیں حلاکہ کل سارے دلیجنے واے کے گر د گھوشتے ہیں ، نوائس نے کہا آ ڈاب اس فرضیہ کو آز مائیں کہ ستارے ساکن ہیں اور دیکھنے والا اُن کے نگر د مگھو متا ہی ۔ مابعدالطبیعیات یں بھی،جہاں تک معروضات کے مشا ہدے کا تعلق ہو، یہی از مائش کی حاسکتی ہی اگر مشاہرے کومعروضات کی ما ہمیت کے مطابق ہمونا چاہیے، نومیری سمجھ میں بہیں آتا کہ ہم اس کے متعلق کوئی بدیہی معلومات کیونکر عاصل کر سکتے ہیں ۔ البقہ معروض (برحبثبیت شومحسوس کے) ہماری قوت مشاہدہ کا با بند ہو تو بدیمی معلومات کاامکان مبرخوبی سمجھ میں احاتا ہو نیکن اگر ہم مشاً ہدات کومعلومات کی چشیت دبینا جاہتے ہیں ، لو ہمیں محصٰ اِن مشامرات برتنا عت تنهب كرنا جاسب ، ملكه أتفيس برحيتيت مدوكاركيكسي معروض كى رط دن منسوب کرے کی حرورت ہو۔ اب دوصورتیں ہیں۔ یا تو ہم بیفرض کریں کہ وہ تصورات جن کے وریعے سے معروض کا تعبین کیا جاتا ہم اس معروض کی مطابقیت کے یا بند ہیں اوراس ہیں پھروہی شکل پیش آئے گی کہ ہم ان کا بدیمی علم کیوں کر حاصل کر سکتے ہیں۔ یا بیہ مان لیں کہ معروضات یا دومسرے الفاظ میں نیجربہ (کیونکہ نیجربے ہی میں ان کا دراک معروضات کی حیثیت سے ہوسکتا ہی ان نصوّرات کی مطابقت کا پا بند ہو۔اس صورت میں فوراً بهاری مشک صل بهوجاتی هو ۱ اب خو د تجربه وه طریق ادراک قرار پاتا همح حس کا ہماری عفل مطالبہ کرتی ہی ،جس کے اصول ہمارہے باس معروضات کے بیش کیے جانے سے پہلے بریمی تصوّرات کی شکل میں موجود ہیں اور تجرب کے کل معروضا سے لاز می طور پر اِن اصولوں کی مطابقت کے یا بندمیں، اب رہے وہ معروضا ت جو صرف عقل کے ذریعے سے اور وہ بھی بدیمی طور پر خیال کیے جاتے ہیں اور تجربے میں رکم سے کم اس جنست سے جس سے کہ عقل انھیں و کیمتی ہی ، پیش بہیں کیے جا سکتے ، ان تفورات کا تفور کرنے کی کوشش (اس لیے کہ تفتور تو اُن کا بہر حال ہوسکتا ہی اسکے جا کے لیک میارٹ بیت ہوسکتا ہی اسکے جا نے کے کا ایک عمدہ معیارٹ بہت ہوگی کہ ہم اشیا کے متعلق بدیمی طور برصرف وہی جانتے ہیں جو خود ہم نے بدیمی طور برائن کے تفتور میں داخل کیا ہی۔

بیکوشش حسب دلخواہ کا میا سب ہوتی ہی اور اِس سے یہ امید پیدا ہوتی ہی اور اِس سے یہ امید پیدا ہوتی ہی ہوکہ مابعدالطبیعیا مت کا پہلاحقہ، جہاں ان بدیمی تفتورات سے بحث کی جاتی ہی جن کے جوڑ کے معروضات تجرب میں پیش کیے جاسکتے ہی ہم جہاں کی راہ اختیا رکر ہے گا۔ اس لیے کہ ہم طرز خیال کے اِس تغیر کی رؤ سے بریمی علم کے امکان کی بخوبی توجیہ کر سکتے ہیں ۔ اور اس سے بڑھو کر برکان تو آئین کا کا فی شیوت بیش کر سکتے ہیں جن کی فطرت سرحیثیت معروضات تجربہ کے ایک مجبوعے کے با بند ہی اور یہ دونوں باتیں اُس طریق عمل کی رؤسے نامکن ایک میں جوا ب تک اختیا رکیا جاتا تھا۔ گر ہماری بدیمی تو ت علم کی استخیص ہیں جوا ب تک اختیا رکیا جاتا تھا۔ گر ہماری بدیمی تو ت علم کی استخیص

سلع بہ طریقہ جومحققین سائنس کی تقلید میں اختیاد کیا گیا ہی، اِس پڑشل ہوکہ مقل معفل محفل کے اسید بنیا دی اصول الماش کیے جائیں جن کی تائید یا تر دیکسی تجرب سے ہوسکتی ہو گرعقل محفل محفل محفل کے دائی جائیں جن کی تائید یا تر دیکسی تجرب وہ اسکا نی تجرب کی حدست باہر قدم رکھتے ہوں ، ان کے معروضات پرکوئی تجرب (تعبیا سائنس میں ہوتا ہی نہیں کیا جا سکتا ۔ اس بیے حرف ان تھتورات اور کھیا ت پر، جو ہم بدیمی طور پر فرص کر بیتے ہیں ، تجربہ کر نا جا ہیں اور اس کی بیصورت ہونا جا ہے ہیں ، تجربہ کر نا جا ہیں اور اس کی بیصورت ہونا جا ہے

سے مابعدالطبنیوا سے دوسرے حقد ہیں ایک عجیب نتیجہ حاصل ہوتا ہی جواس مقصد کے لیے جس سے دوسرے حقد ہیں بحث کی جاتی ہی بطا سربہت محدود سے آگے بہیں بڑھ سکتے حالانکہ یہی مابعدالطبیعیات کا اصل کا م ہی۔ حدود سے آگے بہیں بڑھ سکتے حالانکہ یہی مابعدالطبیعیات کا اصل کا م ہی۔ اسی مقام براس کا امتحان ہوسکتا ہی کہ عقل محف کی بدیمی تو س علم کی برسی تو س علم کی برسی مقام براس کا امتحان ہوسکتا ہی کہ عقل محف کی بدیمی تو س علم کی برسی مقام براس کا امتحان ہوسکتا ہی کہ عقل محف کی بر می تو س علم کی برسی مقام براس کا امتحان ہوسکتا ہی کہ عقل محل برسے واسطہ رکھتی ہی اور انسیا کے تینی کو موجود تو ما نتی ہی مگر ہمارے علم کے مادراسبچھ کر جبور دیتی ہی ۔ جو چیز ہمیں مظاہر کے دائر سے سے باہر لے حالی ہی وہ وجود سے باہر لے حالی ہی وہ وجود سے باہر لے ماتی ہی وہ وجود سے باہر اسی کی برسی وجود مطلق و جو باکل متعین اشیا کی شرط لازم کی حبیثیت سے باہر جا اور اس بر تعینا سے کا سلسلہ حتم ہو جائے اب اگر ہمارے علم تجربی کو اشیا ہے تھی کی مطابقت کا با بند فرض کرنے سے وجود مطلق کا بغیر اشیا ہے تھی کی مطابقت کا با بند فرض کرنے سے وجود مطلق کا بغیر اشیا ہے تھی اسکے۔ بہ خلاف اس کے بیہ مان لینے سے اشیا ہے تھی کی مطابقت کا ہا بند فرض کرنے سے وجود مطلق کا بغیر تناقفن رفع ہو جائے کہ ہما را معروضا سے کا تصور اسٹیا ہے حقیقی کی تناقفن رفع ہو جائے کہ ہما را معروضا سے کاتھتور اسٹیا ہے حقیقی کی تناقفن رفع ہو جائے کہ ہما را معروضا سے کاتھتور اسٹیا ہے حقیقی کی

 مطابقت کا پابند ہمیں ہو بلکہ اشیا ہر حیثیت مظاہر ہمارے طرز تعتور کی مطابقت کی پابند ہیں بعنی مجو دمطلق اشیا کی اس حیثیت بی جس کا ہمیں علم ہو رمظاہر ہیں) نہیں پایا جاتا، بلکہ اُس حیثیت بی جس کا ہمیں علم نہیں ہو، (اشیا کے حقیقی ہیں) تو ظاہر ہو جائے گاکہ ابتدا ہی ہم نے جو ہات امتحانا فرض کی تقی وہ پائیہ شہوت کو پہنچ گئی۔

عقل نظری پر اس عالم ما ورائے محسوسات کی راہ بند ہو جانے کے بعد بھی ہمارے لیے بید صورت باتی ہو کہ ہم عقل کے عملی علم بیں وہ معروضا اللہ میں جن سے وجو دِمطلق کے ما ورائے تجربی عقلی تسوّر کا نعتین ہو سکے اور اس طرح ما بعد الطبیعیات کی خواہش کے مطابق بدیمی معلومات مامکانی حاصل کر کے ہمگر حرف الیبی معلومات بوعملی حیثیت سے ممکن ہو ہمامکانی خبر ہے کی حدسے آگے بڑھ حائیں ۔اس عملی توسیع کے لیے ہماری عقل نظری نے جگہ ہیدا کر دی ہی ،گو وہ نور اس جگہ کو خالی مجبور طبی اور اس کی طرف سے ہمیں را جازت بلکہ تاکید ہو کہ اگر ممکن ہو توعملی معروضات کی طرف سے ہمیں ا جازت بلکہ تاکید ہو کہ اگر ممکن ہو توعملی معروضات کی طرف سے ہمیں ا جازت بلکہ تاکید ہو کہ اگر ممکن ہو توعملی معروضات کی طرف

الم عقل محفل کا بیہ تجرب اہل کیمیا سے اس تجرب سے مثا بہت رکھتا ہی جب وہ بعن اوقات عمل شحویل سگر عمونا عمل ترکیب کہتے ہیں ۔ ما بعد الطبیعیوں کی تعلیل بدیہی علم کو دو اجزایں جو ایک دو سرے سے بہت مختلف ہیں ، تقییم کرتی ہی وی بعن علم اسٹ یا بحیثیت مظاہرا ورعلم اشیا کے تقیقی اس کے بعد علم کلام معنیں دو بارہ وجو د طلق نے وجو بی عین عقلی میں متحد کر دیتا ہی اور وہ د کھتا ہی کہ یہ ا تخاد ابنیر بذکورہ بالانفنسیم کے انا بہت بہیں ہو سکتا تھا - لہذا بی تفتیم کے انا بہت بہیں ہو سکتا تھا - لہذا بی تفتیم صحیح ہی۔

ذریعے سے اُسے پُرکریں۔

نظری عقل محف کی تنقیداس کوشش پرشش ہو، کہ مابعدالطبعیا ت میں جوط بقہ اب تک رائج تھا، وہ ہدل دیا جائے بلکہ اہل ہندسہ اور اہل طبعیات کی تقلید میں اس میں سیسرانقلاب پیداکر دیا جائے۔ بینود مابعدالطبعیات کا نظام نہیں اس بلکہ عرف اس کے طریق ومنہاج سکے متعلق ایک رسالہ ہی مگر اس میں اس علم کا پورا خاکہ موجو دہی ، بینی اس کی حدود بھی و کھائی گئی ہیں اور اُس کی اندرونی ترتیب بھی ۔ نظری عقل محفن کی بینصوصیا ست ہیں کہ وہ اپنی قوت کا اس بارے ہیں اندازہ کرسکتی ہی کہ اُسے کس طرح ا پنے معروضات کا انتخاب کر نا جا ہیے اور بہی نہیں بلکہ ان تمام اقسام مسائل کو پہلے سے ضار کرسکتی ہی، جن پر اُسے عور کر نا ہو بینی

سله اسی طرح اجرام ساوی کی حرکت کے مرکزی قوانین نے اس خیال کوجو کو پہلس نے اس خیال کوجو کو پہلس نے ابتدا ہیں فرصنے کے طور پر اختیارکیا تھا، بھین کے درجے تک بہنچا دیا اور اسی کے ساتھ اس غیر مرکی نظام کا کنات کو متی کرنے دائی توت (بَرش کی کشش تقل) کوجی نا بت کر دیا جو برگز دریا فست ہم ایک ایک ایک اولا کھی لیکن صحیح طریقے سے مشاہدہ کی ہوگی حرکات کو اجرام ساوی میں نہیں بلکہ دیکھنے والوں ہیں تلاش کرے ۔ فی نے اس دیبا چہ میں طرز خیال کے اس تغیر کو جو اس فرضتے سے سشابہ ہی ، فرضتے ہی کی حیثیت سے پیش کیا ہی ، اگر جو متن کی جو اس فرضتے سے سشابہ ہی ، فرضتے ہی کی حیثیت سے پیش کیا ہی ، اگر جو متن کی بی میٹیت اور تقل کے نبیا دی تعقوات کی نامیت اور تقل کے نبیا دی تعقوات کی نامیت اور تقل کے نبیا دی تعقوات کی با سے بیش کیا ہی تا کہ اس کی بحدث میں یہ سے دیا گیا ہی تا کہ اس تغیر کیال کو ممل میں لا نے کی ہی کوششیں ہی ہی ہی تیا دولی ہی نیا دو تو در دو تو دی میں لا نے کی ہی کی جیشتہ شام دوئی ہی نیا دہ خورا در تو دید سے دیگھی جاتھی۔ تغیر خیال کو ممل میں لا نے کی ہی کوششیں ہی ہی جیشہ شام دوئی ہی نیا دہ خورا در تو دید سے دیگھی جاتھی۔ تغیر خیال کو ممل میں لا نے کی ہیا کی کوششیں ہی ہی تھی ہی نیا دہ خورا در تو دید سے دیگھی جاتھی۔ تغیر خیال کو ممل میں لا نے کی ہیا کی کوششیں ہی ہی تھی تھی ہی نیا دہ خورا در تو دید سے دیگھی جاتھی۔ تغیر خیال کو ممل میں لا نے کی ہیا کی کوششیں ہی ہی تھی تھی ہی نیا دہ خورا در تو دید سے دیگھی جاتھی۔

وه ایک نظام ما بعدالطبیعیابت کا بلورا خاکه تیا دکرسکنی به و اوراسے کرنا حیاہیے۔ جِاں تک بہلی خصوصیت کا تعلق ہو ، بریہی علم بیں معروضات کی طرف کوئی او فجمول نسوب بنہیں کیا جاسکتا ، سوااس کے جو خیال کرنے واسے موضوع العنی عقلِ محض) نے اسپنے اندر سے لیا ہج اور جہاں تک دوسری کا تعلّق ہج عقل اپنے اصول علم کے لحاظ سے ایک تقل وحدت ہی جس کا ہر جزو ایک شیم نامی کے اعضا کی طرح مگل اجزا کا اورکل اجزا سرجز کے محتاج ہیں ، اور اگر کسی اصول کو و ثوق کے سماتهمرا یک بخرکے اعتبار سے حہانچنا ہو تواُسے لازمی طور برعقل محض کے کُلّ اجزا کے اعتبارے جانجنا بڑے گا۔اسی کے ساتھ یہ مابعدالطبیبیات کی نوش فستنی هر ۱۰ درسه مات کسی علم معقول کو جومعرو صات مستعنق رکھتا ہراس لیے کدمنطق تو صرف خیال کی عام صورت سے تحت کرتی ہی نصیب نہیں ہوسکتی كه حبب وه إس تنقيد كے ذريعے سے علم صحيح كى راه انعنيا ركر ہے تو ده اپنی تمام جائز معلومات كا احاط كرسكتى ہى ابنى ابنے كام كو يو لاكرك آنے والى نسلوں کے بید ایک کمل خاکہ حجود سکتی ہے۔اس لیے کہ اسے صرف اپنے اتعال کے اصول اور حدود سے سروکار ہے جھیں وہ خود معین کرتی ہو اور بنیا دی علم کی حیثیت سے اس کمیل کو حاصل کر نا اس کا فرض ہو۔

لین اب یہ سوال پیدا ہوتا ہی کہ آخر وہ کونسا خزا منہ ہی جو ہم اس مابعدالطبیعیات کی شکل میں ، جسے ہم نے تنقید ک در بیتے سے اغلاط سے پاک کیا ہی مگر اسی کے ساتھ جمود میں مبتلا کر دیا ہی، آئے والی شوں کے ساتھ جمود میں مبتلا کر دیا ہی، آئے والی شوں کے سے کے اس کتا ب پر سرسری نظر لا اسے سے لوگ اپنے نزد یک بیر جھیں گے کہ اس کا فائدہ صرف شفی ہی، اور وہ بہ ہی کہ عقی نظری کو تجرب کے دائرے سے آگے قدم بڑ ممانے کی جراً ت

نہیں کرنی جا ہیں۔ اِس میں شک بنہیں کداس کا بیلا فائدہ یہی ہی ، مگر یہ فائده فوراً مثبت بن جاتا بورجب بم اس بات كوسجه ليت بي كدجن تصنا یا کے ذریعے سعقل نظری سجرب کی صدسے اکے برط سنا جا سہتی ہی، ان کا ناگزیرنتیجہ ہاری عقل کے استعال کو وسعت وینا نہیں بلکہ عور سے و پچھیے، توا سے اور تناگ کروینا ہی، اس لیے کہ اِن قضا باسے بین طرہ ہی کہ وہ حسّات کے دائرے کوجس سے وہ وراہل تعتّق رکھتے ہیں، حد سے برصادیں کے اور اس طرح عقل عملی کے استعمال کے لیے کوئی جگہ نہیں جھوٹریں کے فرض وہ تنقید ہوعقل نظری کو محدود کرتی ہی، اس حد تک توضرور فن به مگر چونکه وه اس مرکا وسط کو دؤر کر دبتی به جس سیعقل عملی کے استعمال کے محدود بلکہ معدوم ہو جائے کا اندلیٹیہ ہی، اس کیے حقیقت یں وہ ایک منبست اور نہابیت اہم فائدہ رکھتی ہی، بشرطیکہ ہمیں لقین ہوجائے ك عقل محصل كا ايك قطعًا و جوبي (عملي يا اخلا قياتي) استعمال بهي مهرتا هج بب میں وہ لازمی طور پر حسبات کی حدود کے ماورا بہنچ جاتی ہی، جہاں اُسے عقل نظری کی مدو در کار نہیں ۔مگر پہلے سے بیہ اطمینان کر لینا ضروری ہی كه عقل نظرى أس كى مخالفت تهبي كرف كى "اكه وه الدروني "نناقض مين مبتلا منر ہو عا کے استغیری اس خدمت کے مثبت فاکرے سے انکار كرناايسا بى ، بى جىيى كوئى يەكى كە بولس سے كوئى منبت فائدەنېي، کیونکہ اس کا اصل کا م صرف یہی ہے کہ شہر یوں کو ایک دوسرے پر تشدّ د منرکرنے دے تاکہ سرخص اس اور سلامتی کے ساتھ زندگی بسرکریہے۔ یه بات که مکان و زمان صرف حتی مشا بدید کی صورتین لینی اشیا کے بجيثيبت مظام روجود ريكينه كيفتنيات ببي اور بهع عقلى تصوّدات ياعلم اشيا

کے مبادیات کا علم مرف اُسی حقال سطحتے ہیں ، جہاں تک کہ ان کے جوڑکا مشا ہدہ بھی دیا ہتوا ہو اس لیے ہم کسی معروض کا علم مہد جنیست شوحقیقی کے حاصل بہیں کر سکتے ، بلکہ حرف جتی مشا ہدے کے معروض کو علم مہدون شوحقیقی کے حاصل بہیں کر سکتے ، بلکہ حرف جتی مشا ہدے کے معروض یعنی مظہر کی حیثیت سے ، تنقید کے تعلیلی حصتے میں ثا بت کی گئی ہو۔ اس میں شک بہیں ،کہ اس کی بنا پرعقل کا علم نظری حرف معروضات تجربت کی محدود ہوجاتا ہو، لیکن بہاچھی طرح یا در کھنا جا ہیے کہ ہیں یہ حتی اب بھی باتی رہتا ہو کہ اِن معروضات کا اشیا کے حقیقی کی چشیت سے بھی ، ادراک بند سہی مگر تعتور کر سکیل ۔ ور نہیں یہ جو بنہیں ۔ فرض کر یہ جی کہ جو بند بین از اس کا دجو د بہیں ۔ فرض کر یہ جی کہ جو تقریق اشیا ہی جانے تو ظا ہر اور اشیا کے حقیقی ہیں ہاری تنقید سے کہ بنو اور قطام کو ایک مرب سے کل اشیاکی عقت ذاعلی ما ننا پڑے گا۔ فطرت کے مکانیکی نظام کو ایک مرب سے کل اشیاکی عقت ذاعلی ما ننا پڑے گا۔ فطرت کے مکانیکی نظام کو ایک مرب سے کل اشیاکی عقت ذاعلی ما ننا پڑے گا۔

اله کسی محروض کاعلم حاصل کرنے کے لیے یہ حزوری ہو کہ ہم اس کااسکان (نواہ واقعی تجرب کی شہا دت سے یا بدیمی طور پیمقل سے) تا بت کرسکیں بھیکن تفور ہم جم اس کااسکان کی جم جس چیز کا جا ہی کر سکتے ہیں بشر طبیکہ تناقض نہ پیدا ہو بینی ہا را تصوّر خیا ل کی حیثیت سے ممکن ہو۔ البتہ یہ ہم دعوے سے نہیں کہ سکتے کہ اشیا ہے ممکنہ کے دائرے ہیں اِس تعتور کو وائرے ہی معروض موجود ہو یا نہیں ۔ اس تعتور کو دائرے ہیں اِس تعتور کو جووی امکان اس لیے کہ پہلا امکان حرف موفی خیا ، دینے معروصی حیثیت رابی مطلوب ہو، گریہ طروری نہیں کہ ہم اس مطلوب مزید کو علم نظری ہی کے این دیں اور بھی مطلوب ہو، گریہ طروری نہیں کہ ہم اس مطلوب مزید کو علم نظری ہی کے داخذ میں ایا جائے۔

پس ہم ایک ہی ہتی مثلاً نفس انسانی کے متعلق یہ ہنیں کہ سکیس سے کروہ ا پینے اراد ہے بیں آزاد تھی ہی ا در اسی کے ساتھ قانون فطرت کے حیر كا يا بنديمي بعني أسه آزاد مات سيم صري تناقض مين سبلام حاليل مراس کیے کہ ہم نے دونوں تفیوں میں نفس کو ایک ہی معنی میں كيا ہى اور بغيرسالفہ تنفيد كے ہيس اس مصموا چارہ ہى ندنفا-ليكن اگر تنقید نے اس بی غلطی نہیں کی ہی کہ وہ شوکو در الگ الگ سنوں میں لیتی ہی لینی برمثیت مظہر الدبہتیت شحصیقی، اگراس کے عقلی تسور ات كا استفراج يسح بح أ دراس كيه احمول علّت اشيابر فن اس ونت عائد مونا بر جب وه ميلي معنى مين لي جا يس (ليني معروضات بخربه کی چنیت رکھنی موں درنہ وہی استیادوسرے معنی میں اس کے ماتحیت نہیں ہوتیں فوہم اس ارادے کو مظہر دمری فعل کے اندر لازماً قانون فطرت كا بابندا در شوحقیقی كه أندراكس سے اندادلینی مخار تصور كرسيكت بن اوراس بين كوئي تناقض دا قع بنين بونا-اب اگرج ہم اِسے نفس کا برجنیت شرحقیقی کے (تجرب تو درکنار) خود غفل نظری سے بھی ادراک بنیں کرسکتے ادرایک ایسی ستی کی حیثیت سے اسچے ہم عالم محورات میں موتر مانتے میں اس کی صنت اختیار بھی معلوم ہنیں کر کیے (کیونکہ ایسی ہتی کا علم اس کی حقیقت کے لحالا سے تعین زبانے سے آزاد ہونا چاہیے اور ہے اس وجہ سے نامکن ہوکہ ہما کے علم کی نیا شاہدے بر ہنیں رکھی جا گتی ) پھر بھی ہم اختیار کا نصور مرور مر سيكند بين ليني اس تصوريس كم سيد كم كوي تنافض بنين مايا عانا جب كرم مم إبني تنفيدك فرسيع س ادراك كادونون طريقون

ِ محسوس اور معقول ) مِن تَفْرِق كَرِيجَ مِن اور اس كى بنا پر خالص عَفَى تَصُوراً وران سے مائو فر ہونے والے بنیادی نضایا کی صدور مقرد کر میلے میں۔ ان ملجي كراخلاقبات وجرباً ببلك سے اختياركو سمائے اراوے كي مفت نسلیم کرتی ہی اس لیے کہ وہ عملی نبیا دی قضا یا کو جر سماری عقل میں ملئے جانے ہیں اس کے وسیئے ہوئے معروضات کی خیدیت سے بدیسی طور برپیش کرتی ہی اور یہ بغیراضیا رکو پہلے سے تسلیم کیے ہوئے تعلماً نا مكن ہو۔ ليكن فرض يجي عقل نظرى نے نابت كرويا ہو كہ اضتيار كا تفوديي نهيس كياجا سكتاراس صورت ميس لازمي طوريرافلانيات كا یہ سلیق نظری کے اس اصول کے مقابلے میں نہ گھیرسکے گاجیں کی فيديس مرمي تناقض موجدوي، چنامخدا فتبار اور اس كرساته اخلاق بھی ( بچداختار کو بہلے سے تسلم کیے بغیر تابت ہنیں ہو سکتا ) فطرت مع مكانيكي نظام مح ليه اپني جگه خالي كردے گا۔ بر چونكه ا فلاقيات كونابت كرنے كے ليے مرف إنناسى جا سے كر افتيارك تصوّرين کومی تنافض نه هد لینی اس کا خیال کرنا ممکن هو، به ضروری بهبس که ایس کی مزید تخین بھی کی جائے، اور یہ اختیار رابک دوسرے نقطر، تظرسے) ہمارے کہی نعل کے مکانیکی سلیلے میں رکا دبط نہیں پیا کرتا اس بلیے علم اخلاق اور علم طبیعی در آول اپنی اپنی جگه فائم رہتے میں ملکن یہ نیجہ لمبی حاصل نہ ہو تا اگر تنقید ہمیں پہلے یرستی ندف میکی ہوتی کہ اسنیا سے خیتی سے ہمارا لاعلم ہونا ناگر برہر اور ہمارا علم نظری مظاہرتک محدودہی۔غفل نظری کے تنقیدی اصولوں کا یہ منبت فائدہ خدا اور روح اسید کے نصورات کے معاملے یں

بھی دکھایا جاسکتا ہو لیکن ہم اختصار کے خیال سے اس بحث کو نظرانداز کرنے میں۔ غرض ہم خدا 'اختیار اور بقائے دوج کے تفترات كو إبني عقل كم عملي استعال كے ليے سرے رسے فرض ہی ہنیں کرسکتے ، جب بک عقل نظری کا اپنی صدید آ کے معلومات ر کھنے کا دعوملے باطل نہ کر دیا جائے اس سابے کہ وہ اِن معلومات كے حاصل كرنے ميں اليے بنيادى فضاً يا سے كام ليتى ہى جن كا دائره ا مبل بين معروضات بخربه تك محدود بي مكر وه ان لقيدا یر بھی عائد کیے جاتے یں جو تجربے کے معروض نہیں ہو سکتے لینی أبيع إوجي تويه تضايا أن تصورًات كويمي مظاهر بنا ديت إين الله اس طرح عقل محف کی عملی توسیع کو نا ممکن قرار دیتے ہیں۔ پیس ہمیں علم کو معزدل کرنا پوا تاکہ عقبدے کے لیے مجگہ خالی ہو۔ سے بوجعي نوا العبيميات كي ا دعانيت لعني برزعم با هل كروم لغیر عقل محض کی تنقید کے اسکے بعصہ سکتی ہی، ہردشمن اخلاق الحاد کی جره ہی جو ہمیشہ سرا سرا ذیانی ہوا کرتا ہے۔ غرض اس العدالطبيعات كے ليے جو تنقيد عقل محف كے مطابق مدوّن کی گئی ہو کچھ مشکل نہیں کم آنے والی نسلوں کے لیے آیک ترکہ چھوٹوا جائے اور اس کا یہ تھنہ کوئی حقیر چیز ہنیں خواہ ہم عقل کی آس نزیست کو دیکھیں جو آسے علم میم کی راہ اختیار کرنے سے ماصل ہوئی ہو اور ایس کا منفایلہ اُس سرکتنگی اور بے ماہ روی سے کریں بس بیں وہ ننقید کے بغیر منبلاتی، یا عَلم کے ثنائق نوج انوں کے بہتر

معرف ادقات پر نظر ڈالیں جوبہت کمٹنی میں مردیجہ ا ذعانیت کی شہ

باکران چیزدل کے متعلق ، جن کو دہ مطلق ہنیں سمجتے ا درخمنیں وہ کیا دنیا میں کوئی ہمی ہنیں سمجہ سکتا ، بے کلف مرشکا فیاں کرتے ہیں بلکخود ہمی نئی سنے نظریے گھوتے ہیں ا در اس طرح مقوس علوم کی مقدیل کا موقع کھو دیتے ہیں بمگراس کا سب سے گراں قدر فائدہ یہ ہو کم فالبنین نہب و اخلاق کے اعزا ضات کا سفراطی طریقے سے لیمنی مربین کی جہا لت فات کرکے ہمیت کے لیے سبّر باب کر دیا جاتا ہی ۔ البعد البلبیعیا ت کا کوئی نظریہ ہمیشہ سے را ہو اور ہمیشہ رہے گا مگر اس کے ساتھ کا کوئی نظریہ علم کلام ہمی ، جو اُس کا فطری لا قدمہ ہو ہمیشہ با یا جائے گا ۔ غوض فلفے کی رہ سے پہلی اور سب سے اہم ضرورت یہ ہو کہ اُن کے مطر اثرات کا حائمہ کو ریا جائے۔ ان فلاط کا سرشیمہ قطعی طور پر بند کرے اُن کے مطر اثرات کا حائمہ کو دیا جائے۔

صدور علم کے اس اہم نیز سے اور اس کمی سے جوعلم نظری کے مغروضہ مقبوضات میں لازمی طور پر ہو جائے گی۔ انسانی معاملات پر اور اس فائم سے حاصل کی افداس فائم سے حاصل کی اور اس فائم سے حاصل کی معلیمات سے حاصل کی رہی ہو کو کی نواب اثر ہنیں پرطب گا۔ نقصان صرف ورسی فلنے کے تھیکہ داروں کا ہو۔ عام لوگول کا کوئی نقصان ہنیں۔ بیس کشرسے کشر اور عانی فلسفہ میں بقائے دوح کی جو دلیل جو ہرکے بسیط ہونے سے ، یا ادادہ انسانی کے مکا نبکی نظام فطرت دلیل جو ہرکے بسیط ہونے سے ، یا ادادہ انسانی کے مکا نبکی نظام فطرت اور داخلی عملی وجوب کے با ریک دارے اور داخلی عملی وجوب کے با ریک اور سے نہیا دفرق سے ، یا فداکے وجو دکی جر دلیل موجود تھی کے نصور سے دیے در یعنی ہر منتیز کے ممکن اور می کو داجی اول کے داجی الوجود سونے سے دیوں کی سر منتیز کے ممکن اور می کو داجی اول کے داجی الوجود سونے

سے) دی جاتی ہے یہ سب دلائل کھی عام لوگوں مک پہنی ہیں ادر ان سے ان کے عفا تدریدورہ برابر اثر بھی پاٹا ہی و ببر نہ ہو ار ہی اور نہ ہوسکتنا ہو ایس بیے کہ عام انسانی عقل فلسفیاً نہ غور و فکر کی موٹر گا فیوں كوسلجف سے قامر ہو۔ ہيے پر بچھیے تو عام لوگوں كا اعتقاد، جہان مک وه غفل پرمبنی ہی صرف اس طرح شا ٹر ہوا ہو کہ انسان کی طبیعت کا مخصوص انداز تعبین زیا نه سے ﴿ جو سرابسر اس کی فطرت کے منافی ہی کسی مطمین بنیں ہوتا اور اس سے آنے وائی زندگی کی امید بیدا ہوتی بی، فراکش اور خواهشات نفس کا واضح طور بر مقابله کرنے سے اراد کی آندا دی کا شعور بوتا ہی، اور نظام عالم کی شاندار ترتیب وسن اور حكومت كو وكيمه كرابك حكيم اور فادر مفلق خالق عالم كاعقبده پیرا ہوجا تا ہی ۔ نوع انسانی کی اس ستاع عزیز میں کوئی کمی نہیں ہوتی ملکہ اس کی ندر اس سے اور بھی بٹھ جاتی ہو کہ مدارس فلسفہ كويرسبق ديا جائے كرمي معلم كا تعلق عام لوگوں سے ہو أس میں ائش سے برتر اور وہیع ترمعلومات رکھنے کا دعولے نہ کرو جو (ہمارے احزام کے متی ) عوام اس فدر آسانی سے ماصل کر لیے یس بلکہ اُسیس ولائل کی تہذیب و عمیل بداکنفا کرد جو عام طور بد قابل فهم ادر اخلاقي مفاصد كے ليے كافي بيس مفرض اس تغركا الزمرف مدارس فلسفہ کے منکبراہ وعووں بر بیٹرنا ہی جوچا ہتے ہیں کہ اِس معلطے بیں می رجسیاکہ وہ اور معاملات میں بحاطور برکرت میں اپنے آب كران منقاكن كابلا شركت غيرى عارف وحامل مجسس، عوام كو مرن این کا استعال سکهادیں مگران کی کبی اپنے ہی ل<sup>ا</sup> تھ بی کھیں

البتہ تظری فلسفی مے جرجا تر حقوق بیں ان کا خیال رکھا گیا ہے۔ وہ آب بھی ایک الیے علم کا بلا نسرکت غیرے حال ہی جوعوام سے لیے مقید ہو؛ گوائن کو اُس کی خبر نہیں لیعنی تنفید عقل محض کا ۔ بہ علم عوام میں تنہی مقبول نہیں ہو سکتا اور اس کے مقبول ہونے کی ضرفدت تھی ہنیں ۔عوام کی سمھ بیں نہ تو ان مفید طفائق کی دقیق دلیلیں آسکتی یب اور نه وهٔ اعتراضات جوان پرکئے جاتے ہیں۔ مگر درسی فلسفے کو ا در ہر اس شخص کو جو فلسفیا نہ غور د مکر کی بلندی ہمہینیج سکنا ہو؛ لازماً ان وولوں چیزوں سے سابقہ یہ تا ہو اوراس کا فرض ہو کہ عفل نظری کے جائن استعال کی تحقیق کرکے فلسفیوں کے ان شرمناک حملاوں کا تطعاً ستیاب کردے جن کی عوام کو بھی کبھی نہمی خبر ہو ہی جاتی ہو . ما بعد الطبیعی فلسفیوں میں ( اور اس خیبت سے نہیں بیشوا کو ل میں ہیں) بر جھرطے تنقید کے نہ ہونے کی وجسے ناگر برطور پر جھرانے بیں ا وربالآخران کی تعلیم کو غلط کر دیتے ہیں ۔ اس تنقید کے ذریعے سے ایک طرف ما ذبت المجبریت ، الحاد ، منکرانه آنادخیا بی ،جذبات پرسی اورزوہم بدستی جو خاص و عام رسب کے لئے مُفر نابت ہوتی میں اور دوسرى طرف تصور لين اورنشكيك، مِن كا خطره عوام يك تبس بنجيا بلكه مرف مدارس فلسفه تك محدود هير، ان سب كى جط كمط جاتى ہج اگرارہا ب حکومت اہل علم سے معاملات میں وض دبیا ورب ملک مجتے میں تو علوم اور عوام دو نوں کے مقاد کے لحا طب بیسناسب ہوگا ۔ کم وہ ہمیں اس تنقید کی ، جس کے بغر عقل کی حد وجد محکم نبیاد برقائم بنیس ہوسکتی ۔ ازادی عطاکریں ، برنسبت اس نے کہ وہ

مرارس فلسفه کے مفعکہ انگیز استبداد کی حمایت کریں اجن کا قاعدہ ہو کی جہال کسی نے ان کے "مارعنکبوٹ کو توٹرا تدوہ خطرۂ عامہ کا شور مجا دیتے ہی حالانکہ عوام کو ان کے مکڑی سے جالوں کی مطلق خبر ہنیں اور وہ ان کی بر با دی کو ہرگنہ محسوس بنیں کریں گئے۔ يه نتفيد اس ادغاني طرفي كي فالف بنيس برجوعقل مديبي معلومات کے دائرے بیں علمی جنبیت سے اختیار کرنی ہو دکیونکہ به طرایشه تد لازمی طور پر ا د عانی بوتا ہو لینی اس بیس مسلمہ اصولوں سے بدیری طور بر استدلال کیا جاتا ہی بلکہ اذعانیت کی مخالف ہوجس میں (فلسفیانه) تفتورات سے ان اُصولوں کے مطابق مدین استندلال كيا جاتا ہى جنين عقل، لان سے بغير يہ بتائے ہوئے كم أس منه إنفيل كمس طرح اودكس حق كى بناير طاصل كيابوا استعال كرتى على أئى بهو- اذ عانيت نام بحر أس ا ذعاني طريق كا بوعقل ابني توت كى يبل سے تنقيد كيے بغير كام بي لاتى ہواس کی فخالفت کے بید معنی بیس میں کر ہم اُس نفاظی اور سطیت کی تائید كرتي بن جس في عام ليند فلسفه كالقب اختيار كر دكها بي باس نشکیک کی جو ما بعد الطبیعیات کا خاتمہ ہی کر دننی ہی ملکہ ہما ہی تنقيد ابك تنادي يو، بو بالفعل مروري بو- ما بعد المطبيعيات كوبافاعد علم کی جینیت سے نشو و نما دبنے کے ملے۔اس علم میں لازمی طور یر اُذعانی طرلفنہ اضنیا رکیا جائے گا مگر اس کے ساتھ سنی سے بیہ شرط ہو گی کہ اس کی ندویں باتا عدہ لعنی منطقی صحن کے ساتھ رن كم عام ببند فلسفه كي صورت بين كي جائد - به شرط اس بلي ناكن بربي كم البعدالطبيعيات ابناكام بديبي طور بدانجام دينا جا ستي بوتاكم عفل نظری کی بوری بوری اسکین ہو جائے۔ بیس اس منصوبے کو پورا کرنے کے بیے جو تنقید میں پیش کیا گیا ہو لیعنی العدالطبیتیا كالأينده نظام مرتب كرنے كے ليے ہميں سب سے برطے اور مشہور اذعانی فلیف وولق کے مجع اور معینن طرایقہ بیمل کرنا چاہیے (اسی کی ہرولت اس نے جرمنی میں تعقیق تیمیل کی روح پیدا کردی ادر وہ اب تک فنا ہیں ہوئی سب پہلے یہ شال تا نم کی کہ کس طرح اصُولوں کی ہاتا *عدد تشخیص ا*تصورا کے واضح نعیّن محت استدلال کی کوشش اور استنالم نتائج میں عجلت نه كرف سے علم صح كى راه اختباركى جاسكتى ہى۔ ودلف المالطبيعيات كواسِ داه پر لكاف كے يد بنايت موزون سا اگر آسے یہ بات سوجہ گئ ہوتی کہ اس کے آ لاکار لعنی عقل محض کو تنقید کے ذریعے اس کام کے بلے تیا دکرے ۔ یہ کوتا ہی اس کی ہنیں بھکہ اس کے عہد کے افعانی طرز خیال کی تھی اور اس معاملے میں اس کے ہم عمر اور پیشہ وزاسفی ایک دوسرے کو الزام بنیں دے سکتے۔ جولوگ ودلف کے طرز استدلال اور اِس کے ساتھ تنقید عقل محض کے طریقے کو روکرتے ہیں وہ کام کو کھیل' لِقِسَ كُوكُمَان اور فليف كوشيال پرستى نبانا چلستے بيس ـ

اس ملیع نانی کے موقع سے فائدہ اٹھاکر بیں نے منی الامکان اس وقت اور ابہام کو رفع کردیا ہو، بس سے غالباً وہ غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہوں گی ہو ایک صد کم میرے قصور کی وجہ سے

بعض فہمبدہ حضرات کو اس کتاب پر تبھرہ کرتے وقت پیش آئیں -خود تضایا اور ان کے استدلال، اور کتاب کے ضامے کی تر تیب و تھیل میں مجھے کسی تبدیلی کی صرورت ہنیں پرطی اس کی وجہ کھ تو یہ ہو کہ کتا ب کو ناظرین کے سامنے پیش کرنے سے يهل بين ايك مدت تك ائس بر فور كريكا تفا ا وركيد يه يي كم اس کی موضوع عفل محض ، خود اینی نوعیّنت سے می المست آبکے جم نا می کی سی عضوی ساخت دکھنی ہو یعنی اِس کا ہر بھڑ دکل اجمدا كا اوركل اجذا برجد كے متاح يس - اس ليے أكراس كليتوال یں درا سی بھی علمی ہو تو فرراً ظاہر ہوجاتی ہی ۔ عجمے بیشن ہے کہ اس نظام میں آیندہ مجی کسی تبدیلی کی خرورت بنیں پڑے گی۔میرا برو تُون خوربینی کی وجرسے بہیں بلکہ اس تجیبلے کی شہادت پر مبنی، او کہ خواہ ہم عقل محض کے ایک اوسنے جُروسے مل کی طرف برصین یا کل سے ( بوقل کے عملی مقصد کی صورت بین دیا ہوا ہی بر بُرُدُ كى طرف مجدع كريس ، نيتجه دونوں صورتوں ميں ايك بى رستا الرادر تفیف سے تغیرے نه مرف اس نظام یں بلکه عام انسانی عقل بیں فوراً طرح طرح کے تناقض بیدا ہوجاتے میں البت تشریح اور تفصیل کے معاسلے بین اہمی بنت کھ کرماری اور بیں نے اس ایلاشن

ک امل میں براضا فر گورہ صرف طرز استد لال کک مدود ہو ایس نے کی سوفیت کیا ہو۔ وہ لنسیا تی تصوراً ت کی ایک نئی تردید اور خارجی مشاہدے کی موفیت کا نبوت ہو (جس کے سوا اور کوئی نبوت ممکن انہیں) یہ تصوریت البداللبیات بھید برصفحہ آئیدہ برصفحہ آئیدہ

یں متعدد تر میمیں کی ہیں تا کہ حسیبات کے حقد، خصو ما آزانے کے تقور ہیں ادر عقل تصور آت کے بیان میں جو ابہام با با جاتا ہو، عقل مخص کے بنیا دی قضایا کے تبوت میں جو کمی بنائی جاتی ہو اور عقلی نفیات کے مغالطوں کی مجت میں جو علط فہمیاں پہدا ہوتی میں، وہ دور ہو جا ہیں۔ یہ سادی تر میمیں میس ک (لیخی قبل بجر بی میں، وہ دور ہو جا ہیں۔ یہ سادی تر میمیں میس ک (لیخی قبل بجر بی ملم کلام کے پہلے حقے تک ) محدود میں اس سے آگے میں نے کوئی ملط فہمی تنب کی اس لیکرایک آل و دت کم تھا، دوسرے بقید کتاب شریعی ہیں ہیں تا گی ۔ اگر چہ بیاں ان حضرات کی تعریف، جس میرے علم میں ہیں آئی۔ اگر چہ بیاں ان حضرات کی تعریف، جس کے وہ مستی بیس ہیں ہی کیکن وہ خود دیکھیں گے کہ بیس نے ان کی تبنیها ت کا منا سب موقوں پر خیال دکھا ہی ۔ کہ بیس نے ان کی تبنیها ت کا منا سب موقوں پر خیال دکھا ہی ۔

البتہاس اصلاح کی وجہ سے ناظرین کا تقویا ما نقصان ہی ہوگا۔
جس سے بینے کی کوئی صورت ہیں ۔ وہ نقصان یہ ہو کہ متعدو
علاہ ہے، جومفہون کی بیمیل کے لیے تو ضروری ہیں سقے مگران
کا نہ ہونا برطسف والوں کو ناگواد ہوا ہوگا کیونکہ وہ اور با توں کے
لحاظ سے کا راہ مد ہو سکتے تھ، یا تو یا لکل بحال دید گئے یابت
مفقر کر ویے گئے تاکہ عبارت زیادہ پشت اور واضح ہو جائے۔
قضایا اور ان کی دلائل میں مطلق تبدیلی ہیں ہوئی ہو مگر فرزیبان
جا بجا بہلے کے مفایلے ہیں اس قدر فتاف ہو کہ یہ ہیں جملہ نے معرضہ
جا بجا بہلے کے مفایلے ہیں اس قدر فتاف ہو کہ یہ ہیں جملہ نے معرضہ
جا بجا بہلے کے مفایلے ہیں اس قدر فتاف ہو کہ یہ ہیں جملہ نے معرضہ
جا بجا ہے لانے سے کام ہمیں جل سکتا تھا۔ یہ تقویرا سا نقصان یوں بھی
پورا ہو سکتا ہو کہ جب جی جاسے پہلے اڈیشن سے مقابلہ کر کے جے اور

پائے جا سکتے ہیں، بجائے و دایک اپنے سے فیلف وجود مستفل کے متابع ہیں،

تاکہ اس کی نسبت سے ان کا تغریبی میرا وجود زیانے کے اندرمعین کیا جا

سکے شاید کوئی شخص اس ثورت کی تردید ہیں یہ کہے کہ جو کچھ میرے نفس کے

اندر ہی لیعنی میرا استبیائے فارجی کا ادراک، اس کا تو ہے بلا وا سطہ شعور

ہوتا ہی ارس لیے یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کو اس کے جوٹری کوئی چیزفارے میں

موجود ہی یا نہیں۔ مگر اصل میں مجھے زیانے کے اندر اپنے وجود کا دا دراسی

کے ساتھ اس کا کہ یہ وجود زیانے کے اندر ہی منتقبین ہو سکتا ہی ) جوشور

ہوتا ہی وجہ داخلی بجر ہے ہوتا ہی اور یہ مرف میرے اور اک کا شعور

ہنیں بلکہ میرے وجود کا نشور پجربی ہی ۔ اس وجود کا تعبین صرف ایک ایسی چیز

ہنیں بلکہ میرے وجود کا نشور پجربی ہی ۔ اس وجود کا تعبین صرف ایک ایسی چیز

ہنیں بلکہ میرے وجود کا نشور پجربی ہی ۔ اس وجود کا تعبین صرف ایک ایسی چیز

کی نسبت سے ہوسکتا ہی جو میری ستی سے مرابط اور فارج میں موجود ہو۔ اپس

پیر ہے یہ آمید ہی کہ موجدہ اڈلیشن میں عبارت کی جُستی اور مفاحت
اس کا نعم البدل ثابت ہوگی ۔ ہیں نے بہت سی شایع شدہ تحریفل
ربعض کتابوں کی تقیدوں اور بعض ستعل تصانیف ) میں شکر اور
مسرت کے ساتھ یہ فسوس کیا ہی کہ تحقیق و تحمیل کی روح جر متنی میں
اب تک فنا پنیں ہوئی بلکہ صرف اس فیشن کی وجہ سے ، کرخلاواد
قابلیت کے زعم میں فلسفیا نہ غور و فکر کو قوا عد و صوا ابلاے آزا و دکھا
جائے، کچدع صد سے سیے و ب گئی ہی اور تنقید کی کھن راہ جُفل ہون
عاب کہ کچدع صد سے سیے و ب گئی ہی اور تنقید کی کھن راہ جُفل ہون
اور دوشن د اغ اشقاص کو منز ل مقصود تک پہنچنے سے نہیں دوک
مکی ۔ آن لائق صفرات پر، جو وقت فکرے سا تحدسلاست بیاں ہی

بھیہ صوفیاسین زمانے کے اندر میرے شعر رکا وجہ د ایک فارسی شرکے شعر رسے متحد ہی اور یہ من گھان بنیں بلکہ بخر ہم ہو تخیل نہیں بلکہ حس ہی عس نے فارجی اٹیا کو بیرے دافلی احساس کے ساتھ لازمی طور پر مرابی لا کررگھا ہی اس لیے کہ فارجی حس بجائے خود مشاہرے کو کمبی موجود فی الخارج کی طرف نسوب کرنے کا نام ہر اور اس موجہ دکا فیا فی نہیں بلکہ حقیقی ہو نا اس پر موقوف ن ہی کہ مہ دافلی تحریبے سے لازی طور پر مرابط میں اپنے اس عقلی نیور کے ساتھ کہ در بیس موجود ہوں " (جو میری کُلُ تصدیقا اور افعال ذہنی ہیں یا یا جاتا ہی عقلی مشاہرے کے ذریعے سے اپنی ہتی کا اور افعال ذہنی ہیں یا یا جاتا ہی عقلی مشاہرے کے ذریعے سے اپنی ہتی کا نیشن بھی کر سکتا تو کمی فارجی شدسے تعلق رکھنے کا شعور اس کے بیا لازمی مذہری کر سکتا تو کمی فارجی شدسے تعلق رکھنے کا شعور اس کے بیا بیتی رسی انہ اب صورت یہ ہی کہ یہ عقلی شور تو بیا سے موجود ہو مگر دہ ہو رکھتے ہیں (ادر بی چیز مجھ اپنے آپ ہیں نظر نہیں آتی ) ہیں ہو کام چھوٹرنا ہوں کہ دضاحت کی کمی کو جرمیری تحریبیں جا بجا پائی جاتی ہو، پورا کر دیں اس لیے کہ موجودہ صورت میں اگر میری دلائل کی توجیع کی جلے نو بہ کوئی خطر ناک چیز نہیں مگریہ ضرور خطر ناک ہو کہ لوگ میرا مطلب نہ سمجیس ۔ اپنی طرف سے ہیں منا ظرے میں نہیں الجھول کا البتہ موافقین و فعالفین کے جملہ اشارات پر احتیا طرسے غور کول کا تاکہ آیندہ اس تمہید کی بنا پر نظام خلسفہ مرتب کرنے ہیں ان سے فائدہ اٹھا کہ آیندہ اس تمہید کی بنا پر نظام کے دوران میں خاصر لوٹ حا ہوگیا فول کا کہ واپ ہو گیا ہو کہ اس بھول کا البتہ میں چونگوال سال شروع ہوگیا ہو) اس لئے اگر خطے اپنا ہر منصوبہ لیورا کرنا ہو کہ عقل محف ادیقل عملی کی تنقید کو صیحے میں ای بی منصوبہ لیورا کرنا ہو کہ عقل محف ادیقل عملی کی تنقید کو صیحے

بھبہ معھر البیق وجود کے تعین کے لیے صروری ہی، محدود اس میں داخل اور تعین ذیا نہ کا یا بعد ہی اور یہ تعین اور اس کے ساتھ واخلی بخر بدایک وجود ستقل کا متاج ہوجو میرے اندر بنیس ہی بیس لاز آگی خارجی تحریب ایک وجود ستقل میں اپنا تعلق ان بی تحویب اندر بنیس ہی بیس لاز آگی خارجی ممکن ہونے کے بیے خارجی س میں اپنا تعلق ان ان کی حقیقت کے ساتھ مرابط و الادی ہم لین مجھے اس بات کا بی می تعیق تھی میں کو خسوب کرتا ہوں، وجود رکھتی ہیں۔ بی کہ خارجی اس بات کا بی کہ میں خود تعین زمانہ کے ساتھ وجود رکھتا ہوں ا ب جو کہ خارجی اس بات کا ہی کہ میں خود تعین زمانہ کے ساتھ وجود رکھتا ہوں ا ب خود میں جو میں ابنی میں کو خود کی خارجی اشیا واقعی موجود میں جو فارجی میں ابنی میں نہ کہ تعین زمانہ کے ساتھ وجود رکھتا ہوں ا ب خود میں جو میں بی بات کہ کن مشا ہوات کے جوڑ کی خارجی اشیا واقعی موجود میں جو خارجی جس سے تعلق رکھتی ہیں نہ کہ تعین سے ، اس کا فیصلہ ہم الفرادی صود میں ان اصولوں کے مطابق می نا چاہیے جون سے تو ب ومیں ہی داخل تجرب میں ان اصولوں کے مطابق می نا چاہیے جون سے تو ب ومیں ہی داخل تجرب ومیں ہی داخل تجرب ومیں ہی داخل تجرب ومیں ہی داخل تجرب میں ان اصولوں کے مطابق می نا چاہیے جون سے تو ب ومیں ہی داخل تجرب ومیں ہی داخل تجرب می ان اصولوں کے مطابق میں نا چاہیے جون سے تو ب ومیں ہی داخل تجرب ومیں ہی داخل تجرب ومیں ہی داخل تعید می مطابق میں نا چاہیے جون سے تو ب ومیں ہی داخل تجرب ومیں ہی داخل تحرب می مطابق میں نا چاہیے میں سے تعید می مطابق میں نا چاہیے میں سے تعید می مطابق میں نا جاہ ہے ہون سے تو ب وہ درکھتا ہی مطابق میں نا جاہ ہے کہ بی میں داخل کو تعید میں میں نا جاہ ہے کہ درکھتا ہی مطابق میں نا جاہ ہے کہ درکھتا ہیں کو تعید کی مطابق میں نا جاہ ہے کہ درکھتا ہیں کی مطابق میں نا جاہ ہے کہ درکھتا ہی کا مطابق میں نا جاہ ہے کہ درکھتا ہیں کی درکھتا ہی کہ درکھتا ہی کی درکھتا ہی کہ درکھتا ہیں کی درکھتا ہیں کی درکھتا ہیں کی درکھتا ہی کی درکھتا ہی کا درکھتا ہی کی درکھتا ہیں کی درکھتا ہیں کی درکھتا ہی کہ درکھتا ہیں کی درکھتا ہیں کی درکھتا ہی کی درکھتا ہیں کی درکھتا ہی کی درکھتا ہیں کی درکھتا

نایت کرتے ہوئے فلے فلم فطرت ا در فلسفہ اخلاق کا ما لیعدا لطبیعی نظام سے ادر کروں تو مجھے اپنا وقت کھائت کے ساتھ صرف کرنا چاہیے ادر اس کا منتظر رہنا چاہیے کہ اس کتاب ہیں جر تھامات ابتدا ہیں ناگزیہ طور پر مبہم معلوم ہوں گے ان کی تو فیح اور بر فینیت جموعی اس کی تا یُدوہ حفرات کریں جنوں نے اس پر عبور حاصل کر لیا ہو۔ ہوفات کریں جنوں نے اس پر عبور حاصل کر لیا ہو۔ ہوفات کی طرح ذرہ بکتر بہن کر نہیں نمائتی اگواس لیے کہ وہ ریافتی کی تھینف کی طرح ذرہ بکتر بہن کر نہیں نمائتی اگواس لیے کہ وہ ریافتی کی تھینف کی طرح ذرہ بکتر بہن کر نہیں نمائتی اگواس لیے سے من جیٹ المجموع اس سے لظام ترکیبی کو کوئی ضرر بہیں بہنچا۔ لیکن جب وہ تھینف نئی ہو تو بہت کم لوگ اس پر عبور حاصل کرنے کی قابلیت ، اور ان سے بھی کم اس کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس کرنے کی قابلیت ، اور ان سے بھی کم اس کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس

بھید صعی اسبن اور تخیل میں نمیزی جاتی ہو سگراس کی نبیا دہشہ اس تفیقہ پر ہوگی کہ خار ہی تجر بر ختینی وجود رکھتا ہی بہاں اتنا اور اضافہ کرنا چاہیے کہ کسی وجود ستقل کا اوراک اور چیز ہی اورا وراکستقل اور چیز ہجراس لیے کہ اس اوراک بلکا ملے سے اوراک بیا تک کہ اور سے کے اوراک میں بھی بہت کے تعیق واقع ہوسکتا ہو اوراس کی بنا ضرور کسی وجود ستقل پر ہم جو لقن ہما رہے کل اور اکات سے فتلف اور خار جی شی ہو میں کا وجود خود ہما ری ہتی ہے تعیق میں لازمی طور پرشال ہجواور ان ووفوں سے مل کر ایک واحد تجربہ بنتا ہی ۔ یہ تجربہ وافعی طور پرشامل ہجواور ہوسکتا تھا۔ اگر دایک حدیک نام عارت میں واقع نہ ہوتا۔ اس کی مزیر توجیہہ بہاں ہنیں کی جا سکتی ۔ اسی طرح جسے ہم اس کی توجیہہ ہنیں کرسکتے کہ ہم کیوں کر زیانے میں ایک قائم عنصر خیال کرتے ہیں۔ حس کا منظابلہ بدلنے بیے کہ اکثر حضرات کو ہر تجدید اپنی مصلحتوں کے خلاف سعلوم ہوتی
ہو۔ جو کتابیں آ زادی سے کھی گئی ہوں، ان بیں اگر کو ئی شخص جت
جستہ فقروں کو سیاتی عبارت سے الگ کرکے ان کا مقابلہ کرے
تو وہ فا ہری تناقض دکھا سکتا ہو جس کی وجہ سے یہ تمابیں ان لوگوں
کی نظریس جو دو سرول کی رائے پر بجروسا کرتے ہیں، ناقص قرار
باتی بیں حالا نکہ جس کسی نے نفس مطلب کو مجموعی طور پر سجھ لیا
ہو، ڈہ اس تناقض کو آسانی سے رفع کر سکتا ہے۔لیکن آگر کوئی نظریہ
بوائی معلوم ہوتی ہو۔ آسی سے آگے جل کر یہ فائدہ ہوتا ہو کو اس
خطرناک معلوم ہوتی ہو۔ آسی سے آگے جل کر یہ فائدہ ہوتا ہو کو اس
نظریا کی ناہموار بال دور ہوجاتی ہیں اور آگریے تعقیب اور روشن
دماغ حضرات یو حقیقت ہیں قبولی عام کی سند دکھتے ہیں ہی کا طون متوجہ
ہو جا بئی تو اس میں وہ سلاست اور لطافت بھی پیدا ہوجاتی ہی،
جس کی ضرور سن ہی۔

كُوْمُنْكُبِرِ . ايريل محداري

والے عنصری کرنے سے تغیر کا نصور بیدا ہوتا ہی۔

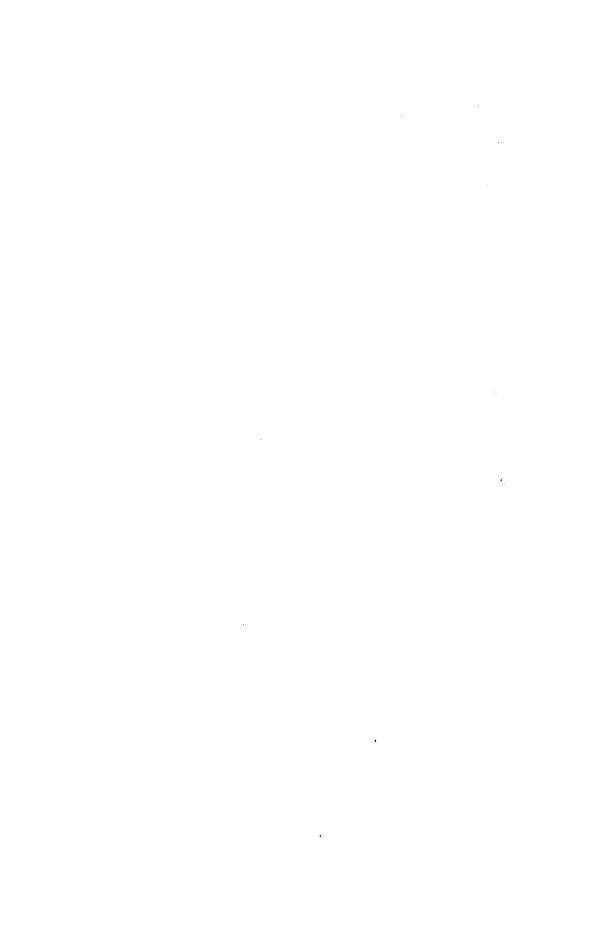

## A LOA

## بدیبی اور تجربی علم کا فرق (۱)

اس میں زرا ہی شبہہ ہیں کہ سمارا کل علم بڑے سے شروع ہونا ہو اس لیے کہ ہماری قوت ادراک کو نعِلُ میں لانے والاسوا اُن معروضات کے اور کیا ہو سکتا ہو جو سمارے حواس پر اثر ڈللتے میں،ایک طرف خود ا درا کا ت پیدا کرتے ہیں ا در دوسری طرف ہمآ کہ ذہن کو نخر بکب دیتے ہیں کہران اوراکات کا با ہم مقابلہ کریے اُتھیں ایک دوسرے سے جو ٹرے یا الگ کرے اور اس طرح جسی ارتسان کے مادہ و فام کو گھو کر معروضات کاعلم نبائے ، جیسے تجر بہ کہتے ہیں اس یے ز مانے کے لحاظ سے ہمارا کوئی علم تجریبے سے مفدم ہنیں ہوسکتا۔ محراسِ بات سے کہ ہمارا کل علم تخریبے سے شروع ہوتا ہوا بہ لازم نبیس آنا که کل علم کا ما خذ بھی بخر برہی ہو۔ ممکن ہو کہ خود سمارا بخرب مركب ہو، اُس جُزائے جربم ارتسامات كے در ليے حاصل كرتے میں اورائس جُزَیہ جو ہماری قونتِ ادراک رحِتی ارتسامات کی محض نخر یک سے) ابنی طرف سے اضافہ کرتی ہی اور شاید ہم اس اللہ ا میں اور علم کے اصل ما دستہ میں ائس و فت تک استباز نہ کر سکتے ہوں جبری ایکس کے مدنوں کی مشنق سے ہم ایس فرق کی طرف توجہہ نه كرسنه لكبس اورمم بي ان دونول اجزاكو ايب دوسرت سنه الك

کرنے کا سلیفہ نہ پیدا ہوجائے۔

غرض ببرمسلا که کوئی البساعلم بھی ہوتا ہی جس بیں تخریبے کا بلکہ کی قیم کے حِسی ادراک کا میل نہ ہو، مرسری طور برحل ہونے والا ہنیں مبکہ زیا وہ غور و فکر کا ممتاج ہی ایسا علم بد بھی کہلا نا ہی اور تجربی علم سے بعنی اُس علم سے جس کا ما خذ نخر ہر ہو، خبدا سمحا جا تا ہی۔

سر ابھی کک برہی علم کا نصوراس فدرمعتین بہیں ہو کہ زیر بجب مسئلے کو کما حقہ واضح کرسکے ۔ لوگ اکٹراس علم کے متعلق جو بجر لیے ۔ اوگ اکٹراس علم کے متعلق جو بجر لیے ۔ انوڈ ہوتا ہو کہ دیا کہتے ہیں ہم اسے بدیبی طور پر حاصل کرتے ہیں، مثلاً اگر کوئی شخص اپنے گھرکی نبیا دیں کھود ڈوالے، تو لوگ کے ہیں وہ یہ بات بدیبی طور پر مطوم کرسکتا تھا کہ مکان گر بہاے گا۔ ایسی آے اس بجر لے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ مکان کر بہاے گا کو واقعی گرتا ہو او ملیع ۔ لیکن اگر غور بجیجے تو پشخص بالکل بدیبی کو واقعی گرتا ہو او ملیع ۔ لیکن اگر غور بجیجے تو پشخص بالکل بدیبی طور پر تو یہ بات ہرگر نہیں جان سکتا تھا بیضیعت کہ اجسام نقل مرکفتے ہیں اور سہا رہے کے ہطا لینے کے بعد گر پڑھتے ہیں اور سہا رہے کے ہطا لینے کے بعد گر پڑھتے ہیں اُسے تجربے ہیں سے معلوم ہو سکتی تھی ۔

اس لیے ہم بدیں علم صرف اسی کو کہیں گے بوکسی مخصوص تجربے سے نہیں بلکہ مطلقاً تجربے سے آزاد ہو۔ اس کی شدنجربی علم ہو لینی وّہ علم جو صرف تجربے ہی سے حاصل ہو سکتا ہی۔ بدیبی معلوما میں سے وہ جن میں تجربے کا زرا بھی لگاؤ نہ ہو، فالص بدیبی کہلاتے میں۔ منسلاً یہ قضیتہ کہ ہر تغیر کی کوئی علّت ہوتی ہی جدیبی تو ہی شکھ فالص بدیبی ہنیں ہی اس لیے کہ لغیرایک ایسا تصور ہی جرصف تجربے ہی سے بدیبی ہنیں ہی اس لیے کہ لغیرایک ایسا تصور ہی جرصف تجربے ہی سے

اخذ کیا جا سکتا ہو۔

(Y)

## ہم بعض چیزوں کا بدیسی علم سے خالی ہنیں ہوتا علم سے خالی ہنیں ہوتا

ا یک علامت بنایت اہم ہی جس کے ذریعے سے ہم فا لص بدیبی علم اور تجربی علم میں بقینی طور پر اسنیا ز کر سکتے ہیں ۔ بجر بہبیس یہ توبتا نا بولم فلال چیز البی ہی مگریہ نہیں بنا تاکہ وہ جببی ہی اس سے ختلف ہنیں ہوسکتی تھی۔ اس لیے اُدلّا اگر کوئی تضیّہ ایسا ہوجس کےخیال کے ساتھ ہی مس کے وجوب کا بھی خیال آسٹے تو وہ ایک بدیسی تعدلق ہجرا در اگر مزیبہ براں وہ نضبتہ سوا البیے نضبتہ کے جو خود میں مدیہی دجوب رکھتا ، و کسی ا در سے مستنظر نہ ہو نو آسے خالص بدیبی یامطلن بدیبی تصدیق کہیں گے نائياً ، بحريب كى نصديقات من كبحى حقيقى يا تعطعي كليّت بنين ہوتى ، بكه مرف فرضى يا اضافي كلينت (جو إستقرا پرمنبي بوتي بير) اصل بين اس موقع پر سر کہنا چا ہیے کہ ہمارے اس و فت ککے بربے کے مطابق فلان فا عدے کا کوئی استنتا ہنیں ہو۔ اس لیے اگر کسی تصدیق میں قطعی کلّبت باکی جائے لعنی اس بیس کسی استثناکا امکان سرسمها مائے تو دہ بخریے سے ماخوذ ہنیں ہی ملک مطلق بدیں ہی۔ غرض تجری کلیت اِس کے سوا کچھ ہنس کہ ج بات اکثر صور توں میں صبح ہوتی ہج أسير مم من النه طرفي سي كل صور أول من صبح فرض كر لينيين، سلاً برفضید کر کل ا بسام نفل رکھتے میں۔ برفلاف اس کے جب کسی

نفىدىق ميں لازمى طور برفطعي كلبت بائى جائے تو وہ ايك مخصوص ما نفذ علم لعنی بدیبی قوت اور اک پر دلالت کرنی ہی۔ غرض وجب اور فطعی کلیت بدیبی علم کی دو لقینی علامتیں ہیں اور بیا ایک دوسرے کے ساتھ لازم وملزوم ہیں لیکن چ نکہ تصدیقات کے استعمال بیں لوگ اکترآساتی کے لحاظ سے ان کی تجربی میدودیت کو امکان کو دیتے ہیں یا بعض اوفات اس غیر محدود کلّبت کو ج کسی تصدیق کی طرف منسوب کی ماتی ہوازیادہ واضح کرنے کے لیے وجوب سے تعبیر کرنے ہیں اس لیے یہ مناسب ہوگا كرهم ان دونول علامتول لعني وجوب اور كلبت سي من بين سي ہرایک بجائے خود ہایت کی نطعی علامت ہی، سونے سبھے کر الگ الگ كام ليس - به بات كه ذهن انساني بيس دافعي اس قسم كي خالص بيهي تسار نیات موج دہیں جو نطعی کلیت رکھتی ہیں، آسانی سے دکھائی باكتى ہى . اگر آپ اس كى مثال علوم مفعوصه سے جا بہتے ہيں توزيرا ر یا ضی کی قضا یا بیه غور فر ماییئے اور اگر عام ذہنی نظر یا ت سے کو کمتال مطلوب ہی تو اس فضی کو لے لیجیا کہ ہر تغییر کی کوئی علّت ہونی ضوری ہے۔ آخرالذكر شال بن علّت كے تصور كے اندر معلول سے لازمی تعلق اس قدر صرمی طور پر موجو و ہم اوراس تفیقے میں ایسی قطعی کلیت پائی جاتی ہو کی اگر ہم ہوسکی طرح اس کی یہ توریب کربس کہ ایک واقعے کو بازیا دوسرے سے پہلے واقع ہونے ہوئے دیکھ کر ہمیں دولوں کے تصور میں تعلق بیدا کرنے کی عادت ہوجاتی ہو رہینی ان دونوں كالازمى نعلق محض واغلى بى تدييريه كلبير كلبيري بنيس ريتنا - سجلوجي تواس بات كانبوت كه بمارسه وبن بب واقعی خالص بربهی تعدیقات

موجود ہیں، ہم اس قسم کی مثالوں کے بغیراس طرح بھی وے سکتے ہیں کہ خود بخریا کا امکان ہی ان تقید لقات برموقوف ہی۔ اس لیے كم ترك يس يرتينيت كمال سه آجاتي اگرده قاعدے جن كے مطابق نخر بہ واقع ہوتا ہی خود بھی بخریں ہونے لینی ان میں بجائے وجوب کے مرف امکان یا با جاتا. اگرایسی صورت مهوتی نو وه کمهی نبیادی اصول ہنیں مانے جاسکتے سفے مگریہاں ہم اسی بداکتفاکریں گے کہ اپنی توت ادراک کے بدیمی عمل کومنے اُس کی علامتوں کے ایک حقیقت واقعہ كى جنتيت سے بيان كرديس ، نه صرف تقديفات بلكه بعض تعتورات بعي ابنے مافذ کے لحاظ سے بدیبی مہنے ہیں۔ آب کے ذہن میں صبم کابو بدیبی تقور ہو، اُس میں سے تمام اجزا لیعیٰ رنگ اسخی ، زمی بہاں مک که تصوس بن بھی دُور کر دیجیے، بھر بھی مکان با فی رہ جا نا ہی،جے اس جسم ف ( بواب بالكل غائب موكبا بي كمرد كما نفا اس لي كم مكان كوتوآب كسى طرح معدوم تصوّد كرسى نبيس سكة ، اسى طرح جسب آب كرسى مجسم باغبرمبتم معروض سيداس كي تمام صفات الگ كروبي تتب بهي أس كي وه فأمين باتي رب كي حبل كي بنا بر آب اس کا تعتور جربر یا عرض کی حنیبت سے کرتے ہیں اور اس تقدر بیس محض معروض کے تصور سے زیادہ تعبین ہی۔اس سليے آب كرائس وجوب كى بناير بواس تفتوريس بإيا جاتا ہو، یر ماننا پرطے گا کہ اس کا مافنہ آب کی بدنبی قوننی اوراک ش (۳) فلسفے کوابک البیعلم کی ضرور ہو جو کل برہبی معلومات المکان، اصول اور حدود کا تنعبتن کرنا ہجہ

بو کچہ او پر کہا جا چکا ہی اُس سے کہیں نہ بادہ معنی خبزید امر ہو کہ ابعض معلومات ہمارے نمام اسکانی بخرب کی حدود سے برط صحباتے ہیں اور البیے تعتورات کے ذریعے سے، جن کا کوئی معروض متعامل بخربے میں موجود ہنیں ہیء بظا ہر ہماری تصدیقات کے دائرے کو بخربے کی حدود سے زیادہ دستے ہیں۔

ائیں سرمد علم میں جو محسوسات سے ما درا ہی اجہاں نہ تجربہ ہمادی دہنمائی کرسکتا ہی اور نہ تائید، غفل الیے مسائل پرغور کرتی ہی جنیں ہم ان سب معلومات سے اہم تر اور مقصد کے لحاظ سے برتر سیحتے ہیں جو ہمارا ذہن مظاہر کے میدان میں حاصل کرسکتا ہی گواس داہ میں ہر نفدم پر لغزش کا خطرہ ہی پھر بھی ہمیں ان سب خطروں کا مظاہر کرنا گوارا ہی مگریہ گوارا نہیں کہ اس دلچیپ تحقیقات کو حقیر اور نافابل توجہ سمجھ کر چیوٹر بیٹھیں۔ یہ مسائل جن پرغور کرنا عقل بی اور نافابل جو کے مسائل ہیں۔ وہ علم جس کا مقصد اپنے تمام ساز وسانان کے ساتھ اُتفین مسائل کا حل کرنا ہی ابعد الطبیعیات کہلاتا ہی اور اس کا طریق عمل ابتدا بیں اذعانی ہوتا ہی کو بیش مسائل کا اندا بیں اور اس کا طریق عمل ابتدا بیں اذعانی ہوتا ہی کو بیش کو اس بات کی تحقیقات کیے لغیر کہ عقل اتنے اور علی کو ساتھ اسے انجام میں ماتھ اسے انجام کو تا ہو گور کے ساتھ اسے انجام دینے پرا ہادہ ہوجا تا ہی۔

لَلْمَا ہِرِیہ ایک تدرنی بات ہو کہ جب انسان بخریے کی بنیاد کومیٹو جکا ہو 'نو وہ یہ نہیں کرے گا کہ اُن معلومات سے ،حن کے منعلقٰ دہ نہیں جا ننا کہ کہاں سے ماصل ہوئے ہیں ، اور ان اصواوں کے بعروست يرسن كا ما خدا تعبس معلوم بنيس، نوراً ابك عارت بناكر کھڑی کر دے لغیراس کے کہ اس نے احتیاط کے ساتھ تحقیقات کرکے اسس کی ایک مضبوط نبیا و قائم کردی ہو ملکہ وہ ابتدا ہی ہیں یه سوال اسمائے گاکہ آخر ہما رہے وہن کو بہ بدیبی معلومات کبول کم عاصل *ہوئے ہیں* ، ان کی حدود کیا ہیں اور وہ کس حد<sup>ن</sup>ک منتند ہیں اور کیا قدر وقیمت رکھنے ہیں فضیفنٹ ہیں اگر فدرتی کے معنی معفول اور کیسند میره کے لیے جا کیں نواس سے زبادہ فدرتی بات اور كيا بوسكني بو . ليكن اگر تدرني سے مراد وه طرافقه به جوهمو يا اختيار كيا ما نا ہو نو بھر یہ با سکل فدرتی امر ہو کہ وہ سوال حس کا رسم نے اوبرڈکہ کیا ہمی مترنت کک نہیں اٹھا با گیا۔اس بیے کہ ان یدیبی معلوبات کا ایک حقتہ ہو ریاضی کہلاتا ہو ، فدیم نہ مانے سے فابل و فوق سمجھا جاتا ہو اور اس سے اوقع پیدا ہونی ہی کہ اس نسم کی اور معلوبات بھی ، اگرجان کی ماہیت با تکل ختلف ہو، قابل و توق ہوں گی ۔ اس کے علاوہ جب انسان تربے کے ارب سے آگے بڑھ جائے تواسے اطبنان ہو جاناہم کم تجربر اس کی نز د بد نہیں کر سکتا۔ انسا ن کے لیے اپنے علم کی توہیعً کاخیال اس ندرکشش رکھنا ہو کہ جب بنک کوئی صریحی تنا تض ایس كى راه ميں مأمل نه موء وم آكے برطنا جلاجا تا ہو۔ اپنی من گرطن میں احتیال سے کام لے کر تناقض سے رہے جاتا ہی، اگر جدوہ رہتی بھر

بجر بھی من گھڑت ہی ہو۔ دیاضی سمارے سامنے ایک درخشا ل شال بیش کرتی ہے کہ ہم بجربے سے آنداد رہ کر بدیمی علم کے وارسیے کو کسِ ندر وسیع کر سکتے ہیں۔ اصل میں ریاضی معروضاً ن اور معلوماً یے صرف اُسی عد بک نعلّٰق رکھنی ہو جہاں تک وہ مشاہدے ہیں آسکیں مگراس بات کولوگ آسانی سے نظرانداز کرجاتے ہیں کبونکہ مشابده خود نمبی بدنهی مهو سکتا هجرا در وه اس بین اورخالفس نصتور بین نمیبز ہندں کریننے بیغفل کی توٹ کا یہ تبوت دیکھ کر اور اُس سے وصو کا کھاکر نوسیع علم کی آرن و کی کوئی حد نہیں رستی دجب ایک سبک پیکر كبوته بوابين لهريس كے دیا ہو اور اس كى مزاحمت كو محسوس كر رہا ہو تو کوئی تعجب ہنیں اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ سجا سے خالی مکان میں اُس کی برواز اور تھی زبادہ کا میاب ہوگی۔ اسی طرح افلاطون نے عالم محسوسات کواس کیے جھوٹ ویا کہ وہ ذہن کو ایک تنگ دائرے بیں متبتد رکھنا ہو اور اعیان کے بروں بر آوا ہوا اس کے مادراعقل معنی کے فلامیں جا کہنچا۔اس فےاس بر غور نہیں کیا کہ اپنی تمام سنجی کے ذریعے سے وہ زرا بھی آگے ہنیں برا مدسکا اس لیے کہ اس کی راہ ہیں کوئی مزاحمت ہی شاتفی سِ بِهِ غَالَبِ آئے کے لیے وہ ابتے بروں کو بھی خیتا اور اپنی فرت اللہ كوصرف كرنا اوراس طرح عقل كو آسكه برامها كرسله جا ناتم عقل كو آسكه برامها كرسله جا ناتم عقل كناني كى نيال آرائى كاعمو ما يبى مشرعة نا بوكه عمارت توفوراً كمرمى جاتی ہی مگریہ تعقیقات ایس کے تبعد کی جاتی ہی کہ عمارت کی بنیاد میں منيه على سنير ركمي تني بحريا نهيس - بهريبر شمري اوليس تلاش كي جاتي بين

اکہ ہمیں عمارت کے استحکام کا اطبینان دلایا جائے یا سرے سے اس خطرناک لبعد از دفت تحقیقات ہی کوطال دیا جائے ۔ جوچیزاس عمارت کی تعمیرکے دوران بیں ہمیں فکر اور شبرسے آزا در کھتی ہو اور ظاہری استحکام سے ہما رے دل کو لبھاتی ہو وہ یہ سوکرمماری عَقل كى حدد وجور كا ايك برا حصته ، شايدسب سے بيا حصة ، أن نفتورات کی تغلبل بیشتل ہو جر ہم معروضات کے متعلق دیکھتے ہیں اس طرح ہم کو تبت سے معلو ما ٹ حاصل ہوتے ہیں اجن میں مر اس مفہوم کی تو نیج اور تشریح ہوتی ہی جودمبہم طور پر) ہمانے تفتورات میں پیلے سے موجود ہی گویہ معلومات معنوی جیٹنیٹ سے ہمارے تصورات کو تو سیع ہنیں دیتے بلکہ صرف ان کی تحلیل کر ویتے ہیں نیکن صدری حیّانیت سے نئے معلومات کے ہماہ سمجھے جانے ہیں ۔ جر نکہ اس عمل کے ذریعے سے وا تعی بدیبی علمصل ہوتا ہی جو بنتنی ادر مبید ہی اس کیے عقل بغیر محسوس کیے ہوئے ، اس بدہبی علم کے ام سے ، بالکل دوسری قسم کی تصدیفات ہما رہے سائفے بیش کمر دبنی ہی ، عبس میں ایک دیبے ہوئے تفور کے ساتھ ، دو سرا نیا تفود بغیر تخریبے کی مدد کے بوٹ دیا جاتا ہی مالائکہ ہمیں یہ معلوم بنیں کہ یہ تصور اس کے یاس کماں سے آیا، بلکہ سمارے ذہن میں یہ سوال ہی بيد النيس بنوا . اس ليم سي ابندا سي سي معلومات كي ان دو نوں تسموں کے فرق سے بحث کرنا ہوں۔

(۷) تحلیلی اور ترکیبی تصدیقات کافرق

تمام تصدیقات میں،جن میں کہ موضوع ا در محمول کا تعلّق خیال کیا جاتا ہو رہاں ہم حرف ایجابی تصدیقات سے بحث کرتے ہیں اس بیے کہ بو نتا نج ان کے متعلق ما صل ہوں سے مو بعد بیں سلی تصدیقات پر آسانی سے منطبق کیے جا کتے ہیں) یہ تعلق دونسم كا به نابى - يا تر محول ب موضوع وك تعتورك الدر (تهيا برا) د اخل ہوتا ہی یا وہ او کے نمتورسے خارج ہوتا ہی ادراس میں أوبرسے بوارا جاتا ہی تصدیقات کی بہلی قیم کو ہم تحلیلی اوردومس كو تركيبي كهيس سكے لعني ( ايجابي ) تخليلي تصديقات وه بيس جنس موضوع اور محمول کا تعلّق توتّشد کی جیٹینٹ سے اور ترکیبی تصدلیّات وہ ہیں جن میں یہ تعلق بغیر توشد کے خیال کیا ما تا ہو تعلیلی تعدلیات کو ہم نوضی اور ترکیبی تصدیقات کو نوسیعی بھی کہہ سکتے ہیں اس بلیے کہ اول الذکر محمول کے وربیعے سے موضوع کے تصوّر میں کوئی اضافہ ہنیں کرنے بلکہ صرف اُس کی تعلیل کرے اُست ا آن ہِزَوی تصورات بیں تقسیم کر دیتے ہیں ہواس کے اندر پہلے ہی سے ( اگر چیر غیر دا ضح طور بر ) خیال کیج گئے ہتے۔ یہ خلاف اس کے آخر الذکر موضوع کے نصور میں ایک الیے محمول کا اضافہ کرتے ہیں جو رس کے اندر یا کل خیال نہیں کیا گیا تفا اور کسی تحلیل کے ذریعے سے اُس میں سے لکالا ہنیں جا سکتا تھا. منلاً أكربين بيركهون كركل اجسام مجم ركفة بين نويدايك تحليلي نصديق بجة

اس ملیے کہ منتب بر نہیں کرنا پرط تا کہ لفظ مسم کے تعبیر سے نجاونہ کرے اس کے ساتھ مجم کا تصور جوڑوں بلکہ جسم کے تصور کی فقط تحلیل کرنی پشتی ہو بعنیٰ جو جزّوی معروضات مثبل اس میں ہمیشہ سے خیال کر تا تھا ، ان کا شعور ہونے ہی مجھے یہ محمول (حجم ) اُن میں ں جاتا ہو۔ بس بر ایک تعلیلی تعدیق ہو۔ یہ طلاف اس کے اگر میں به كو س كركل اجسام تقل ركفته بين أو يه محمدل درتقل عجم مطلق کے نصور میں شامل نہیں بلکہ اس سے یا تکل الگ ہی ایس الیہ ممول کے اضافے سے ترکیبی تصدیق وجد دیں آتی ہے۔ نجر کے کا نصد نفات تر کببی ہوتی ہیں . اس کیے کہ کسی تحلیط تصدیق کی بنیا د تجریے پر ر کمنا تو با لکل مہل بات ہی بعلیا تصدیق میں مجمُّ اس تصور سے جو میرے بیش نظر ہو تجا وز ہنیں کرنا پڑنا بعنی تجریدے کی شہاد ت کی با نکل ضرورت ہنیں ہوتی " جم مجم رکھتا ہو" یہ ایک مریبی فضیتہ ہو نہ کہ تجربی تصدیق ساس کیا گھڑے کی مدے بغیراس تصدیق کی کل شرا گطد جسم کے) تعور ہی ہیں موجود ہیں . اُسولِ تناقف کی رؤستے جسمِ مطلق کے تصورسے حجم کا محمول اخذ کرنے ہی مجھے اس نصدیق کے وجرب کا شعور ہوجا ناہی ہو تغریبے سے کہمی نہیں ہو سکتا نفار بہ خلاف اس کے اگر چیبہ بی صبیح الق کے تھور ہیں تفل کا محمول شامل بہیں کرنا ہوں بھر بھی جمع طلق تجرید کا معروض اور اس کا ایک جُذہ جو جس کے ساتھ ہیں اُسی تجربے کے دوسرے اجز کو جربیلے بھز میں شامل ہنیں ہیں،جواسکتا ہوں - بیں پہلے سی سے تعلیل کے ذر لیے سمے کے تصور کو افجہ اللوسین

اور شکل کی علامات سے معلوم کر سکتا ہوں۔ اب بین اپنے علم کی تفسید کے لیے بھر سجر ہے یہ ، جس سے بین نے جسم کا تفسید انفر کیا نظاء نظر ڈا تنا ہوں تو بیر و بکھتا ہوں کران علامات کے ساتھ نقل بھی ہمیشہ پا با جانا ہو اس سلے ترکیب کے ذریعے اس محمول کو جسم کے تفتور سے جوڑ د نیتا ہوں۔ پس تقل کے محمول کی ترکیب جسم کے تفسید کے ساتھ سجر ہے دریعے سے عمل بین آ سکتی ہی جسم کے تفسید کے ساتھ سجر ہے کے ذریعے سے عمل بین آ سکتی ہی بیوں کہ بید دونوں تفسید، اگر چید دہ ایک دوسرے بین شامل ہنیں ہیں، ایک ہی کمل بینی تجربے (جو بجائے فود مشاہرات سے مرکب ہیں) کے اجرنا کی حیثیت سے ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، کی ای جنوبی میشن امکانی ہی ہے۔

مگر بربی تعدیقات میں یہ سہارا با کل کام نہیں آتا۔ ان میں جب بیں تعدیقات میں یہ سہارا با کل کام نہیں آتا۔ ان کا تعلق ایس کے ساتھ معلوم کرتا ہوں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہی کہ وہ کے ایک دوسرے تعویم کو کا بوں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہی کہ وہ کیا چیز ہی جس کا بیں سہا دا لیتنا ہوں اور جس کے ذریعے ان دونوں کی ترکیب عمل میں آ سکتی ہی ، ظاہر ہی کو بیال تجرب کے مد لینے کا تو موقع ہی نہیں ہی ۔ مثال کے طور پر اس نفیت کے اندر دیو و کا اور زمانے وغیرہ کا خیال تو موجود ہی اور اس نفیت کے اندر دیو و کا اور زمانے وغیرہ کا خیال تو موجود ہی اور اس نفیت سے تعلیلی تصدیقات اخذی جا سکتی ہیں سرگرعدت کا تصور اس قور اس تھوں میں بیر کرتا ہی جو اور ایک الیسی چیز کو ظاہر کرتا ہی جو اور ایک الیسی چیز کو ظاہر کرتا ہی جو اور ایک الیسی چیز کو ظاہر کرتا ہی جو اور ایک الیسی چیز کو ظاہر کرتا ہی جو اور ایک الیسی چیز کو ظاہر کرتا ہی جو اور ایک الیسی چیز کو ظاہر کرتا ہی جو اور ایک الیسی چیز کو ظاہر کرتا ہی جو اور ایک الیسی چیز کو ظاہر کرتا ہی جو اور ایک الیسی چیز کو ظاہر کرتا ہی جو اس لیے وہ و انجد کے تصور کا جُزنہیں واقعے سے بالکل فتلف ہی اس لیے وہ و انجد کے تصور کا جُزنہیں

ہو سکتا کیا وجہ ہو کہ میں داتھے کے متعلق ایک ایسی بات كتنا بول ع أس سے يا نكل مختلف ہى اور علّت كے تصوّر كو اس میں شابل ہنیں مگراس سے لازما متعلق جانتا ہوں ، وہ کون سا نا معلوم عَنْصر ہی جس کی نبیا دیر ہمارا ذہن تفوّر لا کے باہر ایک اس سے منتلف تصویر ب کو یا لینا ہی اوران دونوں کو لازم و الزوم سجمتنا به بر بجر به تو بهو بنیس سکتا اس بیه که ندکوره بالا اصولی تفتیر نه مرف اس کلیت کے ساتھ جو بچریے سے کہی ماصل بنیس ہوسکتی ملکہ وجو ب کی شان سے بعنی بدیری طور پر محض تفتورات سے کام لے کر دافعے کے تفتور کو علِّت کے تفتور کے سائز جوڑ دنیا ہو ۔ اسی تسم کے نر کبی بینی توسیعی بدہی فضایا کا معلوم کرتا ہمارے سارے بدیبی علم کا اصل مقصد ہو۔ اس یں شک بنیں کہ تحلیلی فضایا بھی بہایت اہم اور ضروری ہیں لیکن مرف اسی لیے کہ اُن سے ہما رہے تصورات میں وہ وضاحت بدا ہو جائے جو ایک نفیتی اور وسیع ترکیب کے لیے درکار ہوجتیتی معنی بیں معلو ان ہمیں صرف ترکیب ہی سے ماصل ہوتے ہیں۔

۵) کل نظری عقلی علوم بیس بر بهی ترکیبی نصر لیجات بنیا دی اصولوں کی تثبت سے سنا مل ہیں .

رباضی کی کل نصد نبات نرکیبی ہیں۔ بہ بات اب بک عقل انسانی کے محقوں کی نظرے منفی نفی، ملکہ آن کے کل مفرد ضانت اس کے پیکس کے محقوں کی نظرے منفی نفی، ملکہ آن کے کل مفرد ضانت اس کے پیکس تنے ، حالا نکہ یہ ایک ناقابل مزدیدا وراہم مشبقت ہے۔ لوگ بہ دیکیر کر کرریاضی کے کل نتائج قضیتہ تنا تف کے مطابق کالے جاتے ہیں دادر یہ فطت کا تفاضا ہو کہ ہر بدیں حقیقت تنا فف سے بری ہوں سجھ لبا کرتے تفے کہ اُس سے بنیا دی قضایا ہمی قضیتہ تنا قض ہی ہے معلوم کیے جانے بیں - یہ ان کی علمی متی اس لیے کہ ایک ترکیبی قفیتہ، قفیتہ تنا قض کی رؤست بجائے نو و ہرگز ثابت ہنیں ہوتا بلکہ حرف اُسی صور تنا بنیں جوب کو کی دوسرا ترکیبی قفیتہ بہلے سے مان لبا گیا ہوا در یہ تفییہ اُس سے مستنبط ہو سکے ۔

سسیسے پہلے بہ فہن نین کر لبنا چاہیے کہ دیاضی کے قضایا ہمیشہ برہبی تصدیقات ہوتے ہیں نہ کہ بجربی اس لیے کہ آن ہیں وجو ب با یا جاتا ہے جو بخر ہے سے انفذ نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر لوگ اس بات کو تسلیم نہ کریں تو بھر ہیں اپنے قول کو خالف فی کی کس محدود کر لول گا جس کے تصور ہی ہے۔ طاہر ہو کہ اس کا علم بجربی نہیں بکہ خالفس بد ہی ہی۔ علم بجربی نہیں بکہ خالفس بد ہی ہی۔

ایک نخلیلی قفیتہ ہی جو سات اور با رخی کی میزان کے تفیقہ عدہ ہے ہا ایک نخلیلی قفیتہ ہی جو سات اور با رخی کی میزان کے تصور سے قفیتہ ان نفس کے مطابق مستبط ہو تاہی مگر غور کرنے سے معلوم ہوجاتا ہی کہ سات اور با یخ کی میزان کے اندراس سے زیادہ کچھ نہیں کہ یہ دونوں عدد ایک عدد میں جمع کر لیے گئے ہیں اور اس سے ہرگز یہ معلوم نہیں ہوتا کہ دہ واحد عدد کونسا ہی جو ان دونوں اس سے ہرگز یہ معلوم نہیں ہوتا کہ دہ واحد عدد کونسا ہی جو ان دونوں اس سے ہرگز یہ معلوم نہیں ہوتا کہ دہ واحد عدد کونسا ہی جو ان دونوں اعداد سے مرکب ہی ۔ صرف سات اور یا برنج کے مجموعے کا خیال کرنے سے کسی طرح بارہ کا تصور نیال میں نہیں آسکتا

اور خداہ ہم اس ممکنہ میزان کے تصوید کی کتنی ہی تحلیل کریں ہیں اس میں بارہ کا عدو کبھی ہنیں ملے گا۔ ہمیں اس تصوّر سے تجاوز کریکے اِن دونوں اعداد میں سے کسی ایک کے مشاہرے سے مدد ببنا پرشے گی مثلاً اپنی یا پنے انگلیوں سے یا (مسیا زیگیر نے اپنے علم الحساب بیں کیا ہی یا ریخ نقطوں سے ، اور بیرشاہرے میں دیسے ہوئے یا بخ کی اکا بیو ل کو ایک ایک کرکے سات کے تفورٌ میں جوڑنا پراے گا۔ بہلے ہم سانت کا عدو لینے ہیں اور پھر پایخ کے تعتور کے بجائے اپنی پالنے مشکلیوں سے مشاہرے کی ثبیت سے مدد لے کر ان اکا یکول کو جو ہم نے پہلے یا بخ کے عدد میں کھی کرلی تھیں، ایک ایک کرکے سات کے تصویر میں جوڑتے ہیں اور اس طرح باره کا عدد ببیا ہوجاتا ہی۔ یہ بات کہ یا نخ اورسات کو جوڑنا ہو ٤ + ۵ کے تصوّر ہی میں خیال کرلی گئی تھی مگر یہ اس میں خیال بہنیں کیا گیا تھا کہ اس کی میزان بارہ کے برابر ہوتی ہی غرض علم حساب كالتعنيته بهميشه تدكيبي بهوتا بهوا دريبائس وفن اور بجي المنح ہو جاتا ہو جسب ہم زرا بڑے عدد مثال کے طور پر لیس بنب ہم بر به حقبقت دوشن بوجاتی ہو کہ خواہ ہم اپنے تفسر رات کی مکنی ہی بھان بین کریں، محض ان کی تحلیل سے بغیر مشاہرے سے مدد لیے موے اعداد کی سیزان کہی معلوم مہیں سوسکتی۔ اسی طرح فالص علم ہندسے نبیا دی قضایا ہمی تعلیلی ہنیں ہوت، یہ تفید کہ خطرمتنیم دو تُنطوں کے درمیان سب سے چوٹا خط ہو نا ہی، ایک نرکیبی نفید ہی۔ اس لیے کہ ہمارے دہن میں موقع کا جو تصوّرہ اُس میں چوٹا یا بڑا ہونا داخل ہنیں بلکہ وہ صرف ایک کیفیت پرشتل ہو۔ لہذا جبوٹے کا تصوّر سراسراضا فہ ہو اورکسی نملیل کے وُر لیے سے تحطِ منتقیم کے تصوّر سے انقذ نہیں کیا جاسکتا بہاں مثنا ہدے سے مدولینا ضروری ہی اور صرف اُسّی کے وُر لیے بہاں مثنا ہدے سے مدولینا ضروری ہی اور صرف اُسّی کے وُر لیے سے ترکیب عمل میں آسکتی ہی۔

اس میں تنک ہنیں کہ جیند انصول موضوعہ جھنیں ہندسی پہلے ے فرض کیلیتے ہیں ، واقعی تحلیلی ہیں اور قفیتہ تناقض پر مبنی ہیں مگر یہ نفنایا کے توتند کی چنبت سے صرف طریق ومنہاج کے سلیلے بين كام آتے ہيں اور اصول علم كاكام بنيں ديت شلا و وليني كل النيخ آپ ك برابر مونا ہى يا وب ب ب و بين كل الني جرا سے بڑا ہونا ہو نیکن یہ نفسایا تھی اگر جد مرہ مفس تصوّرات کی بنا پر مانے جاتے ہیں، ربا منی میں صرف اِس لیے ملکہ بانے ہیں کہ وہمشاہد میں و کھائے جا سکتے ہیں ۔ ہم عمو تا یہ سمجنتے ہیں کہ اس قسم کی مربهی تفعدلقات كالمحمول مهمارے تفتورس موجود ہو اوراس ليے به تصدیق تخلیلی ہو مگر اس غلط فہمی کی وجہہ صرف الفاظ کا ابہام ہو بعنی الیسی تصدیق میں ہمیں لازم ہو کہ ایک دیج ہوئے تصور کے ساتھ ایک خاص محمول خیا کریں اور یہ لزوم خود اس تعتور میں موجود ہوا مطرسوال یہ نہیں ہو کہ ہمیں دیج ہوئے تعتور کے ساتھ کیا خیال کرنا لا زم ہو ملکہ یہ ہو کہ ہم دا تعی اسِ تصوّر کے اندر کیا خیال کینے ہیں انحواہ وہ غیروا ضح طور پر کبوں نہو انب نلا ہر ہوتا ہو کہ تمسوراس محمدل سے لازمی تعلق تورکھنا ہو سکراس چنیت سے ہیں کہ اسی کے اندر خیال کیا جاتا ہو بلکہ مشاہرے ك توسط سے جس كا اس كے سائلہ جوارنا ضرورى ہو۔ (۲) طبیعیات میں بدیبی ترکیبی تصدیقات بر چنتیت اصول علم کے تنامل ہیں - ہیں صرف دو قضیة مثال سے طور بربیش كُرْنا مول ، ايك نوير ففيد كم عالم اجهام كك تغراب بين ماتے کی مفداد غیر منتی رستی ہی، دوسرے یہ کہ حرکت کے ہر انتقال بین عمل اور رقع عمل باہم مساوی ہوتے ہیں - ان دونوں میں نہ حرف ان کا دیوب اور بداہت صاف طور برطاہر ہو بلکہ یہ بھی طاہر ہو کہ وہ ترکیبی تصدیقات ہیں . اس لیے کہ بیں مادے کے تفتر میں اس کا غیر منیز ہونا خیال نہیں کرتا بلکه صرف اس کا مکان میں موجود ہونا اور آسے بیر کرنا۔ بیس دراصل ما دے کے مدود سے تعاوز کر کے انس کے ساتھ بدیری طور پر اس صفت کو خیال کرنا ہوں جو سی نے پہلے کبی أكس بين خيال بنين كي تقى ، غرض يه قضيته تحليلي نهين بلكه ترکیبی ہو اور اس کے باوجود بدہی ۔ بی حال خانص ریافنی کے بقیہ فضایا کا ہی۔

(۳) ما بعد الطبیعیات کوه اگرجه است هم ایک ابسا علم سمجین اس جو ابھی کک کوشش کی حد سے آگے نہیں برطھا مگر مجر بھی عقل انسانی کی فطرت کے لحاظ سے ناگزیر ہو، بدہی نزلیبی نقل انسانی کی فطرت کے لحاظ سے ناگزیر ہو، بدہی نزلیبی نستیل ہونا جا ہیں۔ اس کا ہرگز یہ کام نہیں کہ انتیا کے نقد لقات پر مشتل ہونا جا ہیں۔ اس کا ہرگز یہ کام نہیں کہ انتیا کے نقدوان کوجو ہمارے زہن ہیں بدہی طور پر موجود ہیں ، اجزا میں نقیم

کرکے ان کی تحلیلی نشر بیج کر دے ، ملکہ ہم اس علم میں اپنی بدیبی معلومات کی توسیع چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہیں ایسی تصدیقات سے کام لینا برطانا ہو ، جو دسیے ہوئے تصوّر ہیں ایک نئے تفتور کا اضافہ کرتے ہیں ۔

عقل محق کا عام مسئلہ

منعدد سوالات کو آیک ہی سوال کی نخت ہیں ہے آنا بچائے نود ہمن مفید ہے کیونکہ اس سے ہم نہ صرف اپنے کام کا جیجے نعبتن کرکے اپنے لیے آسانی بیدا کرنے ہیں ملکہ دوسروں سے لیے بھی جر ہمارے کام کو جانبخنا جا ہیں ، برفیصلہ کرنا آسان ہو جانا ہو کہ ہم اپنے مقصد میں کامبیاب ہوئے با ہنیں ، اصل مسکہ جرعقل محض کو حل کرنا ہو یہ سی : –

بربهی ترکیبی نصرفیات کس مین بین ؟

البدالطبیعیات سے آب کک مشبع دور تناقض میں رہنے
کا صرف بھی سبب ہو کہ لوگوں کو اس سے بہلے اس سکے
کا بلکہ شاید ترکیبی اور شخلیلی تصدیقات کے فرق ہی کا دھبان
بہیں آیا ۔ اس مسکلے کے حل ہونے پر ، یا اس بات کے کافی
نبوت پر کہ حس چر کے امکان کی تشریح مابدالطبیعیات عامی ہو
دوسرے سے ممکن ہی نہیں ہو، اس علم کے عدم و دجود کا انتصار
دوسرے سے ممکن ہی نہیں مون فروق ہیوم اس مسکلے سے قریباتر

بینجا مگراس نے بھی اس برکافی وضاحت کے ساتھ اور کلی جنبين سنته غورنبين كيا نبكه ابني أوجه صرف علت ومعلول کے تعلق کے ترکیبی تفقیہ تک محدود رکھی ۔ اس نے اپنیے خیال یں یہ نابت کرویا کہ اس قسم کا قضیہ برہی نہیں ہو سکتا اور اس کی تخیفات کی رو سے مالیدالطبیعیات محض اس وہم پر مبنی ہے کہ جو معلومات اصل میں تجربے سند مافوق ہو اور عادت کی وجہ سے نظاہر وجوب عاصل کر لیتی ہو، آسے ہم نے غلطی سے عقلی معلومات سمجھ لبا ہد ، اگر اس کے بیش نظر زر بحث مسلم على عِنست سے ہونا نو وہ بہ وعولے جو ساز خانص فلینفے کی جرا کھود اوالنا ہی، ہر گز نہ کرنا کہدیکہ اس کے ولائل کی دُو سے تو خانص ریاضی بھی کوئی چر بہنیں رہنی اس بلیم کر وه بهی بدسی ترکیبی تصدیقات بر مشل بو - اس صورت میں ہیوم کی عقل سلیم نفتنا است اس دعوے سے باز رکھتی۔ ندكورہ بالا سنك كے حل ليب اس سوال كا حل معى شامل بی کر ان نمام علوم کی نوجیهم اور نقصیل بین ، جن بین معروضات كا بديسي نظري علم بأيا جانا أيء عفل محض كما استعال كس طري سيد ممكن برو ابيني اس بي ان سوالات كاجواب ممي آجانا بيو.

فالص ریاضی کسی طرح سے ممکن ہو؟ فالص علم فطرت (سائنس) کس طرح سے ممکن ہو؟ چونکہ یہ علوم واقعی موجود ہیں اس لیے ان کے متعلق ہجا طور پر یہ سوال کیا جاتا ہو کہ وہ کس طرح سے ممکن ہیں اس ملیے کہ ان کا ممکن ہونا تو ان کے موجد ہوئے ہی سے نمایت ہوئے اب رہی بالعدالطبیعیات تو اس کی جو ناقابل اطبینان رفقار اب مک رہی ہونے ممکن مکن مربی ہو آسے دیجھ کر ہر شخص بجا طور پر اس کے ممکن ہونے بیں فشیر کرے گا اس کے جینے نظریے اب مک بیش کیے گئے ہیں ، ان میں سے کسی کے متعلق اصل مفعد کا لحاظ کے متعلق اصل مفعد کا لحاظ رکھے ہوئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بالبعد الطبیعیات کا علم واقعی مربی ہے۔

بھر بھی ایک خاص معنی ہیں ، اس قسم کی معلومات کا وجود اسلیم کرنا پط نا ہی اور بالبعدالطبیعیات علم کی جنبیت سے نہ سہی مگر ایک فطری رجحان کی جنبیت سے ضرور موجود ہو اس بلی محقق اللہ فطری کر جفل ہمہ دانی کے زعم ہیں نہیں بلکہ خود ابنی ضروریات کے عقل انسانی محقل ہمہ دانی کے زعم ہیں نہیں بلکہ خود ابنی ضروریات سے جور ہو کی سے جور ہو کی سے جو اس کے کسی تجرب یا نتجرب سے مل کے کسی تجرب یا نتجرب سے حل

که ممکن بو که علم فطرت (سائنس) کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہی اس بیں بعق وگوں کو مشبہ ہو ، تیکن ان مختلف نفایا بہ جو اصلی (تیربی) علم طبیعیات کے شرقع بیس آنے ہیں (مثلًا مآدے کی مقدار کا غیر شغیر ہوتا ، مادے کا جمود ، عمل اور تدفیل کو سادی ہونا وغیرہ) نظر ڈانے ہی انفیاں یہ نفین مو جائے گا کہ یہ نفایا ایک خاتص و یا عقلی طبیعیات بناتے ہیں جو اس کی مشتی ہو کہ ایک تبدا کان علم کی چشیت سے اس کا بودا دائرہ ، خواہ شک ہو یا وسیع ، باکل الگ کر دیا جائے۔

ہنیں ہو سکتے ، جنانجر سب انسانوں بیں عفل کے غور و ککر کے درجے پر پینینے ہی مابعدالطبیعیات کا کوئمی ندکوئی نظریہ ہمیشہ موجود ا ہو اور ہمیشہ رہے گا اس لیے اس کے متعلق ہمی پر سوال يدا برنا بوكر بالعدالطبيعيات به جنتيت ايك قطري أيحان سو مس طرح سے ممکن ہو لینی وہ سوالات جوعفل ابنے آپ سے کرنی ہو اور جن کا بڑا مملا جواب دینے برخود اسس کی خرورت است مجبور کرتی ہو، عام عقل انسانی میں کیوں کہ بيدا ہو نے ہيں ؟.

كبكن چونكمه أن فطرى سوالات مثلًا عالم حادث سى يا قديم وغيره کا جواب دینے کی جو کوششتیں اب تک کی گئی ہیں ان کے نتائج يس بمنشد ناكزير "نافض باياكيا بهء اس سليه بم عرف البدالطبيما کے نظری کرچان بینی خود عقل محض کی اس استعداد پر تناعث ہنیں کرسکتے جس سے مابعدالطبیعیات کا کوئی نہ کوئی نظریہ (خواہ وہ کچے سمی ہو) ببدا ہو جانا ہی بلکہ ہمیں اس کے علم یا عدم علم کا بُفینی فیصله کر لیبا جا ہے تعیی یا نوسم عقلِ محص سے سوالات کھے معروضات کا سکمل علم حاصل کرلیس بالیه بات مطے کرلیس ، کہ وہ کس مدتک ان سوالات کا جواب وینے کے قابل یا ناقابل ہم، بالفاظ دیگے یا نوہم اپنی عقل محض کو والوق سے ساتھ توسیع وي يا اس كى معين اور لفنني حدود مقرر كر وبي -براخرى سوال جو ندكوره بالا عام مسئل سي بيدا بونا بى

بجاطور بران الفاظ بين كيا جا سكنا سي:

ما بعدالطبیعیات بحیثیت علم کے کس طرح سینمکن ہو؟ غرض عفل تى تنفيد سے ہميں بالآخر لازة علم حاصل ہوتا ہو بخلاف اس کے اس سے اذعانی طوربر بلا تنفید کام لینے سے ہم یے نبیاد وعوے کرنے لگنے ہیں جن سے مفالیے ہیں دوسمرانشخص مانکل منتفاد دعوے بیش کرسکتا ہی اور وہ بھی بطاہر انتی ہی جبيح معلوم بون بين جانجر م تشكيك بين منالا سوكرده جاني بين. اس علم کا واکرہ سبی اننا وسیع بہیں ہو سکٹا کہ ہم اس سی وسدت سے طرح جائیں اس میں کہ وہ عفل کے موضوعات سے جن کی کزنت نا محدود ہو، بحث ہنیں کرنا مبکہ صرف عفل محف سے لعنی ان مسائل سے جو اسی کے اندر سے بیدا ہونے ہیں جمفیں اس سے ختلف اشیاکی فطرت نہیں ملکہ خود اس کی فطرت بیش كرتى ہى، اس كيے جب عقل محض اس بات سے بورى طرح وأفف ہو تھی ہو کہ اس میں معروضان تجربہ کا علم حاصل کرنے کی کس حد تک تابلیت ہو تد وہ آسانی سے اپنے اس استعال کا دائرہ اور صدود می ممل اور یقنی طور پر معین کرسکتی ہو سب یں بخرب کی آخری سرحد سے آکے راحف کی کوشش

بس ان سب کوششوں کوجو اب کک مالید الطبیعیات کا علم اذعانی طور برحاصل کرنے کے سے میا گئی ہیں کالعدم سمجھنا جا ہے ہے گئی ہیں کالعدم سمجھنا جا ہے ہے اس لیے کہ مالیدالطبیعیات کے مختلف نظریات میں جنالعلیلی مورب

موجود ہیں وہ حقیقی مابعدالطبیعیات کا حرف آبک ذریعہ ہی نہ کہ مقصد - اس کا مقصد یر ہے سکہ ہم اسپنے بدہبی علم سکو ترکیبی طور ہے توسیع دیں اور وہ اس تعلیل کے دربعہ سے پورا بہیں موتا اس لیے كه ده أو عرف يني دكهاني بهوكم ان تصوّرات كم اندر شي اجزا شال ہیں، یہ نہیں بنانی کہ ہم یہ تفتورات برہی طور پر کیونکر ماصل كرسكة بيس ، ناكه عام معروضات علم كے بارے بيس ان كا ليتي ادر جائز استعال معين كياجا سكر أكر مالعد اطبيعيات ابيني ال تمام وعوول سنت وست بردار موطائے نو اس میں اس کی کوئی توہین نہیں اس بیے کہ جو صریحی تناقض اس کے اندر بائے جانے ہیں ،جن کا بیش آنا اذعائی طریقے سے ناگزیر سی الفول في عالمعد الطبيعيات كي تمام سابقر نظريات كي قدر اور وقعت محد دی مو . اس بین کمیس زباده عربت مح که مهم اندونی مشکلات اور بیرونی مزاحمتون کی بروا نه کریں اور اس علم کو جوعفل انسانی کے لیے ناگزیر ہی میں کے ہرتنے کو ہم ماط کر بھنیک سکتے ہیں مگر اس کی جط کو تلف نہیں کر سکتے ، ایک دوسرے طریقےسے جو بالکل منتفاد ہو، نشو و نما دیے کر بھو لئے بھلنے کے فابل کر دس۔

"نبغید عقل شفس کے نام سے اباعث کا ندعلم کا تصور اور اس کی تقییم ندکورہ بالا بحث سے ایک بجداگانہ علم کا تصور بیدا ہونا سی حصے ہم نتقید عقل محض کم سلتے ہیں عقل یا قوت محم وہ قوت ہی میں

ہیں برہبی علم کے أصول حاصل ہوتے ہیں اور عقل محض با حکم محف وہ ہے جہ خانص برہی علم سے اصول برمشتمل ہو۔ وستور عقل محض ان نمام اصولوں کا جموعہ کہلائے گا جن کے مطابق نمانص بدیبی معلومات حاصل ہوتی ہی اور ہو سکتی ہی۔ اگر بیر وستور محمل طور برعمل مين لابا جائے كا تو نظام عقل معض مدّون ہو جائے گا۔ مگر یہ تو ثبہت بطا عصلہ ہی ۔ اہنی مک تو یہ ہی طی ہنیں ہواکہ ہارے برہی علم کی توسیع مکن بھی ہو یا ہنیں اور اگر ہے توکن صورتوں بیں ، اس کیے ہم اس علم کو جو صرف عقل محق کی معلومات کے ماخذ اور صدود سے بجٹ کرنا ہی ، تظام عقل محف کی تہدید کی جنیت دے سکتے ہیں ، اسے ہم عقل محض کا تظریہ ہنیں ملکہ اس کی ننتید کہیں گے اور اس کا فائدہ فلسفیانہ غور و فکر کے لیاظ سے معض منفی ہوگا بعنی وہ ہماری عفل کی 'نوسیع کا نہیں بلکہ اس کی نشریج کاکام دے گی اور است اغلاط سے محفوظ ر کھے گی جو بجائے خود آبک برای فدمت ہو بیں اس کل علم کو قبل تنجر في كهنا مول ، جو معروضات سے بنیں كبكه معروضات كا علم عاصل کرنے کے طریفے سے تبحث کرنا ہو جہاں تک کہ یہ علم بدہبی طور پر عاصل ہو سکتا ہی ۔ ان تصورات کا سھمل نظام نبل نتجرفی فلسفه کهلائے گا بگر ببر کام تھی انبدائے کار میں تبت زیادہ ای اس کے کہ ابسا نظام بدسی معلومات لینی تحلیلی اور تركيبي دونول فسم كي محلومات برشنتل سوگا اس كا دائره بهارك مقصد کے کھا فلے سے حد سے زیادہ وسلے ہوگا اس کے کہ جمل

تحلیل تو حرف اس حد تک کرنا چاہیے جہاں تک کہ وہ ہا دیے اصلی معا بینی برسی ترکیب کے اصول معلم کرتے سے لیے ناگریر ہو۔ اس وفت ہیں یہی تحقیق سرنا ہو ہے ہم فیل تجربی نظریر بہیں بلکہ مرف قبل تجربی تنقید کہ سکتے ہیں اس بیے که اس کی غرض علم کی نوسیع نہیں کبکہ نصبح اور کل بدیسی معلومات کی ندر و قیمت جانجین کا ایک معبسار مبش کرنا ہی، بیر تنفید اکس کی نیاری ہی کہ ہو سکے تو ایک وسنور (Organon) ورن ضا بطر (canon) بنا لیا جائے جس کے مطابق أ كم جل كر فلسفه عفل محض كا مكل نظام تخليلًا اور تركيبًا دونون طرح سے مدون ہوستکے نواہ بدعفل محف کی معلومات کی نوسیع برمشل مو یا اس کی تحدید بر - سم بیلے سی سے اندازہ کرسکتے ہیں کم اس نظام کا مدون کرنا ممکن ہی اور اس کا دائرہ آننا وسیح بنیں ہوگا کہ ہم اسے ممکل کرنے کی امید نہ رکھیں ، یہ اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہو کہ ہماری بجٹ کا موضوع استیاکی نا محدود فطرت بنیں بلکہ عفل ہی جو انتیاکا علم حاصل کرتی ہی اور اس کا بھی وہ بہلو جو بدیبی ترکیبی علم سے تعلق رکھنا ہو۔ عقل کا یہ ذخیرہ ہمیں خارج میں تلاش انہیں کرنا ہو اس لیے کہ وہ ہم سے مفی نہیں رہ سکنا اور جہاں نک تیباس کیا جاسکتا ہم وه أننا عنفس بو كاكر مم اس كا بورا احاطه اور اس كي قدر وفيت کی فیجے تشخیص کر لس سے ۔ لوگوں کو بہاں عقل محض سے متعلق کتابوں اور نظام باسے فلسفہ

کی تنقید کی توقع نہیں کرنی چا ہیں بلکہ خود عقلی محف کی تنقید کی جب یہ بنیا و فائم ہو جائے گی نئب ہی ہمیں وہ لیننی معبار ہاتھ آئے گا جب یہ بنیا و فائم ہو جائے گی نئب ہی ہمیں وہ لیننی معبار ہاتھ آئے گا جس یہ اس مبحث کی فلیفیانہ قدر پرکھی جا سکتی ہو ورنہ ہم بغر سمسی استحقاق کے مورِّخ اور مصنعت بن بیسٹی گے اور دوسروں سے بے بنیاد دعووں کی نزدید ابینے دعووں کی نزدید میں گے جو اسی قدر بے بنیاد مووں کی نزدید میں گے جو اسی قدر بے بنیاد

بیش آتی ہو، دوسرے یہ ہمارے منصوبے کی وحدت کے خلاف ہونے کی دمہ وادی اچنے سرلیں جس کے ہم اپنے مقصد سے لحاظ سے دمہ وادی اچنے سرلیں جس کے ہم اپنے مقصد سے لحاظ سے باتید نہیں ہیں ۔ تا ہم ان بدہی تصورات کی ، جو ہم آگے جی کر بیش کریں گے ، ممل تحلیل اور ان سے دوسرے تعدرات کا استخراج ہی اسارے بنیادی استخراج ہی اسارے بنیادی تصورات اصول ترکیب کی چنیت سے ایک بار ہمارے سامنے آ جائیں گے اور اس اہم پہلو سے کسی بات کی کمی نہیں دہے گا۔ آ جائیں گے اور اس اہم پہلو سے کسی بات کی کمی نہیں دہے گا۔ توجو ہیں اور یہ اس کے پورے تھور برحاوی ہی گریم بھی یہ توجو ہیں اور یہ اس کے پورے تھور برحاوی ہی گریم بھی یہ توجو ہیں اور یہ اس کے پورے تھور برحاوی ہی کہ وہ تحلیل مون تعقید بجائے خود قبل نجر بی فلسفہ بہیں ہی اس بے کہ وہ تحلیل مون اسی حد تک کرتی ہی جہاں تک کہ بدی نجر بی علم کی تحقیق اسی حد تک کرتی ہی جہاں تک کہ بدی نجر بی علم کی تحقیق اسی حد تک کرتی ہی جہاں تک کہ بدی نجر بی علم کی تحقیق اسی حد تک کرتی ہی جہاں تک کہ بدی نجر بی علم کی تحقیق کے بی ضوری ہی ۔

اس علم کی تقییم میں سب سے زیاوہ یہ بات پیش نظر رہی جا ہیں جا ہے کہ اس میں کوی البے نصورات نہ آنے پائیں جن میں بخرے کا کوئی بڑر شامل ہو بہتی برہی علم کا باکل خالص ہونا فروری ہی جہانچہ کو اخلاق کے بنیادی احکام آور نصورات بدیں علم کی جنبت رکھتے ہیں ، بھر بھی قبل نتجر بی فلفے ہیں واخل بہن اس بے کہ وہ راحت والم خواہشات و مرجحانات و غیرہ سے اخوذ تصورات سے دگاؤ رکھتے ہیں جو سارے کے سارے نتجربے سے ماخوذ میں ، فود اخلاقی احکام کی بنیاد خواہشات و مرجحانات و غیرہ بر نہ سی ایس میں میں بو سارے کے سارے نتجربے سے ماخوذ میں ، نور اخلاقی احکام کی بنیاد خواہشات و مرجحانات و غیرہ بر نہ سی ایس بے دور اخلاقی احکام کی بنیاد خواہشات و مرجحانات و غیرہ بر نہ سی ا

مر میں فرض کے نفور کے سلسلے میں ، خواہ وہ مرکا والوں کو دُور کرنے کی شکل ہیں ہو یا رغبٹ کی شکل ہیں ، جیسے ہما رہے انعال کا محرک نہیں سونا جا ہیے ، یہ احکام ان تجربی نصورات كو خالص اخلافيات ك نظام بين داخل كر ديني بين جياني نبل نجریی فلسفه خانص عفل *'نظری کا* فلسفه ہی اس بیے که عملی مسائل کو جہاں تک مرکات عمل کا دخل ہر حذبات سے معلّی ہذنا ہی، جن کا ماخذِ علم نخربہ ہی۔ اگر ہم اس علم کی نفشیم ایک نظام کے عام نفظم نظر سے کرنا چاہیں نو وہ وہ مباحث ہر متنتمل ہوگا ۔ مبادیات کی سجٹ اور منہاج کی سجٹ ۔ ان میں سے ہرقسم کی مزید تقبیب ہوں گی جن کی بیال توجیبہہ کرنے کی تنجاكش بنيل مرف اتنى بات تهييد با نعارف كے طور بر كمنا ضرورى معلوم ہوتا ہو کہ علم انسانی کے دو شکتے ہیں جن کی شاید ایک مشرک اصل ہو جیں سے ہم وافق نہیں لعبی حِس اور عقل -وس کے ذریعے سے سروفات ہمارے سامنے بیش کے عانے ہیں اور عقل کے ذریعے سے ہم ان کا خبال کرتے ہیں -جس مد بمک کروس بیس البید بدیس ادراکات شامل بول اُس حد تک وه میمی قبل تجربی فلفے کی دیل بین آ جائے گی قبل تجربی جس کی بھٹ حصابہ اتول بعبی مباریات بیں نشامل ہو گی اس یا کے کہ وہ نشراکط حن کے مطابق علم انسانی کے معروضات بیش کیے جائے بیں ان شراکط سے نیلے آئی جاہییں جن کے مطابق وہ خیال کیہ جاتے ہیں۔



فيل تحروبي مباديا

ف فبل تجرفي مباديا

> (حقدیم اول) فیل میر فی حسیا (۱)

نواہ ہمارے ادراکات کسی طریقے سے اور کسی ذریعے سے
معروفیات پر مبنی کی جائیں یہ بینی بات ہو کہ جو ادراک
بلا داسطہ معروض سے تعلق رکھنا ہی اور تمام خیالات کے لیے
دسیاہ علم کاکام دیتا ہی ، وہ مشاہدہ ہی - مگر مشاہدہ اُسی وقت
ہو سکتا ہی جب معروض ہمیں دیا ہؤا ہو اور یہ کم سے کم انسانوں
کے لیے اسی صورت سے ممکن ہی کہ وہ ہمارے ذہن کو ایک
ماص طریقے سے مناز کرے - اس طرح معروضات سے
مار ہوکہ ادراکات حاصل کرنے کی صلاحیت جس کملائی ہی متاز ہو کہ دراکات حاصل کرنے کی صلاحیت جس کملائی ہی اور عروف آئی سے مشاہدات ہیں دیے جاتے ہیں اور اس سے تھورا ا
در حرف آئی سے مشاہدات جائل کیے جاتے ہیں اور اس سے تھورا ا
بیدا ہوتے ہیں ، مگر نمام خیالات کا خواہ بلاواسطہ یا بالواسطہ ،
بیمان علامات کے ذریعے سے ، مشاہدات برد ( بینی ہم انسانوں بعض علامات کے ذریعے سے ، مشاہدات برد ( بینی ہم انسانوں بعض علامات کے دریعے سے ، مشاہدات برد ( بینی ہم انسانوں بعض علامات کے دریعے سے ، مشاہدات برد ( بینی ہم انسانوں بعض علامات کے دریعے سے ، مشاہدات برد ( بینی ہم انسانوں کے لیے حس بر ) مبنی ہونا ضروری ہو کیونکر بہیں کسی اور طریقے بیمن انسانوں کے لیے حس بر ) مبنی ہونا ضروری ہو کیونکر بہیں کسی اور طریقے بیمن بر ) مبنی ہونا ضروری ہو کیونکر بہیں کسی اور طریقے بیمن بر ) مبنی ہونا ضروری ہو کیونکر بہیں کسی اور طریقے بیمن بر ) مبنی ہونا ضرور کی ہو کیونکر بہیں کسی اور طریقے بیمن بر ) مبنی ہونا ضرور کی ہو کیونکر بہیں کسی اور طریقے بیمن بر ) مبنی ہونا ضرور کی ہو کیونکر بھیں کسی اور طریقے کی میں اور طریق

سے کوئی معروض دیا ہی نہیں جا سکتا۔
حتی معروض کا عمل ہماری قرت ادراک بر ، جہاں تک
کہ ہم اُس سے متاثر ہوتے ہیں ، ادراک عبّی کہلا نا ہو۔ وہ مشاہرہ بر اوراک عبّی کہلا نا ہو۔ وہ مشاہرہ بر اوراک عبّی کہلا نا ہو۔ وہ مشاہرہ بر اسلام سے کسی معروض پر مبنی ہو ، مشاہرہ بر بین ہیں۔
بر اوراک حتی سے واسطے سے کسی معروض کو مظہر کہتے ہیں۔
مظہر کے اس جُن کوجو ادراک حتی پرمشتل ہوتا ہی ہم مقررہ مستوں کا ہیو ہم مقررہ کہتے ہیں۔
اُس کا ہیو لے اور اس جُن کوجس ہیں کرت مظاہر بعض مقررہ بہتوں کے لیاظہ سے ترتیب باتی ہو اس کی صورت کہیں گے۔
مینکہ یہ نا ممکن ہو کہ وہ جُر جس ہیں حتی ادراکات ترتیب ادراک ہو اس کی صورت اختیار کریں خود بھی حتی ادراک ہو اس بے مظاہر کا ہیو لے سے حاصل ادراک ہو اس بے مظاہر کا ہیو لے نو ہمیں تجربے سے حاصل ہوتا ہو تین ہیں تجربے سے حاصل ہوتا ہو تین بین تجربے سے میں ادراکات سے بہلے موجود ہونی جا ہیے اور تمام حتی ادراکات سے الگ

سمجمی جانی جا ہیں۔
ہم ان سب ادراکات کو (عقل کے قبل نجربی استعال ہیں)
خانف کہنے ہیں، جن بیں حیں کا دگاؤ نہ بایا جائے ، جبائجہ جسی
مثا ہدات کی خانص صورت ذہن ہیں بدہی طور پر بائی جائے گی
اور اسی کے اندر کڑن مظامر کا بعض مقرّرہ نستیوں سے لحاظ
سے مثا ہدہ کیا جائے گا ، خود اس خانفی صورت حیں کو
بھی ہم خانف مشاہدہ کہ سکتے ہیں ۔ خانیہ اگر ہم ایک جسم
کے ادراک سے آن تعنات کی جوعقل اس کے اندر خیال کرتی ہی۔

لینی جربرتین ، نوت ، نقیم پذیری وغیره اوران تعینات کو جو ادراک صبتی سے تعلق دکھتے ہیں بینی طوس بن ، زنگ ہفتی وغیره ادراک صبتی سے تعلق دکھتے ہیں بینی طوس بن ، زنگ ہفتی وغیره الگ کر دیں بھر بھی اس نجر بی مشاہرے میں کچھ با فی دہ جا تا ہو بعنی شکل اور حجم - ان کا نعلق خالص مشا بدے سے ہی جو بعد بدیبی طور بر ، قبل اس کے کہ حس یا ادراک متی کا کوئی معروض بدیبی طور بر ، قبل اس کے کہ حس کی حیثیت سے ہما رہے ذہن دیا ہو، معنی صور ن حس کی حیثیت سے ہما رہے ذہن میں موج د بہد نا ہی ۔

میں بد نہی کے کل اُصولوں کے علم کو ہم قبل نجر بی حِسبات کہاں کے علم کو ہم قبل نجر بی حِسبات کہاں کا دوسرا کہاں گئے۔ بہ علم قبل نجر بی معلومات کا بہلاحقہ ہوگا، اِس کا دوسرا حقیہ جیفا نص نصورے اُصولوں بیشتل ہوگا، قبل نجر بی منطق کہلائے گا۔

سلے مرف اہل جونی اب اس چیز کے لیے جے دوسرے لاگ تنقید ذوقیات (جالیات)

ہے ہیں، حیقیات کا لفظ استعال کرتے ہیں جربیّات کی اصطلاح کو اس معنی ہیں استعال کرنا اس غلط اسیّد پرمبنی ہی جو لائق نقاد باؤم گارش کے دل میں پیدا ہوئی تی اس کے وہ جمالیات کے نقیدی مطالعے کو علی اُصولوں کے تحت ہیں لے آئے گا اور اس کے تواعد کو ایک علم کے درجے پر پینچا دے گا مگر یہ کوشش بالکل بھار ہی ۔ اس کے قواعد کو ایک علم کے درجے پر پینچا دے گا مگر یہ کوشش بالکل بھار ہی ۔ اس سے محفی تجربی اور ایستان کا کام بنیں دے سکتے جو ہماری خوفیات کے ذوقیاتی کی درہائی کرسکیس ۔ بلکہ خود یہ تصدیق ان قواعد کی صت کا معنی میں استعمال کرنا ترک کر دیں اور اُستے اُس بحث کے لیے دہتے وہ باللہ معنی میں استعمال کرنا ترک کر دیں اور اُستے اُس بحث کے لیے دہتے وہ باللہ معنی میں استعمال کرنا ترک کر دیں اور اُستے اُس بحث کے لیے دہتے وہ باللہ معنی میں استعمال کرنا ترک کر دیں اور اُستے اُس بحث کے لیے دہتے وہ باللہ معنی میں استعمال کرنا ترک کر دیں اور اُستے اُس بحث کے لیے دہتے وہ باللہ معنی میں استعمال کرنا ترک کر دیں اور اُستے اُس بحث کے لیے دہتے وہ باللہ کے دیں اور اُست اُس بحث کے لیے دہتے وہ باللہ دیں اور اُست اُس بحث کے لیے دہتے وہ باللہ دیں اور اُست اُس بحث کے لیے دہتے وہ باللہ دیا اُس بعث میں استعمال کرنا ترک کر دیں اور اُست اُس بحث کے لیے دہتے وہ باللہ دیا اُستان کی دیا تو کو بعد اُس بعث کے لیے دہتے وہ باللہ در اُستان کو اُس بعث کے لیے دہتے وہ بین استعمال کرنا ترک کو دیں اور اُستان کو اُس بعث کے لیے دہتے وہ باللہ کو دین اور اُستان کو اُس بعث کے لیے دہتے وہ باللہ کو دیں اور اُستان کو اُس بعث کے لیے دہتے وہ باللہ کا کہ کو دیں اور اُستان کو اُس بعث کی دیکھ کو دیں اور اُستان کو اُس بعث کی دیں اُس بعث کے دیں اور اُستان کو دیں اور اُستان کے دیں اُس بعث کی دیں اُستان کی دیں اُستان کو دیں اُستان کو دیں اُستان کو دیں اُس بیا کی دیں اُستان کو دیں اُستان کو دیں اُستان کو دیں اُستان کو دیں اُستان کی دیں اُستان کو دیں اُستان کو دیں اُستان کی دیں اُستان کو دیں کو دیں اُستان کو دیں کو دیں اُستان کو دیں کو

قبل تجربی صیات بین ہم سب سے پہلے میں کی تجربیکریں ایسی آس سے وہ تمام ابھ: ۱۱گ کرلیں گے جوعقل اپنے تصوراً ت کے ذریعے سے خیال کرتی ہی اگر مرف تجربی مشاہ ہو یا تی رہ جائے ۔ اس کے بعد ہم اس بین سے وہ اجزا ہمی کال دیس گے جو ادراک میتی سے تعلق دیکتے ہیں تا کہ حرف خالص دیس گے جو ادراک میتی سے تعلق دیکتے ہیں تا کہ حرف خالص منیا بدہ لیجنی عفی صورت مظاہر باتی دہ جائے جس کے سواحی منیا بدی کا ادرکوئی اخذ نہیں ۔ اس بحث سے یہ ظاہر ہوگا کہ حتی شناہے میں لیے دوخالص صور نہیں علم برہی کے مبدا کی جندت ہے بائی جاتی ہیں ہی دوخالص صور نہیں علم برہی کے مبدا کی جندت ہے بائی جاتی ہیں ہی دوخالص صور نہیں علم برہی کے مبدا کی جندت ہے بائی جاتی ہیں ہی مبدا کی جندت ہے بائی جاتی ہیں ہی مبدا کی جندی درکر نا ہی ۔

فيل تغربي صبيات كي لي قصل ميان كي بيث ميان كي بيث

### تصوّر مكان كى ما كبدالطبيعيا في توضيح

ہم اپنے فارجی حس کے ذریعے سے (جو ہمارے نفس کی ایک خصوصیت ہی معروضات کا ادر اک اس حیثیت سے کرنے ہیں کہ وو ہما رہے نفس کے با ہر مکان میں موجود ہیں۔ مُکان ہی کے اندر

بو وانعی علم کی میتیت رکھتی ہو ( یہ فدماکی اصطلاح اوران کے مفہوم سے قریب تر ہو ان کے مفہوم سے قریب تر ہو ان کے بیان علم کی نقیم حسبات اور تعلیات میں کی جاتی تھی ) یا نظری فلسفے کی کی اصطلاح کی بیروی کریں اور حسباً ت کو کچھ توقبل تجربی اور کچھ نفسیاتی معنی میں لیں ا

ان کی شیل انجم اور باہمی نعلق کا تعبین کیا جا سکتا ہی۔ داخلی سی میں میں کے ذرکیجے سے ہمار انفس خود ایٹا یا اپنی اندرو فی کیفیت کا مشاہدہ کر تا ہو، نفس کا إدراک ابک معروض کی حیثیت سے ٹو بہیں ہوتا مگر بھر بھی موہ ایک معینہ صورت ہی جس کے سوا ہما دی اندرونی کینبت کا مشا برہ کسی اور صورت سے ہنیں کیا عا سكتا جنائب نمام اندرونی نعیناً ت<sup>ر</sup> کا إ دراک نه مایلے کے اعتبار سے کیا جاتا ہی۔ زمات کا مشاہرہ نفس کے با ہر بہنیں ہوسکتااور نہ مکان کا نفس کے اندر ہوسکتا ہو۔ اب یہ سوال بیڈا ہوتا ہو کہ زمان ومکان کیاہیں ؟ کیا وہ خفیقی اسٹیاہیں ؟ یا اشیاکے تعیّنا ت اور علاقے ہیں جو اُن میں ہمیشہ بلے جانے ہیں خواہ ہم ان کا اوراک کریں یا نہ کریں ؟ یا فوہ آلیے نعینات ہیں جو فرف صور مشا ہرہ لین ہمارے نفس کی داخلی ماہریت سے تعلّق رکھتے ہیں اور اس کے پنیر کسی شو کی طرف منسوب بہنس کیے جا سکتے ؟ اس کی تحقیق کے لیے ہم سب سے پہلے تصوید مکان کی توضیح كريس كے . انو منتج سے مراد كسى تصور كے مشمول كا واضح إوراك بر دخواه وه مفصل موياً منهو) اورما لعد الطبيعياتي توضيح وه مو جس بیں کسی تفور براس حثیبت سے نظر ڈالی جائے کہ وہ بیک طور ہدویا نگوا ہی۔

آ۔ مُکان کوئمی تجربی کُلی تُصوّر نہیں ہی، جو خارجی تجربات سے ما خوذ ہو۔ اس لیبے کہ حرسی اوراکات کو کسی خارجی محروض کی طرف (بعنی ایک الیبے معروض کی طرف جومکا ن میں اُس مُلِم نهیں جہاں ہیں خود مہوں، بلکہ کسی اور مبلہ واقع ہو) ہنسوب کرنا اور آنفیں ایک دوسرے سے الگ اور بہلو بہ بہلولینی من مرف نوعیت ہیں مختلف مفایات پر تصور گزات بی ممکن ہو جب مکان کا تصور پہلے سے موجود ہو۔ بیس مکان کا تصور فول کے تصور سے ماخوذ نہیں ہوسکنا بلکہ فارجی مظاہر کے علاقوں کے تصور برسنی ہو۔

ہوسکنا بلکہ فارجی تجربے کا امکان ہی اس تصور برسنی ہو۔

مشا ہدات مبنی ہیں ۔ ہم مجمی اس کا تصور ہنیں کرسکنے کہمان موجود ہنیں ، مالانکہ یہ بات خیال ہیں اسکتی ہو کہ مکان موجود ہنیں ، مالانکہ یہ بات خیال ہیں اسکتی ہو کہ مکان موجود ہنیں کہ مکان موجود ہنیں کہ مکان موجود ہنیں ، مالانکہ یہ بات خیال ہیں اسکتی ہو کہ مکان موجود ہنیں معروفیات نہ پائے جائیں۔ لیس اسے مظاہر کے امکان کی شرطر لاذم سمجھنا جا ہیے نہ کہ ایک تعین جو ان کا پا بند ہو، بینی وہ ایک بدیمی اور اگ ہو جس پر فارجی مظاہر وجو با سے منا ہر وجو با مہنی ہیں۔

منبی ہیں۔

ہو بلکہ ایک فالف مشاہرہ ہی اس لیے کہ ہم صرف ایک ہی مکان نصورہنیں ہیں اور جب ایک سے زیادہ مکانات مکان کا تصوّر کر سکتے ہیں اور جب ایک سے زیادہ مکانات کا ذکر آتا ہی تواس سے اس واحد مکان کے حصّے مُراد لیے جاتے ہیں۔ یہ حصّے مُراد لیے جاتے ہیں۔ یہ حصّے مکان محیط کے اجزائے ترکیبی کی جینیت ہیں ایس کے اجزائے ترکیبی کی جینیت ہیں رکھتے اور اُس سے مغدم ہنیں ہو سکتے بلکہ اُن کا تصوّر حوف میں کے اندر ہی کیا جا سکتا ہی وہ حقیقت بیں واحد ہی ایس کے عقوں کی کترت اور اُسی کے ساتھ مکانا نن کا عام تصوّر حرف عقوں کی کترت اور اُسی کے ساتھ مکانا نن کا عام تصوّر حرف

اس وحدت کی حد بند اول برمنی ہی۔ بیس مکان کے نمام نصوراً ت کی بنا ایک خالص بر بہی مشاہدے پر ہی۔ اسی طرح سندسے کے کُلُ قضایا بھی مثلاً یہ کہ مثلت کے دو ضلعے بل کر تنبیرے سے بطے ہوتے ہیں ، ہرگنہ خط اور مثلث کے عام تعبیرے سے بطے ہوتے ہیں ، ہرگنہ خط اور مثلث کے عام قصورات سے نہیں بلکہ مشاہدے سے انفذ کیے جاتے ہیں اور

ہم مکان کا تھور آبک نا محدود دی ہوئی مفدار کی جنہت سے کیا جاتا ہو ۔ کُلی تھور کا مفہوم ہمارے ذہن ہیں ہے ہو کہ وہ ممکن نفور آت کی نا محدود کشرت ہیں رہ جنٹیت ان کی شرک علامت کے بنیا مل ہی لیعنی یہ سب نصورات اُس کی نخت ہیں آنے ہیں ۔ مگر کسی کُلی نفور کا مجنبیت تفسور کے اِس طرح خیال آنے ہیں ۔ مگر کسی کُلی نفور کا مجنبیت تفسور کے اِس طرح خیال ہنیں کیا جا سکناکہ وہ تصورات کی ایک نامحدود تعدادا پنے اندر شامل رکھتا ہی ایکن مکان کے کل حصیے جو نامحدود ہیں سانے سانے ویا جو کیا جا تا ہو (اس لیے کہ مکان کے کل حصیے جو نامحدود ہیں سانے سانے ویا جو کیا جا تا ہو (اس لیے کہ مکان کے کل حصیے جو نامحدود ہیں سانے سانے ویا جو کیا جا تا ہو (اس لیے کہ مکان کے کل حصیے جو نامحدود ہیں سانے سانے ویا جو کیا تھور۔

# نصور مكان كي قبل تبري توضيح

کسی نصور کی قبل تغربی توضیح سے ہماری مراد بیہ کہ اُسے ایک مافذ کی جندیت سے دکھا ہیں جس سے بد ہی ترکیبی معلومات افذ کیج جا سکتے ہیں اس کے لیے دو شرطیس ہیں:۔
(۱) قربر مجش نصور سے واقعی بیر معلومات افذ کیے جا سکتے ہوں۔

دی ان معلومات کا امکان زیر بجث تصویه کی اسی مخصوص نو فبيح يرمنحصر بهويه ہ ہے۔ سر ہر یہ ہندسہ وہ علیم ہی جو مکان کی صفات کا ترکیبی اور اسی کے ساننه بدیبی طور پرتلیتن کرتا ہو - تو بھر مکان کا نصور کیا ہوناہیے کہ اس کے متعلق اس فیم کے معلومات ممکن ہوں ؟ کا ہر ہر کیہ أسے اصل میں مشاہرہ ہونا جا ہیے اس لیے کہ محض ایک تصویر سے الب معادمات افذ ہنیں کیے جا سکتے ہواس تصور کے الرہے سے آگے بط صعانے ہول ، حالانکه علم ہندسہ سب ہی مونا ہی، د د کیھو منفدمہ ۵) کیکن یہ مشاہرہ ہمارے نفس میں مدیبی طور مہد بینی معروض کے عتنی ا دراک سے بہلے با یا جانا جا ہیے لینی اسے نظر فی مشاہدہ بنیں بلکہ خالص مشاہدہ ہونا میاسیے اس لیے کہ علم ہندمہ کے قضا با سب کے سب بننی ہوتے ہیں لیبی ان کے ساتھ لازمی طور ہر وجوب کا شعور ہونا ہو مثلاً بہ کہ مکان کے تین ابعادہ ہونے ہیں ۔ اس فسم کے نفسا یا تخربی بالتحریے سط خوذ بنیں ہو سکتے ( دیکھو مفدمہ - ما) اب سوال به ہم که ایک خارجی مشا بدہ جوخود معروضات سے پہلے ہوتا اوران کے نفتور کا بدہبی طور پر تعبین کرتا ہو ہاک

سے چینے ہی ، دوران کے موجود ہوسکتا ہو۔ طاہر ہو کہ صرف اس طرح افس میں کس طرح موجود ہوسکتا ہو۔ طاہر ہو کہ صرف اس طرح کہ و و موضوع ہیں بہ خیبت اس کی متورت مخصوص کے بایاجائے جس کی بدولت و و معروض سے متازر سونا ہو اوراس کا بلاواسطہ جس کی بدولت و ماصل کرنا ہو بعنی بہ خیبیت حس خارجی کی

عام صورت کے ۔

بہنائچہ مرف اسی تو ضبع سے بو ہم نے کی ہو، علم مہندسہ برحیندیت بدیبی ترکیبی علم سے ممکن ہو۔ ہر وہ تو ضبع حبس سے بہ فائدہ حاصل نہ ہو اگر حبہ وہ دیجھنے ہیں ہما رہی توضیع سے مثنابہ ہو مگر اس علامت کے ذریعے سے اس سے آسانی سے تمیز کی جا سکتی ہی ۔

#### مدكوره بالاتسوركي تتامج

(ا) مکان میں اشیا کی کسی صفت کا یا اُن کے باہمی علاقے کا لینی کسی الیے تعلیم کی اینی کسی الیے تعلیم کی ایک کی اس بیا یا جاتا ہو الیے تعبین کا ارداک ہنیں کیا جاتا ہو معروضات میں یا یا جاتا ہو اور مشا ہدے کے موضوعی تعینیا ت کو الگ کر وینے کے بعد بھی باقی دہیے اس لیے کہ نہ تو مطلق اور نہ اضا فی تعینیات ان اشیا سے بہلے، جن سے وُہ تعلق دکھنے ہیں لیعنی بدہمی طور پر مشاہرہ کیے جا سکتے ہیں ۔

دب، مکان حقیقت بین مرف فارجی مظاہر محسوس کی صورت
ہی لیمنی حسیآت کا داخلی تعیقن جس سے بغیر فارجی مشاہرہ ممکن
ہنیں ہونکہ موضوع بین معروضات سے متا نزر ہونے کی صلاحیت
لازمی طور پر اُن معروضات کے مشاہدے سے بہلے موجود ہوتی
ہی اِس لیے یہ بات سمجھ میں آتی ہی کہ کل مظاہر کی صورت
کس طرح ادر اک حسی سے پہلے لین مہی طور پر نفس میں دی گئی
ہوتی ہی اور کس طرح دہ ایک فالص مشاہدے کی حیثیت سے ،

جس کے اندر نمام معروضات کا تعبین کیا جاتا ہو ان کے باہمی علاقوں کے اُصولی تجربے سے پہلے اپنے اندر رکمتی ہی۔ اِس لیے ہم مکان اور اشیا کے العاد وغیوکا ذکر صرف ایک انسان کے نقطہ کظرے کرسکتے ہیں۔اگر ہم اس داخلی تعین سے جس کے بغرہمیں خارجی مشاہرہ حاصل ہنیں ہوسکتا یعنی اشیاسے متاثر ہدنے کے طریقے ہے ، فطع نظر کیس نْدِ مَكَانِ كَا تَصُولُهُ كُورُي مَعَنَى بِنِينِ رَكُمَتًا - بِبِمُعْمُولُ اشْيَاسِتِ أَسَى *عد تک نسوب کیا جا نا ہو جہاں ب*ک وہ ہم پر ظاہر ہوتی ہیں <del>لی</del>نی حِتّی معرومنات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس تا نٹر کی تَجیہے ہمّ حِس كت بين استقل صورت ان نمام علاقول كالازمى نعبّن ہي حس کے تحت ہیں معروضات ہمارے نفس کے باہرطاہر ہوتے ہیں اور اگر ہم ان معروضات سے قطع نظر کر لیں تو وُہ ایک فالص مشاہدہ ہی جس کا نام مرکان ہی۔ بید نکہ سم میں سے مخصوص تعتنیا ت کو اشیائے حیثقی کے نہیں، بلکہ صرف مظاہر کے امکان کے تعبیبات فرار دے سکتے ہیں اس لیے یہ کہا جا سکتاہی کہ مكان ان ننام اشيا كو ميط بى ، جوسم بد خارج بين ظاہر بوتى ہیں مگر اشباکے حقیقی کو عُبط بہنیں خواہ کوئی موصوع ا نِ کا شنا بده کریسکے با نار کر سکے۔ اس لیے کہ ہم دوسری خیال کرنے والی ہستیوں کے متعلق برحکم ہنیں لگا سکتے کہ ورہ بھی ان تعنیّات کی یا بند ہیں جو ہما رہے منیا بدے کو محدود کرتے ہیں اور ہما رے لیے استناد کلی رکھتے ہیں۔جب کسی تعدیق

کی مدیندی کو موضوع کے تصویر کے ساتھ بوڑ دیا جائے توبه تصديق غيرمشروط استنا د عاصل كرليتي ہيء په فضية كه کل انبا مکان میں ہبلو بہ ہبلو واقع ہیں، اس مدبندی کیے ساتھ شتند ہو گاکہ براشیا ہما رہے جستی مثیا ہرے کے معروفیا كى عينيت سے لى جائيں۔ اب اگر ہم اس تصور کے سانفائس کے نعینن کو جوڑویں اور یہ کہیں کہ گل اشیا بہجینت مظاہر کے مكان بين ببلو به ببلو وا قع بين تويه قضيه كلي اور غيرمشروط استنا د حاصل کر بیتا ہو۔ غرض ہما دی توضیح سے ان کل اشا کے لیا ظے جومعروض فارجی کی میڈیت سے ہم برظاہر ہوتی بس،مكان كى خبيقت نابت بوتى بور ليني اس كالمعروضي وجوم لیکن جب عقل خود ان انتبا بر ہمارے حِس کی نوعیت ہے تقطع نظر کرکے غور کرنی ہی تو اُن کے لحاظ سے مکان کی تعمور بت شابت ہوتی ہی۔ بیس ہمارا وعومے ہی کہمکان تخربی فینت سے د بعنی کام امکانی خارجی بچریا کے لحاظت حقیقی ہی مگر فوق نظر بی طنبیت سے تصورت می ہی۔ لینی جوں ہی ہم اس نعبن سے تطبح نظر کرلیں جس پر بخرے کا انخصار ہم اور مکان کو اشائے حقیقی کی صفت فرض کر لبس نوائس

کا وجود ہی ہنیں رہنا۔ مکان کے سوا الدر کوئی الیا داخلی إدراک ہنیں جکسی فارجی شی سے نسوب کیا جاتا ہو اور بدیبی طور برمعرومنی کہلاتا ہو۔ اس لیے کہ اور ادراکات سے بریبی ترکیبی قضایا

افذہنیں کیے جا کتے، جس طرح مکان کے شاہرے سے سیے جاتے ہیں۔بیں اصل میں ان میں کسی نسم کی تصوریت نہیں بائی جاتی آگر جیران میں ادر مکان کے آدراک میں یہ بات مشیزک ہی کہ بہ سبب حیایات کی داخلی نوعیت ہے تعلّق رکھتے ہیں مثلاً با عرہ ، سا معہ اور لامسہ کے ادراکا رنگ، آواز اور گرمی وغیرہ ۔ مگریہ محض حتی اور اکا ت ہیں نہ کہ مثنا ہرات اس لیے ان کے ذریعے سے کوئی معروض كم سي كم بديرى طوريد معلوم بنيس كيا جاسكتاء نذكورةً با لا بحِثْ كا مفصد صرف اس بات كى روك تفام کرنا ہو کی کوئی شخص فلطی بیں بیٹ کر مکا ل کی نفتورین کو واضح کرنے کے لیے ناموزوں مثالوں سے کام نہا۔ اس بیے کہ رنگ، مزہ وغیرہ اصل میں اشیا کی صفالت نہیں بلکہ مرف ہمارے نفس کے تکجرات ہیں جو مختلف انسانوں بين منتلف مو سكت بين - أكر أنفيس انتياكي صفات سمحه ليا جائے 'نو وُہ معروض جو صرف مظہر ہی مثلاً گلاب کا بھُول عِقل تَخِرِیی کے زردیک شوحنیقی فرار کیائے گا، حالا لکہ وہ رنگ کے لیا ظ سے ہر آ نکھ کو مختلف نظر آ سکتا ہو۔ اس کے خلاف مکان کے اندر منطا ہر کا نبل تجربی تصور ایک تنقیدی تنبیج کا کام دنیا ہی کہ ٹوئی چیز جو مُنگان کے آندر مشا ہدہ کی جائے ، حقیقی ہنیں ہی اور نہ مکان اشیا کی صورت ختبقی ہی بلکہ ہم اشائے حقیقی کا ادراک کر ہی نہیں سکتے۔

جنمیس ہم معروضاتِ خارجی کہتے ہیں وُہ صرف سی اور آگا ہیں جن کی صورت مکان ہو مگران کا اصلی مرجع لعنی شی حقیقی اس کے ذریعے سے مامعلوم ہوتی ہو اور نہ ہو سکتی ہو اور بہتے لوچھیے تو بخریے ہیں اس کے معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی ہ

#### قبل تغربی حسیات کی وسری ل زیانے کی بیث

تصور ر ما مد کی مالید الطبیعیاتی توجیح (۱) زما نه کوئی تجربی تصور بنیں ہی جو کسی تجربے سے ماخوذ ہو اس لیے کہ ساتھ ساتھ ہونے یا بیکے لبد و بگرے ہونے کا ادراک اس وفت کک ہو ہی بنیں سکنا جب بک زمانے کا تصور بدیبی طور بر بہلے سے موجود نہ ہو۔ اِسے تسلیم کرنے کا تصور بدیبی طور بر بہلے سے موجود نہ ہو۔ اِسے تسلیم کرنے کے لبعد ہی یہ تصور کیا جا سکتا ہی کہ مظاہر ایک فقت بیس (ساتھ) یا مختلف او قات بیس ( بیچے لبعد دیگرے ) واقع ہوتے ہیں۔ ساتھ) یا مختلف او قات بیس ( بیچے لبعد دیگرے ) واقع ہوتے ہیں۔ بین زمانہ ایک وجوبی اور اک ہی جس پر تمام مشاہرات کی بینا دہی ۔ مظاہر نہ ایک وجوبی اور اک ہی جس پر تمام مشاہرات کی بنیا دہی ۔ مظاہر نہ ایک وجوبی زمان نہ برہی طور بر دیا بڑو ا ہی۔ صرف بنیا دہی اندر مظاہر کا وجود ممکن ہی، گل مظاہر معدوم تصود کیے

ما سکتے ہیں مگر نہ مانہ ( ہم جنبیت ان کے امکان کی شرطرلانیم کے معدوم تفتور نہیں کیا جاسکتا۔

(۱۳) اسی بدیبی وجوب بر ندمانی علاقول کے بدیبی قضایا با دمانے کے علوم متعادفہ کا امکان مبنی ہی "زمانہ ایک ہی تجد دیگرے دکھتا ہی اور فتلف زمانے ساتھ ساتھ ہیں بلکہ کے بعد ویگرے ہونے ہیں اور یہ بیس اور بید بیت ما خوذ نہیں ہو سکتے اس بولیے کہ تجربے نہ توفیقی کلیت عاصل ہوسکتی ہی نہ بدیبی بیت کہ تجربے کی بنا بر ہم صرف بہ کم سکتے ہیں ، عام ادراک بتاتا ہو کہ ایسا ہو تا ہی یہ نہیں کہ سکتے کہ ایسا ہو تا ضروری ہی ۔ یہ فضایا تو انین کی چثیت دیا جسے ہیں ، جن بر تجربے کا امکان مینی ہی۔ یہ تعمیل تو انین کی چثیت دی کمتے ہیں ، جن بر تجربے کا امکان مینی ہی۔ یہ تیمیں تجربے سے پہلے معلومات بہم پنچا تے ہیں نہ کہ کہ تجربے کے ادراک مینی ہی۔ یہ تیمیں تجربے کا امکان مینی ہی۔ یہ تیمیں تجربے سے پہلے معلومات بہم پنچا تے ہیں نہ کہ کہ تجربے کے ذریعے سے ۔

الله جربے وربیعے منافقی بالکی لفتور بہیں ہو ملکہ حتی مشا ہرے
کی خالص صورت ہو۔ مختلف نہ مانے ایک ہی نانے کے حصے
ہیں اور وہ إدراک جو صرف ایک ہی معروض سے حاصل
ہوتا ہو، مشا ہہ و کہلاتا ہو، اس کے علاوہ یہ قفیتہ کہ مختلف
تر مانے ساتھ ساتھ بہیں ہو سکتے کسی کلی تصور سے اخذ نہیں
کیا جا سکتا۔ یہ قفیتہ تر کیبی ہی اور محض تعبورات سے حاصل
ہیں ہو سکتا۔ یہ قفیتہ تر کیبی ہی اور محض تعبورات سے حاصل
ہیں ہو سکتا۔ یہ قفیتہ تر کیبی ہی اور محض تعبورات سے حاصل
ہیں ہو سکتا۔ یہ مفیتہ سے بالوا سطہ نرمانے کے اور اک اور مشاہدے

ده) نہ مانے کے نا محدود ہوئے کے صرف بیمعنی ہیں گاس

کی ہر مفردہ مفدار ایک ہی بنیا دی زیانے کی حد بندی کا نام ہی۔ اِس لیے اصل اوراک زیارہ ایک نامحدود کل کی حیثین سے دیا ہونا جا ہیے مگرجس اوراک کے حصوں کا اور ہر مفردہ مفداد کا تعبین صرف حد بندی کے فرریعے سے تصورات سے ذریعے سے تصورات سے ماصل ہنیں ہوسکنا ، (اس لیے کہ وہ توجؤوی تصورات سے ماصل ہنیں ہوسکنا ، (اس لیے کہ وہ توجؤوی تصورات سے ماصل ہنیں ہونا جا واسطہ مشاہدے پر بنی ہونا جا ہے۔

# تصوّر زمانه کی قبل تجربی توضیح

اس کے لیے ہم اس فصل کے شعبہ منبرہ کی طرف تو جبہ دلانے ہیں۔ بہاں اتنا اور اضافہ کرنا ہم کہ تغیر کا تصور مرف زمانے اسی کے ساتھ حرکت ربیعے سے اور اسی کے تحت میں ممکن ہم اگریہ تعمور دواخلی بربی مشاہدہ نہ ہوتا تو محض تصور کی چیت اگریہ تعمور دواخلی بربی مشاہدہ نہ ہوتا تو محض تصور کی چیت کے اجتماع دمشلا ابک شو کے ایک مقام برموج د ہونے اور برائسی مقام برموج د نہ ہونے) کو قابل فہم نہ بنا سکتا مرف نرائسی مقام برموج د نہ ہونے) کو قابل فہم نہ بنا سکتا مرف نرائسی مقام برموج د نہ ہونے اور بھنا دیا ہے ایک مقام برموج د نہ ہونے اور بھنا دو ہمنا دو ہمنا

إِن تُصورات كِناجُج

رالف ) زمانه کوئی الیسی جیز نہیں ہی جو مستقل وجود رکھتی ہو یا انتیاسے فارجی تعیین کی حثیبت سے والبت ہولیتی ال کے شاہدے کے وافلی تعییات سے فطع نظر کرنے کے لبعد ہمی یا تی رہنی ہو اس لیے کہ پہلی صورت میں وہ ایک الیسا عجو یہ ہو تا جو بغیر کسی حقیقی معروض کے حقیقی وجود رکمنا۔ اب رہی دوسری صورت اس میں بیمشکل ہو کیر انتیا کے تعیین کی چندیت میں ہو معروضات سے مقدم اور ال کے امکان کی شرطیر لازم ہنیں ہوسکتا اور ترکیبی قضا یا کے ذریعے سے اس کا اور اک اور مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا ۔ یہ تو آسی صورت میں ممکن ہوجب آسے د زیانے کوئ صرف داخلی تعیین ما نا جائے ، جس کے تحت اس میں ہما رہے نفس میں گل مشاہد ان وا تع ہوتے ہیں ۔ اس میں طور یہ اور اک کر سکتے ہیں ۔ اس داخلی صورت مشاہدہ کا معروضات سے ہیں۔ اس دی بی طور پر اور اک کر سکتے ہیں۔

د بن ز ما نہ صرف ہما دی داخلی صل بینی خود ہما رہے نفس اور اس کی کیفیات کے مشاہدے کی صورت ہی ۔ وہ فارجی مظاہر کا نعبن ہیں ہو سکتا، اُسے شکل، مفام وغیرہ سے کوئی واسطہ نہیں ۔ بہ خلاف اس کے وہ ہمارے لفس سے کوئی واسطہ نہیں ۔ بہ خلاف اس کے وہ ہمارے لفس میں ادر اکا ن کے باہمی نعبی کا تعبین کرنا ہو۔ جو نکہ اس داخلی مشا ہے سے کسی شکل کا إدراک نہیں ہوتا اس کے ہم اس

کی کو تمثیل کے ذریعے سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نمانے
کی توالی کا تصوّر ایک نامحدود خطکی صورت میں کرتے ہیں جی
میں ادراکات کا ایک ایسا سلسلہ نبتا ہی جو ایک ہی بتعدر کھتا
ہی اس خطکی صفات سے ہم زمانے کی کل صفات افذکرتے
ہیں، سوا ایک کے اور وہ یہ ہی کہ خطکے کل حصّے سا تھ ساتھ
ہونے ہیں مگر زمانے کے حصّے بیکے لعد ویگرے ہوتے ہیں۔ اس
سے واضح ہو جاتا ہی کہ زمانے کا ادراک ایک مشاہدہ ہواس
بیا کہ اُس کے کل علاقے ایک خارجی مشاہدے کے ذریعے
سے نظا ہر کیے جا سکتے ہیں۔

رج ) نہ ما نہ کی مظاہر کی بدہی شہرطِ لازم ہی جمان جو کل خارجی مشاہدات کی خانص صورت ہو، برجینیت بدیئی شمط لازم کے صرف خارجی مظاہر تک محدود ہی ۔ بہ خلاف اس کے کل ادراکات خواہ آن کا معروض کوئی خارجی شی ہو یا نہ ہو ، بجائے خود نفس کے تعینات کی بینیت سے ہماری دافلی کیفیت مشاہد کے کیفیت سے نعلق دکھتے ہیں۔ بیکن یہ داخلی کیفیت مشاہد کے صوری نعین کے خت بیس دیکن یہ داخلی کیفیت مشاہر کی کے صوری نعین کے نخت بیس ہی ، بیس زمانہ کمل مظاہر کی بدیمی شرطِ لازم ہی ۔ داخلی مظاہر ربینی ہما رہے نفس کے مظاہر کی تو بلا واسطہ اس کے یا بند ہیں اور خارجی مظاہر ان کے ذریعے سے بدیں طور پر یہ کہ سکتے ہیں کہ کل خارجی مظاہر مکان کے اندر ہیں اور مکانی علاقوں کے ذریعے سے بدیں طور پر مکان کے دریعے سے بدیں طور پر مکان کے دریعے سے بدیں طور پر مکان کے مطابق علی العموم مظاہر مکان کے اندر ہیں اور مکانی علاقوں کے ذریعے سے بدیں طور پر مکان کے مطابق علی العموم مظاہر مکان کے اندر ہیں اور مکانی علاقوں کے دریعے سے بدیں طور پر مکان کے مطابق علی العموم مظاہر مکان کے اندر ہیں اور مکانی علاقوں کے دریعے سے بدیں طور پر مکان کے مطابق علی العموم مظاہر مکان کے اندر ہیں دول کے اصول کے مطابق علی العموم مظاہر مکان کے اندر ہیں داخلی حس کے اصول کے مطابق علی العموم کے اصور کے مطابق علی العموم کے اسے میں دول کی دان کو ان کی دریت کے مطابق علی میں دول کے دریت کے دریت کے مطابق علی دول کے دریت کے دریت کی دریت کے دریت کی دریت کی دریت کے دریت کے دریت کی دریت کے دریت کی دریت کے د

یہ کہ سکتے ہیں کہ گل مظاہر تعنی حس کے مگل معروضات زمانے کے اندر ہیں اور زمانی علاقوں کے بابند ہیں۔ اگرسم اپنج داخلی شاہرے اور خارجی شاہرات کے إدراك سے جواس كے ذريعے سے ہوتا ہى تعلع نظركريں اورمحروفها ن کو اشیائے عقیقی کی جثیت سے لیں، لو زما مہ سا فط سو جا"نا ہی۔ وہ مظاہر کے اعتبارے معروضی وجود رکمتنا ہواس لیے کہ مظہر شوکی وہ مینیت ہو جسے ہم اپنے صور کا معروض مانت ہیں نیکن جب مشاہرے کی طبیت سے تعنی اُس طریق ا دراک ہے جو ہما رہے لیے مخصوص ہی فطع نظر کرے انشیائے مے حقیقی کا ذکر کریں نوانس کی دندمانے کی ہمعرفیبت با فی نہیں رسنی -بیں زمانہ مرف ہما ہے دلینی انسالدں کے به مشاہیے کا داخلی تعینن ہر رجہ ہمینشہ حرشی ہوتا ہر بعنی وہیں تک محدود ہے بہاں کہ ہم معروضات سے متنا تر ہوتے ہیں) اور موضوع سے الگ ہو کر بجائے خود کوئی وجود نہیں رکھتا۔ انا ہم وُہ ال تمام منظاہریں ان سب انتباکے اعتبارے جو ہما رہے لتجربے میں آتی ہیں، لازمی طور پر معروضی ہی ۔ ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ کل اشیا نہ بانے کے اندر ہیں، اس لیے کہ اِ شیارے تصور مطلق بیں ہم ان کے طرفتی مشاہدہ سے قطع نظر کر لیتے ہیں عالانکہ طرفق مشاہدہ ہی اصل میں وہ تعین ہی سب کے تحت میں زمانہ اشیا کے ا دراک ہے تعلق رکھنا ہو نبکن جب اس تعبین کو تعمور

نفور انباکے ساتھ جوڈ کر یہ کہا جائے کہ کل انبا بہ جنبیت مطاہر ( بجی جسی منبا برے کے معروضات کی جنبیت سے) زمانے کے اندر ہیں نویہ فضیہ معروضی صحت اور بدیبی کابستاصل کر لمتا ہے ۔۔

غرض ند کورهٔ با لا بحث بر بناتی بر کیر زماند سخری مفیقت لعنی اُن تمام معروضات کے اعتبارے جو تعبی ہمارے حس میں ا سیکتے ہیں، معروضی استنا د رکھنا ہوا درج ککہ ہما را مشاہدہ ہمیشہ ملتی ہوتا ہو اس لیے ہما رے بجربے بین کوئی السامعروں ہنیں آسکتا ہو زبانے کے تعین کاتا ہے نہ ہو، مگرہم زبانے كى حقيقت مطلق سے لعنى اس بات سے كروء بلا لحاظ الم بهارك جسی مشاہدے کی مورث کے بچاکے خود اشاسے برمنتیت صفن یا تعبین کے نعلق رکھتا ہی انکار کیتے ہیں۔ وہ صفات جو انشائے حتیقی سے نعلق رکھنی ہم ہمیں حس کے ذریعے سے معلوم ہو ہی ہنیں سکین ۔اسی کو زیانے کی فوق تجربی تصورت کتے ہیں کہ مسی مشاہدے کے داخلی نعینات سے قطع نظر کرنے کے بعد وہ کوئی جز نہیں رہنا اورانشائے خفیقی کی طرف (بغرائس علاقے کے جو وُہ ہمارے مشاہدے سے رکھنی ہیں) (بغیراس علامے سے بو وہ ہم رہ ۔ ۔ ۔ بندن کیا جاسکتا، تاہم جو ہر یا عرض کی جنبت سے مسوب ہندن کیا جاسکتا، تاہم ا اس کی تعبوریت بھی، مکان کی تعبوریت کی طرح، جسی ادر كم مغالطيسة مشابرت بنبس ركهني، اس ليه كم اگر الساسخا تواس مظہر کی صب میں بہ ممولات اعراض کی جیٹیت سے بات جاتے ہیں ۔ خفیفت مطلق تسلیم کرنی براتی ما لائکہ اس کی حقیقت مرف نیر بی ہی بعنی اُسی مد نک ہو جہاں کک کہ معروض مرف مظہر سمجا جائے ملاحظہ ہو بہلی فصل کا آخری شعبہ(۳) -

مر بداورج

بیں نے یہ دیکھا ہو کہ آس نظریے یہ جس میں زمانے کی تجربي حفيقت نسليم كى كئي بي ديكن اس كى خفيفت مطلق يا فوق تجرنی حذبیت سے ایکار کیا گیا ہی، ذی فہم حضرات بالاتفاق اعترام کریتے ہیں اور اس سے میں یہ نتیجہ کا نُنا ہوں کہ سب ناظرینَ جو اس طرز نعیا ل کے عا دی ہنییں ہیں اس بہ معترض ہو*ل* كيه ان كاكبنا به به: فبرآت مقبقي مين رجاس ممتمام فاركي مظاہر اور ان کے تغیرات سے ایکا رکر دیں تب میں خود مارکے ادراکان کے بدلنے سے نبیر کی خفیفت نابت ہونی ہی اورقد زیاتے کے اندرواقع ہوتنے ہیں؛ اس بیے زمانہ سمی ایک وج وحقيفي بهي . اس كاج اب دينا كيم مشكل بنين - مين اس التدلال كونسليم كرتا ہول ۔ بے شك زمانه ايك وجود تقبقي ہو لعنی دا فلی مشا م<sup>لے</sup> کی <sup>حقی</sup>قی صوّرت ، پیں دہ دا فلی *تجربے کے* لحائلت موضوعي حقبفت ركفتا ہو لینی بیں در خفیفت زمالے كا ا دراک رکھتا ہوں اور اسی کے اندر معروضات کا نعیتن کرنا ہوں ۔ غرض زبانہ خفیقنت نور کھنا ہی مگرمعروض کی چثیت سے ہنیں بلکہ ایک طرفق ا دراک کی میثبت سے ،جس میں تین خود اپنے نفس کو معروض کے طور پر دیکھتا ہوں ، نیکن اگر میں فرد
یا کوئی اور ہتی میرے نفس کو حتی نعیتن کے بغیر دیکھ سکنی نو
امغیس تعینات سے ، جن کا ہم اب تغیرات کی جنیت سے
ادراک کرتے ہیں ، ایسا علم حاصل ہوتا جس میں زمانے کا اور
اسی کے ساتھ تغیر کا اوراک نہیا جاتا ۔ لیس زمانے کی تغیری
ضیقت ہمارے تمام تقریب کے تعین کی جنیت سے مسلم ہی ۔
البتہ ندکورہ بالا استدلال کے مطابق اس کی حقیقت مطلق تسلم
ہنیں کی جاسکتی ۔ وہ صرف ہما رے داخلی مشاہدے کی صورت
ہی ادراس کے سوا کچھ نہیں ۔ جب نرمانے سے ہما ری مفدوم
ہی وہ تاہی۔

دہ معرد ضائے ہے تعلّق نہیں رکھتا بلکہ اس موضوع سے جوان کا شاہرہ کرتا ہی ۔ کا شاہرہ کرتا ہی ۔ یہ احتراض جو بالاتفاق کیا جاتا ہی اور دہ سمی ان لوگوں کی طرف سے جو مکان کی تعدد بہت کے خلاف کوئی معقول بات نہیں کہ سکتے اس کی وجہ اصل ہیں یہ ہی ۔ سکان کی خبیقت مطلق کو توصر سمی طور پر تا بت کرنے کی اُنٹیں کوئی امید نہیں ایس لیے

الی ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ مما رہے اور اکات کیج بعد دیگیے واقع ہوتے ہیں ، مگر اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ ہمیں ان کا شعور ندانے کے اندر لینی اپنی وافی میں کی صورت کے مطابق ہوتا ہی۔ اس بیلے زائد نہ بجائے نود کوئی شی ہی اور نہ اشیا کا معروضی تعیین ہی۔

کہ بیاں تصدر بن ان کی راہ میں حائل ہوتی سوحی کے مطابق غارجی اشیا کی حقیقت کا کو نمی محکم تبوت نہیں ریاحا سکتا به خلاف اس کے ہما ری وا فلی حس کے معروض ربعنی خود ہمارے ننس اور اس کی کیفتیات کی حقیقت بلا واسطه شعور کے ذریعے سے داضح ہو۔ خارجی انٹیا کا وجہ دممکن ہی معض فریب ِ لظر ہو،سگر سہارانفس ان کے خیال ہیں نا فابل ٹرد بدخنیفنت ہی مگر اُنفوں نے اس ہد غور نہیں کیا کم یہ دونوں ، اگر چیر ہے شبیت اور اکات کے ان کی خفیفنت سے ابکار نہیں ہوسکتا ، صرف مظہر ہیں ا در مظہر کے بهبیشه و د پهلو موسف بیس، ایک به که معروض کوشوشفی سمجها جائے ( بلا لحاظ اس کے طریق مشاہدہ کے اور اسی وجہ سے اس کی ماہریت تشنتیہ رہنی ہی ووسرے بہ کہ اس معروض کی صور مشا ہدہ کو ملح ظ رکھا جائے جو خود معروض میں بنیں بلکہ اُس کا مشاہدہ کرنے والے موضوع بیں باکی جاتی ہو، مگراسی کے ساتھ معروض کے مظہرسے حقیقی اور لازمی طور پر وابستہ ہوتی ہی۔ یس زمان و مکان معلومات کے دو ما مذہب جن سے بدیبی ملو ریر مختلف نرکیبی معلومات انند کیے جا سکتے ہیں ہضوصاً خالص ریاضی مکان اور اس کے علافوں کے معلو مان کی ایک شا مدا رمشال بیش کرتی ہو بعنی یہ دونوں مل کرتما م حبّی مشاہد کی خالص صورتیں ہیں اور اس لیے اِن کی بنا پر خالص برہی رکیبی ففايا ترتيب ديد ما سكذيس بيكن بديني معلومات كيم ما خذاسی وجه سے ( کم وہ محض حس کے تعینیّا ن بیس ) خود اپنی

مدود مقرر کر دسیتے ہیں لینی وہ انتیاسے مرت اسی مدیک مشرکار ر کھتے ہیں جہاں تک وہ مظاہر کی جینیت سے دیکھی جائیں اور اشبلے حقیقی کو طاہر انہیں کیتے۔ صرف اسی عالم مظاہر میں ان سے کا م لیا جا سکتا ہو آس سے آگے ان کامعروضی استعمال نہیں کیا جا سکتا ۔ نه مان و مکان کی اس نوعیت سے تقریبی علم کی نقینیت میں خلل تہیں برطانا۔ وقت ہما رسے بلیے آنشا ہی یقتنی رہتا ہوخاہ برصورتين خود انساس منعلّق بول يا مرف بها رسه مشاهرة اشا سے - مگروہ لدگ جو زمان و سکان کی حقیقت مطلق کا وعوسے کرتنے ہیں، خواہ وہ ان کی چوہر ببت کے فائل ہوں یا جوہر کی صفا لانفک سرنے کے دونوں صور توں بیں اصول سخر بہ کو اپنے خلاف بات بیس اس مواً ریافی وان طبیعی شامل من تعلّق رکھتے ہیں تد آخیس دو وائمی اور نامحدو<sup>ر</sup> وجود لاشی فرض کرنا برایس کے جود بغیراشیا کے وجود کے محض اس ملیے ہیں کہ کل اشیا کا احاطہ کریں۔ اور اگروہ دوسرے فرتے سے رحس بيس جيند مالعدالطيبعي فلسفه فطرن كح معلم داخل ہس العلَّق رکھتے ہیں اوران کے نمز دیک زمان ومکان مظاہر کے رہیلو بہیلو یے بعد دیگرے ایک کے علاقے ہیں و خریے سے الگ کرے تربيم طور برتصور كي مات بين لوائفين فارجي انتباك منعلق ریاضی کے بدہی فضایا (مثلاً مکان کے فضایا) کی صحت با کم سے کم ان کی صریحی نفشیت سے انکارکرنا بیسے کا اس بیے کہ بہ تینیت تخريد سے ماصل بنس سوسكتى . زمان اور مكان كے برسى تفورات

اس نظریے سے مطابق مض تخیل کی پیدا وار میں اور ان کا ما خد تعربے میں تلاش کرنا ہو حس کے علاقوں کی تجرید سے تعیل نے ایک عجیب چيز گه لي بي - أس بيس ان علاقول، كاكلي عنصر موجد د بي مگر ده لغير ان حدیندلوں کی جو فدرت نے مقرر کی ہیں وجود ہیں ہنیں آسکتی۔ بہلے فرقے کو یہ آسانی ہو کہ اسے ریاضی کے قضایا کے لیے مظاہر كالميدان فالى بل جانا ہى- دوسرے فرنے كو بيلے ير يہ فرقيت ماصل ہو کہ جب وہ اشیاکے منعلّق مظاہر کی خینیت سے نہیں ملكه محض عقلي طور بيه تعد بقات فائم كرنا جا بتنا بو تو زمان ومكان اس کی راہ میں مائل ہیں ہوتے۔ لیکن نہ تو وہ ریاضی کے بدیبی فضایا کے امکان کا ثبوت دے سکتا ہو داس لیے کہ آس کے یا س کوئی بدرہی معروضی مشاہرہ نہیں ہی اور نہ تغربی قفنا باکو اک سے وجوبی طور پر مطابقت دے سکتا ہو سکر مارا جو نظریہ ان دونوں میتی صور نوں کی حقیتی ما ہیت کے منعلّق ہو، أس ست مذكوره بالا مشكلات رفع بوجاتي ہيں۔ اب رہی یہ بات کو فیل تجربی حربیات میں ان دونوں عناصر بعینی زمان و مکان کے سوا اور کوئی چیز شامل نہیں وہ اس سے مداضح محدجاتی ہی کر اور تصورات جرمس سے تعلق رکھتے ہیں ، بیال مگ کہ حرکت کا تصوّر نبی جو اِن وولوں عناصر كونمتر كزنا ہى، سب كے سب تجريك سے وابند ہيں اس لے کہ حرکت کے واسطے کسی متحرک کا ہونا ضروری ہواور

خود کمکان میں کوئمی متحرک مدجر د نہیں ہویں یہ شحرک کوئی الیما

چیز ہونا چاہیے جو صرف تخریبے ہیں پائی جاسکتی ہی یعنی ایک تجربی معروض - اسی طرح قبل تخربی حیات تغیر کہ بھی اپنے پہلی معروضات میں شمار نہیں کر سکتی اس سے کم خود زمانے میں تغیر نہیں ہوتا بکہ اس شی ہیں جو اس کے اند رہی - بیس اس کے سیے کیسی بہتی کا اور اس کے تیعنات کے بیکے لعد دگیرے ہونے کا اور اک ضروری ہی۔

# قبل بخبر بي مِتّا برِعام تَبْعَرُهُ

سب سے پہلے اس کی خرودت ہو کو ہا بیت وضاحت کے ساتھ ہمام حسی معلومات کی ماہیت کے متعلق ابنی رائے اس میں فلط فہمی کی گنجایش باتی مزرہے۔ ہم نے جو کچہ کہا ہو اس کا مفہوم بیر ہو کہ ہمارا کی مشاہرہ مرف مفہر کا اوراک ہی ۔ اشیاجن کا مشاہد ہم کرتے ہیں اشیائے خینقت بیں دیے ہیں مطبقی ہیں بدر اس می ماہیت سے حمیرضیع حصیب ہم پر ظاہر ہوتے ہیں اور اگر ہم اپنے نفس سے جموضیع اوراک ہو یا اپنے واس کی ماہیت سے قطح نظر کرلیس توزبان و مکان ہی فائب و مکان ہی فائب ہو جاتے ہیں ۔ اصل ہیں وجود دیکتے ہیں ۔ بیر بات کہ ہماری ہو جاتے ہیں ۔ اس بی سے فارح بیں ہیں جو جانے ہیں ۔ اصل ہیں وجود دیکتے ہیں ۔ بیر بات کہ ہماری جس کے اس تا نیر سے قطع نظر کرکے اشیا بجائے فود کیا ہیں ۔ بیر بات کہ ہماری جس کے اس تا نیر سے قطع نظر کرکے اشیا بجائے فود کیا ہیں ۔

ہما رے علم سے بالکل با ہر ہی، ہم تد اسمبس صرف اسی حیثیت سے جانتے ہیں میں طرح ہم اُن کا ادراک کرنے ہیں اور بہ طرئق ا دراک ہر ا نسا ن کے لیے لازمی ہی اگرچہ دوسری ستیو کے لیے لازمی نہیں۔ صرف اسی سے ہمیں سروکا رہو۔ تمان و مکان اس کی فالص صورتیس این اور ستی اوراک بربیشت مجموعی اس کا ما دہ ہی ۔ پہلے جرّنہ کا علم ہمیں صرف بدنہی طور یر بعنی اشیاک اوراک سے بیلے ہوتا ہوا اس سے قدہ فالس مشا بدہ کہلاتا ہی۔ بہلا جراز بعنی خالص مشاہرہ ہما ری حیل لازمی طور پر وابسته ہو جاہیے ہما رہے اور اکا ن کچھ بھی ہول دوسرا جَدْ بعنی بداوراکات مختلف فسم کے ہو سکتے ہیں ہم لینے مشا ہرے ہیں انتہائی وضاحت پیداکر دیں، تب بھی اشباکے حقیقی کی ماہیت ہماری بنیج سے باہرہی اس لیے کہ بہر مال ہمیں تو صرف اپنے طرائق مشاہدہ بعنی اپنی حسیات ہی کا كما حقة علم مهو سكتا مى اور ده بهي ان نعيننا ت كاجر موضوع سے لازمی طور پردالیند کینی زمان د مکان کے یا بندہیں۔ استیا بجلے تو دکیا ہیں، اس کا علم ہمیں اِن کے مظاہر کے اضح سے واضح ا در آک سے بھی ٹہنس ہو سکنا اور مظاہر سے سوا کوئی معروض ہما رہے پاس نہیں۔ ١ س ليے بيكه ناكر مها دى حس اشياكا مبهم نصور موجس

اس مید به به به اور مها دی طوس اسیا تا بهم تصور می جس بین آن کی تحقیقی ما بمیت کا علم موجد د ہم مگر مرف جُرُد وی تصور آن اور علامات کے ایک مجمدے کی صورت بین فیس

ہم شعوری طور برایک دوسرے سے الگ ہنیں کرتے جس اورمظہر کے تصور کو مسنح کر دینا ہی اور اس سے حسِیّا ت کی سا دی بحث بریکار اور باطل بود جاتی ہوہ اضح اور غيرواضح تفودكا فرق صرف منطقي بي اور اسے تفور کے مشمول سے کوئی تعلّق ہنیں۔ بینناً انصاف کے اس تعتید میں جو عام لوگوں کے ذہن میں ہی وہ سب کھ موج دہی، جعفل کی الوشکا فیاں اس سے افذ کرتی ہیں، فرق مرف اتنا و کم اس لفظ کے عام اور عملی استعمال میں لوگوں کو اِن با ریکیول کا شعور نہیں ہونا -اس کی بنا پر برنہیں کہا جا سكتاكيه عام لوگول كا تصور حبي يى اور محض مظهر تك محدود ہواس لیے کہ انساف مظہر کی جیٹیت سے ہما رہے سلطے آسی نہیں سکتا بلکہ اس کا تصورعفلی ہی ا دراعمال کی ایک را خلاقی خصوصیت برشمل ہی جوخودان اعمال میں پائی جاتی ہی بہ خلاف اس کے ایک جسم کے تعبور کے اندرمیں حِیْثِیت سے کے واہ مشا ہدے میں اُتا ہو کوئی الباج اُنہیں جو کسی شو حقیقی میں یا یا جاتا ہو بلکہ صرف آیک مظہر ہم اور وه طریقه جس سے کہ ہم اس مظہرسے منا نز ہونے ہیں۔ ہماری فوٹ ادراک کسے اس تا ترکوس کہتے ہیں ادراس یس اور شی تفیقی کے علم میں خواہ ہم اس کے مظہر کا کتنا ہی گہرا مشاہرہ کیوں نہ کریں ، زمین اسمان کا فرق ہی۔ بیس لائبننش اور وی تفق سے فلسفے نے مسوس ادر معود کے متعلق ہماری تحقیقات کو غلط راستے پر لگا ویا ہی۔ یہ فرق فرار ف کر علم کی اہیت ا درانف فرق فرار ف کر معلی ہماری تحقیقات کو غلط راستے پر لگا ویا ہی۔ یہ فرق مربع علم آس کے ماخذ اور ما دے سے تعلق دکھتا ہی۔ پہنیں بلکہ آس کے ماخذ اور ما دے سے تعلق دکھتا ہی۔ پنا نی یہ وہ میں کو حس کے ذریعے سے اشیائے حقیقی کا غیر واضح ا دراک ہوتا ہی بلکہ کسی قسم کا إ دراک بنیں ہوتا اور اگر ہم اپنی داخلی خصوصیات سے قطح نظر کرلیں تو وہ معروض جس کا تصور کیا گیا ہی ان صفات نظر کرلیں تو وہ معروض جس کا تصور کیا گیا ہی ان صفات کے ساتھ جو میتی مشا ہدے نے آس کی طرف خسوب کی ہیں میں بنیں با یا جاتا اور نہ با یا جا سکتا ہی ارس لیے کہ بی واقلی میں بنیں با یا جاتا اور نہ با یا جا سکتا ہی ارس لیے کہ بی واقلی میں بنیں با یا جاتا اور نہ با یا جا سکتا ہی ارس لیے کہ بی واقلی میں بنیں با یا جاتا اور نہ با یا جا سکتا ہی ارس لیے کہ بی واقلی

میں ہیں ہا جا کا اور نہ ہا ہا جا سک ہو ارس سے کہ ہی وہی خصد صباً ت مظہر کی عثیبت سے اس کی صورت کا تعیبن کرتی ہیں -عام طور یہ ہم مظاہر کے اس جرز میں جد آن کے

مننا بدنے کا اصلی عنقر ہی ا در انسان کے کل حاس کومتاثہ کرتا ہی ادر اس کومتاثہ کرتا ہی ادر اس کومتاثہ اور مام حربیّا ت سے ہیں بلکہ کسی ایک حس کی فاص الت یا کیفیت سے تعلق ر کھتا ہی فرق کرتے ہیں ۔ پہلے کو ہم شی یا کیفیت سے تعلق ر کھتا ہی فرق کرتے ہیں ۔ پہلے کو ہم شی کا اور اور در سرے کو اُس کے منظم کا اور اگر کہا کرتے ہیں ، می یہ فرق صرف تجربی ہی اگر ہم ہی یہ بھر جا ہیں اوسیا کہ مونا جا ہیں اور یہ نہ کریں (جسیا کہ مونا جا ہیں)

کہ عام طور پر ہوتا ہی اور یہ نہ کریں (جسیا کہ ہونا جا ہیے) کر چلے مشا ہدے کو بھی محض مظہر جمیس، جسِ بیں شی حقیقی

کاکوئی جزَدُ ثنا مل نہیں توشوا در منظہر کا فوق بھر ہی فرق نظر اندانہ ہو جاتا ہی اور ہم شوخنیتی کے علم کا دعویے کرنے لگتے ہیں حالانکہ (عالم مسوسات میں) اول سے آ فریک، خوا ، سم معروفها ت کی کتنی ہی جہان بین کبوں م کریں، ہما ری رسائی مرف مظا ہر تک ہوتی ہی ۔ شلاجب تصویر تکلی ہو اور میننہ برس رہا ہو، تو ہم لدگ توس قزح کہ تو محض مظهر مكر مينه كو شي حقيقي سنجة بين ا ور أكر شوخيتي کا تصوّر مرن طبیعی ہو بینی وہ چیز جس کا مشاہدہ حواس منتلف مالات بیں *بکسا*ں اور معیتن طر<u>یقے سے کرتے ہیں</u>، تو یہ ٹلیک بھی ہو۔ نیکن اگرہم اِس کُل تجربے پر غور کریں ادراس کے متی بیلوسے تعلی نظر کرکے یہ سوال کریں۔ کر آیا میں (اس سے مراد اس کے فطرے ہیں اس کیے که وه ته مریاً مظاہر کی حیثیت سے تغربی معروض ہیں ایجاً خود شی حقیقی ہی تو یہ ادراک اور معروض اور اک کے تعلق کا فدق ِتجربی مسئلہ بن جاتا ہی اور اس صورت بیس ندصرف یہ تطریب بلکہ ان کی مرورشکل اور وہ مکان ہی جس میں مة كرتے ہيں ، بجلے فود كو كى چيز نہيں بكر مرف ہارى صِتی مشاہرے کی کیفیات یا تعینات ہیں اور ان کی فرق تجریی معیقت ہارے ادراک سے باہر ہو۔ ہما ری قبل تجربی حیات کا دوسرا اہم مقعد یہ ہو کہ وہ عض ایک فرفت کی عثبت سے تسلیم ندکی جائے۔ بلکہ

ابین یفنی اور بے شہر ہو، جلبا اس نظریے کو ہو اعلیہ اس میں بعد ہوں جا جلہے اس میں بعد ہوں جل جس سے دستور کا کام لبنا ہو۔ اس لقینبیت کو پوری طرح ذہن نشین کینے کے لیے ہم کوئی البی مثال الاصور بھر سے ہما رہے نظریے کی صحت صربی طور بر گئا بت ہو جائے اور جا بھر ہم نے اور (۱۱) بیس کہا ہی وہ اور واضح ہو جائے ۔

فرض بیکھیے کیر زبان و مکان حقیقی معروضات ہیں اور اشاك شففی ك تعینات سب سه بهلی چیز مس بد بهاری نظر پیٹتی ہی یہ ہی کیہ اِن دونوں، خصوصاً مکان کے سنعلّق بہت منی بدیبی ترکیبی قضا یا پائے جاتے ہیں،اس کیے بہتر ہوگا کیر پہلے ہم اضیں کو مثال کے طور برکے کر ویکھیں ۔ چو مکہ سندسے کے قضایا بدیسی طور پر اور یفینیت کے ساتھ معلوم کی مات ہیں اس لیے ہیں بوجیتا ہوں کہ ہم یہ قضایا کہاں سے اخذ کرنے ہیں اور ہما ری عفل کس بنیاد یه اِس قسم کے وجوبی کلیات تر تیب دبنی ہی۔ مرف دو سی ذریعے ہو سکتے ہیں۔ تعتور یا مشاہرہ ادر ان کی دو سی صورتلین بین ا بدینی یا تجربی، دوسری مشق لینی تجربی تعدرات با تجربی مشا ہے سے صرف الیے ہی ترکیبی قفها يا عاصل مو سكت ميس جو تجربي مون اور أن بس وه کلّبت اور وجوب بنیس یا یا جا سکتا جو سندسے کے فضایا کی خصوصیت ہو۔ اب ان قضا یا کے ماصل کینے کامرف

ایک ہی درلیہ دہ گیا لینی فالص تصفدریا مدری مشاہدہ، ظاہر ہو کم نصور مف سے نو ترکیبی ہیں ملکہ صرف تعلیلی ففنایا حاصل ہو سکتے ہیں، اسی تفسے کو لے بیعیے کہ دوخلوط مُستقیم سے کوئی سکان نہیں گیرا جا سکتا بینی کوئی شکل نہیں بن سكتى اور است خطوط مستقيم كے تصور ادر دوكے عدد کے تصویر سے ا فذکرنے کی کوشش کھے، یا اس تفیہ کوکہ تنین خطوط مستنتم سے تشکل بن سکتی ہی ۔خط اور عدو کے تصور سے افند کرکے و کھائیے - آب کی ساری کوشش کے کار نابت ہوگی اور آپ کو جبوراً مشاہدے سے مدولینی براگی، جس طرح کم ہندسے بیں ہمیننہ بی جاتی ہی لینی آپ مشاہدے كومعرفض فراردس كي- اب سوال بر بوكه برمشابره بيى ہم یا تجربی - اگر یہ تجربی ہوتا تداس سے ایک کلی ا دریقینی تفيية افد نيس كما جاسكتا نفا. اس ليك كر غرب سه البيه تفایا حاصل ہنیں ہو سکتے۔ اس بے آ ہے کو ما ننا پراے گا کہ آ ہے کا معرف برہی مشاہدہ ہو اور اسی پر کم ہے تُدكيبي تفيي كي بنيا ورتميس في - الرّ آب بين بريي مشابر كى توت نه بونى اور به داخلى تعبس صورت كى جنيت سے اس (خارجی) مشاہدے کی شرط لازم نہ ہوتا، اگر معروض (منثلًا مُنتلَّت ) بغير موضوع كي نسبت كے بجلكے خود كوكي شي ہوتا تو آ بیا کس طرح کہ سکتے سف کہ جد صفات آ بیا کے املی تعینات کے مرطابق متلت کے تصور میں ضروری میں، وہ خد مشلتث میں موج دہیں - آب اپنے تین خطوط کے تعور میں ایک نے جوز رفتکل کا اضافہ بنیں کر سکتے ستے ۔اور به جُنَّة لا زمی طور برخد و معروض میں با یا جانا چاہیے تھا۔ کبونکہ اس متورث میں معروض آب کے علمے پہلے موجود ہوتا احد اُس کا یا بند نه میونا - پس اگر مکان د اور اسی ملرح زمانه میں معض آب کے مشا ہدے کی صورت نہ ہوتا، جس بین وره بدیبی واخلی تعیتاً ت موجود ہیں جن کے مطابق اشیا آپ کے بیے معرد ضات فارجی نبتی ہیں اور عن کے بغیر بیمعریضا بجائے خود کھے بنیس ہیں ، نو آ ب خارجی اشیا کے متعلّق برہی طور یہ کوئی ترکیبی معلومات حاصل ہی نہیں کر سکتے تھے۔ اسِ لَیے یہ بات صرف مکن یا اغلب نہیں بلکہ لٹننی ہوکہ زمان د مکان کل د واخلی اور فارجی / تجربے کی شرط لائیم کی حینیت سے صرف ہا رہے مشاہرے کے داخلی تعبینات ہیں اور ان کے لحا کے سے نمام معروضات محض مظاہر ہیں نہ کہ انبائے ضیتی۔ اسی لیے جہاں کب آن کی صورت کانعلّق ہو ہم بیت سی باتیں بدیں طور پر کہ سکتے ہیں لیکن اس شی ختیتی کے متعلق بو ان منطابر کی بنیا دہی آبیب حرف ہی

دہ، فارجی اور واخلی حس کی تصوریت لینی تمام حسّی معلومات کی مظہر بن کے اس نظریے کی تصدیق اس بات پیغور کرنے کی مقابر مشاہدے مشاہد

کا پی د اس بیں راحت و الم نجر بی اصبال اور ارادہ وافل بنیں ہو اس میے کہ وہ علم نہیں کہا جا سکتا، اس میں سوا مِعَا مات رجم ) تغِيرِ مِعَا مات ( مركت ) المد قد انين تغير رفوك تُوتُوں ) کے اور کی سیس - خور وہ شی جو کسی مقام بر موجد دیج اور دہ تبدیلی جو تغیر مقام کے علاوہ اثنیا بیں واقع ہوتی ا ہو، مشاہدے میں ہنیں آسکتی ۔ ظاہر ہو کہ صرف علاقوں کے كے معلوم كرنے سے تو وشوكا علم ماصل بنيں موتا . يس ہم یہ کہ سکتے ہیں کو چونکہ فارجی فرسکے ذریعے سے مرف علاُقول ہی کا اور اک ہوتا ہی یہ اوراک صرف معروض اور موضوع کے علاقے پر مشتل ہی اور اس میں شوخیقی کی ماہتت شا مل نہیں ہی ۔ بیی مال دا فلی مشا ہے کا ہو، علاوہ اس کے کہ اس کا اصل ما قرہ وہی فارجی حس کے ادراکا ت ہیں جہ ہمارے ننس میں دیے جانے ہیں فود زات مس کے اندر یہ تصورات دیے ہوتے ہی وان کے تجربی شورسے بیلے مرجد د ہوتا ہی اور صوری لعبین كى ينت سه أس دي جانے كمل كى بنيادي، قاميى یکے بعد و گیے ہوئے ، سانٹ سانٹہ ہوئے اور تغییر کے باوجود قًائم رسنے کے علا فول ہی یہ منتمل ہو۔ وہ ادراک جوسرمعرف ك نفترست يبل معود برامنا بره اورجب وه مرف علاقوں پرشتل ہو، توصور رہ مشاہرہ ہی، جونکہ اس مشاہم میں مرف آسی معروض کا ادراک ہونا ہی جدنفس کے اندر

دیا جا تا ہی اس لیے وہ صرف ایک طرافیہ ہی جس سے کہ نفس اینے ہی عمل سے بینی ا دراک کو اپنے سامنے پیش كينے سے فود ہى منا تر ہونا ہو۔ بس واہ صورت كے لحا ظرسے ایک واخلی حس ہی۔ جدا دراک حس کے *ذریع* سے ہو وہ اس صدیک ہمیشہ مظہر ہوتا ہو ، اس لیے یا تو وا خلی حس کے وجد وسے انکارکرنا پرطے گا یا برماننا رہے گا کہ خود موضوع جو داخلی حیں کا معروض ہی محض أبي مظهر ہي ۔ البتداگر اس كا مشاہرہ حتى ہنيں بككمنظى ہو نا تو ہُو اینے آپ کو مظہر کی جیٹیت سے نہ دیکھنا۔ ہما را تصویّہ وات محفق شعر به نفس تک محدود ہی - اگراہی کے ذریعے سے موضوع کو معروض کا حضوری علم عاصل ہو سکتا تبہ یہ وا خلی مشاہرہ عقلی یا مشاہرہ معقول کہلاتا۔ مگر انسان کوشعوریہ ذات کے لیے داخل اوداک کی ضرورت ہو ا در یہ میں طریقے سے نفس کے اندر واقع ہو"ما ہی احضوری عِلْم بنیس ہوا بلکہ اس سے تمیز کینے کے لیے است مس کہنا چانہیے۔ اگر ہما دی شعور ذات کی تقدید کیفیا ن نقرش کاپڑ كمنا چا بتى ہى تو ائس كے ليے فرورى ہوكه ده انتحالى طور بران کیفیات سے منا نر ہو۔ اس کے سوا مننا ہر ہ ذات کا کوئی طریقتر ہنیں۔ مگر اس مثنا ہدے کی صورت جو پیلے سے نفس ہیں موجو د ہی، جس کے مطابق کثریث معروضات پنفس میں مکھا یائی جاتی ہو، وہ زمانے کا ادراک ہو، اس میے کہ

ننس اینا شا بده اس طرح نہیں کرتا کہ اسے بلا واسطر صندری علم بعد بلكه اس طرح كروه اندروني كيفيّات سع متنا ترمونا او لعنی شوختبقی کی جنبیت سے نہیں بلکہ تطور کی جنبت سے: (۱۷) جب بس به کهنا بول کر زبان و مکان بس فاری معرو كا مشابده اور مثنا بدهٔ نفس وونوں كا اوراك اس طرح بوزنا بر جس طرح وه بمارے حواس کو مناتر کرتے ہیں بینی مظہر کی جثیت سے افوارس سے یہ مراد نہیں کم یہ معرد فعات محفی موجوم بیں اس کیے کر مظہر کی چنیت سے تو معروضات بلکہ وہ صفات بھی جہم ان کی طرف شوب کرتے ہیں، حقیقی سمجی جائیں گی ۔ البتہ چرککہ یہ صفات موضوع کے طریق مشابرہ اورائس کے اور معروض کے نعلق بر منعمر ہیں اس کیا ہم معروض کی جنیت مظهری ادر حیثیت حقیقی بین نمیز کریت این-ہیں بیرے ایں قدل کے کہ زبان ومکان کی طرف میں جومفان ان کے شرط وجود کی جنبت سے مسوب کرتا ہوں ، وم معروضات میں نہیں بکہ میرے طریق مشاہرہ میں یائی جاتی ہیں، یہ معنی نہیں کر اجسام کا فارجی وجود یا میرسے نفس كا داخلي وجدد ، بيس كا مجه شكور بونا بي ، محض ويهم بي . بينود بهارا فصور بوگا اگر بم مظهر كو موتبوم مجديس ماس كي دمداري

حتی مثنا بدات کی تصورت سے اصول یہ عاید نہیں ہوتی بلکه اس کا دعور فتی حقیقت کا دعور نے کی ان صورتوں کی معروضی حقیقت کا دعور نے کی ان صورتوں کی معروضی حقیقت کا دعور نے کا دعور نے کا دائیں کہ جب انسان زبان دمکان کو ایسی صفات سبھے جو اپنی امکان کے لحاظے اشیائے حقیقی ایسی صفات سبھے جو اپنی امکان کے لحاظے اشیائے حقیقی میں یہ اسکتی ہوں اور بھر آن مشکلات پر نظر ڈالے، جن میں وہ اس نظریے کی وجرسے مبتلا ہو جا نا ہی ، بعنی یہ کر آسے دو نا محدود انسیا فرض کرنی پط تی ہیں جو نہ توجہ میر ہیں اور نہ کی اشیا جو ہر کی صفات لائنے ہیں مگر بھر بھی موجہ و ہیں بلکہ کل انسیا جو ہر کی صفات لائزم ہیں اور اگر تمام موجہ وہ انسیا معدوم ہو جا ئیں، تب بھی باقی رہیں گی ، تو وہ نیک ول بر کے کی اس بات جا ئیں، تب بھی باقی رہیں گی ، تو وہ نیک ول بر کے کی اس بات بیا گئیں، تب بھی باقی رہیں گی ، تو وہ نیک ول بر کے کی اس بات بیا گئیں، تب بھی باقی رہیں گی ، تو وہ نیک ول بر کے کی اس بات بیا گئیں، تب بھی باقی رہیں گی ، تو وہ نیک ول بر کے کی اس بات بیا گئیں، تب بھی باقی رہیں گی ، تو وہ نیک ول بر کے کی اس بات بیا تھیں موجود میں موجود میں موجود میں بیا تی رہیں گی ، تو وہ نیک ول بر کے کی اس بات بیا گئیں، تب بھی باقی رہیں گی ، تو وہ نیک ول بر کے کی اس بات بیا گئیں، تب بھی باقی رہیں گی ، تو وہ نیک ول بر کے کی اس بات بیا گئیں، تب بھی باقی رہیں گیاں گئیاں نے اجسام کو عفی موجود میں بیات خوار

موہوم کوہم کبھی لطور تھول کے معروض سے نسبت ہیں دے سکتے اس کئے
موہوم کوہم کبھی لطور تھول کے معروض سے اسب اموضوع سے نعلق رکھتی ہو
کم وہم تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ چیز جو ہما رہے واس سے باموضوع سے نعلق رکھتی ہو
معروض تقیقی سے مسوب کی جائے ۔ ثملاً وہ دو دستے جو لوگ ابتدا ہیں زعل کی طرف شوب
کرتے ہے ۔ وہ چیز ہوخو دمعروض میں کبھی ہمیں مگراتی کے اور موضوع کے علاقے ہیں
ہوشتہ پائی جاتی ہواور اس علاقے کے تصور سے عبدا تھ کی جاسکتی ہو منظہ ہو ہوا س لیے زمان و ماکان مجا طور ہوستی معروضات نسوب کی جاسکتے ہیں اور اس میں وہم کاکوئی ذخل نہیں سرخالہ
اس کے اگر میں گائے شرخی اور اس کی موالے میں اور اس میں وہم کاکوئی ذخل نہیں سرخالہ
اور اُن کے اور موضوع کے تعلق سے قطع نظر کرے نہ وب کریں اور اس کی نیا پر تھولیا اور اس کی نیا پر تھولیا تو اور اس کی نیا پر تھولیا تھی انبیدا

دیا بلکہ خود ہما را وجہ دہمی جو اس نظریے کے مطابق ایک دجود لاشی بینی زمانے سے وابستہ کیا جاتا ہی خود اُسی کی طرح موہم موکر رہ جائے گا ادر یہ ایسی مہمل بانت ہی جو آج سکے کسی نے نہیں کہی۔

دم، الليات بين ايك الي معرد في كا تعود كيا ما تا برجد نہ صرف ہمارے کی بلکہ اپنے لیے بھی حتی مشاہرے کا معریض ہنیں ہوتا اوراس کا خاص ابنام کیا جاتا ہو کہ اُس کے مشاہرے سے زمان و مکان کے تعینات دُور کر دیے جا بیں، مگر ہمیں اس کا کیا حق ہی جب ہم دونوں کو انتیائے حقیقی کی صورتیں قرار دسے حکیے ہوں اور د<sup>م</sup>ہ بھی ایسی صورتیں جد ارشباکی شرطر وجرد کی جنبت سے خدواشیا کے معدوم ہونے کے لبلا بھی یا تی رستی ہیں، اس لیے کہ اگر زبان و مکان مطلق وجود کے تعینات ہیں تو فداکی سنی کے تعینات میں موث جاہیں غرض ہم اُنجب انتباکی معروضی صورتیں فرار نہیں دے سکتے اور اس کے سواکوئی چائدہ نہیں کہ انھیں اسپنے خارجی اور داخلی طراق مشا بره کی موضوعی عنورنیں مجیس \_ به طراق منشا بره حِسَى اس وجهت كهلانا بي كه وه بلا واسلم نهيس بي. بعنی اس کے ندر کیتے سے معروض خود بخود مشاہدہ بیں ہمیں آنا۔ رابسا مشاہرہ ہما رہے خیال ہیں ذات از لی کےسوا ادریمبی کاہنیں ہو

بھید صففہ مامیق قائم کریں، تو یہ وہم یا ارتباس کہلاہے گا۔

سکتا) بلکہ معروض سے وجود کا پابند ہو بینی اسی طرح ممکن ہو کہ معروض موضوع کی قرّت اوراک کو متاز کرے۔

بر خردری ہیں کر زمانی و سکانی طریق مشا ہدہ مرف انسان ہی کی حس کے لیے مخصوص ہو۔ ممکن ہو کوکل محدود ارداک کرنے والی ہستیاں اس معالمے ہیں لاندمی طور پرانسان سے مطابقت رکھتی ہوں داگرچ ہم اس سئلے کا کوئی فیصلہ ہنیں کہ سکتے ہوں عومیّت کے با وجود یہ طریق مشا ہدہ حتی ہیں رہے گا اس لیے کر دُہ بلا واسطہ ہی لینی مشا ہدہ عقلی ہیں ہی ۔ ایسا مشا ہدہ تو مندرجہ بالا دلاکل کی مشا ہدہ عقلی ہیں ہے۔ ایسا مشا ہدہ تو مندرجہ بالا دلاکل کی مشا ہدہ عقبی ہیں مطلق ہی کا ہرگز ہیں ہو سکتا ہو، ایسی ہستی کا ہرگز ہیں ہو سکتا ہو اینی ہستی کا ہرگز ہیں ہو سکتا ہو اینی ہستی کا ہرگز ہیں ہو سکتا ہو اینی اس کا وجود دیسے ہوئے معروضا ن کی نسبت سے ہو را بود اپنے مشا ہدے کے اغتبا دستے محدود میں مرف تو فیح کی جندیت رکھتی ہی درکہ استدلال کی ۔ مندین ہو نہ تو فیح کی جندیت رکھتی ہی درکہ استدلال کی ۔ میں صرف تو فیح کی جندیت رکھتی ہی درکہ استدلال کی ۔

### قبل تجربي صيأت كافاتم

یہ پہلاج آن اجزابیں سے بوقبل تربی فلنفے کے اس عام سئلے کوحل کرنے سکے لیے مطلوب ہیں ، کم بدیبی تزکیبی قضا یا کیوں کرممکن ہیں ؟ بہ بڑن بدیبی مشا بدے بینی زمان و سکان پرششل ہی ا در جب ہم بدیبی ترکیبی تصدیفات

بیں دید ہوئے تھور کے دائرے سے آگے بڑھنا چاہتے
ہیں ۔ تو ہی وہ چیز ہی جو تھور میں نہیں ملک اس کے متابلے
کے مثنا بدے بیں پائی جاتی ہی ادر اس تصور کے ساتھ کی ا طور پر جوٹری جاسکتی ہی ۔ اسی وجہ سے یہ تھد تھا ت محسوس اشیا تک محدود ہیں ادر صرف انفیس معروضا ن کے لیے اشیا تک محدود ہیں ادر صرف انفیس معروضا ن کے لیے جر تجربے ہیں آسکتے ہیں ، استنا در کھتی ہیں ہ

قبل تجربي تباديا

فيل بخرى منطق

فیل تخبر بی منطق کامتهوم (۱)

۱۱) عام منطق کیا ہو ؟

ہمارے نفس میں علم کے دو بنیادی ما مذہیں۔ ایک تو اور اکا ت فیمول کرنے کی توت دانعا لیت تاثیر ، دو سرے ان کے ذریعے سے معروض کا علم حاصل کرنے کی قدت دفاعلیت تصدر)۔ اول الذکر ذریعے سے معروض ہما رے سامنے پیش کیا جاتا ہو۔ آخر الذکر کے ذریعے سے وُہ ایس ادراک کی تبیت سے دموض نفس کے ایک تبیت کی حیثیت سے ) تفور کیا جانا اسے دموض نفس کے ایک تبیت کی حیثیت سے ) تفور کیا جانا اللہ مشا بدے اور تصدر بیشتمل ہوتا ہو جانچ ہو ٹرکے مشا بدے کے اور نہ مشا بدہ بینی نہ نہ تو تفود کیا جانا ہی جانچ مشا ہدے کے اور نہ مشا ہدہ بینی بیا نہ تفود کی مشا ہدے کے اور نہ مشا ہدہ بینی بیا نہ تو تفود کے علم بن سکتا ہی ۔ بید دونوں یا تو خالص ہوتے ہیں یا خربی ۔ تجربی بیہ اس و قت کہلا نے ہیں جب ان بین حی اوراک کی صل سے فیلوط نہ ہو۔ کا جربی اور خالص اس و قت جب ادراک حس سے فیلوط نہ ہو۔

مِسَى ادراک کو ہم محسوسات کے علم کا مادہ کہ سکتے ہیں۔
اس لیے فالص مشا ہرسے بیں صرف وہ متورت ہوتی ہی اور جس کے مطابق کوئی فاص معروض مشا ہدہ کیا جاتا ہی اور فالص تعرف خیال کیا جاتا ہی - صرف فالص مشاہدات یا تعدد ان ہی طور ان ہی طور ان ہی طور یہ میں ایس می میں میں ایس میں اور بین طور یہ میں ہیں ۔ تجربی تعدد آت و مشاہدات بغیر تجربی میں میں ہیں اسکٹے۔

ہم اسپنے نفس کی اس انعالی توت کو جرا دراکا ن

قبول کرتی ہو، اس کے تا اگر کی بنا پر حس کتے ہیں ا در وہ
قوت جو ڈو تصور آت بیدا کرتی ہو لینی علم کی فاعلی قوت فہم
کہلاتی ہی۔ یہ ہما دی فطرت ہیں داخل ہو کہ ہما را مشاہدہ ہمیشہ حسی ہوتا ہی ۔ مشاہدہ نام ہی ہی اس طریقے کا جس سے کہ حصور صنا بنہ سے مشاہدہ ہوتے ہیں۔ اس کے مقلیلے ہیں وہ قوت میں مصور صنا نہ حس سے کہ حق مشاہدے سے معروض کا تصور کہا جاتا ہو اس کے مقلیلے ہیں وہ ہم ہی ۔ ان دو نول ہیں سے کہ کمی کو آیک دوسرے پر ترجیع بیا سات اور بغر فیم ہے ۔ ان دو نول ہیں سے کسی کو آیک دوسرے پر ترجیع جاتا کہ اس کا تصور آت کے جاتا ہو ہیں۔ مشاہدات بینر نصور آت کے جاتا کہ اپنے نبیا د ہیں۔ مشاہدات بغیر نصور آت کے مشاہدے کے دیا ہا تنا دینی مشاہدے کے دیا ہا تنا دیا ہا تنا دینی اس سے اس بیا نا دینی مشاہدے کے دیا ہا تنا کہ اسپنے مشاہدے کو معنوں بنا نا دینی مشاہدے کے دیا ہا تنا دینی مشاہدے کے دیا ہا تنا کہ اسپنے مشاہدات کو معنوں بنا نا دینی مشاہدے کے دیا ہا تنا کہ اسپنے مشاہدات کو معنول بنا نا دینی مشاہدے کے دیا ہا تنا کہ اسپنے مشاہدات کو معنول بنا نا دینی مشاہدے کے دیا ہا تنا کہ اسپنے مشاہدات کو معنول بنا نا دینی مشاہدے کے دیں کے مشاہدات کو معنول بنا نا دینی مشاہدے کے دیا ہا تنا کہ اسپنے مشاہدات کو معنول بنا نا دینی مشاہدے کے دیا ہا تنا کہ اسپنے مشاہدات کو معنول بنا نا دینی مشاہدے کے دیا ہا تنا کہ اسپنے مشاہدات کو معنول بنا نا دینی مشاہدے کے دیا ہا تنا کہ اسپنے مشاہدات کو معنول بنا نا دینی مشاہدات کو معنوں بنا نا دینی مشاہدات کو میا ہا تنا کہ دینا کہ اسپنے مشاہدات کو معنوں بنا نا دینی کو دینا ہا تنا کہ اسپنے مشاہدات کو میا ہاتا کہ دینا کہ اسپنے مشاہدات کو دینا ہاتا کہ دینا کہ اسپنے دینا کہ اسپنے مشاہدات کو دینا ہاتا کہ دینا کہ دینا کہ اسپنے دینا کہ دینا ہاتات کو دینا کہ دینا کہ دینا کہ دینا کہ دینا کہ دائی کو دینا ہاتات کو دینا کہ دینا

تعددات کے تحت بی لانا) یہ تو نیں ایک دوسرے کاکام ہنیں کر سکتیں ، نہ فہم کسی چیز کا مشا ہدہ کر سکتا ہو نہ حواس کسی چیز کا تصور کر سکتے ہیں ۔ صرف ان دونوں کے اتحادی سے علم وجود بیں آ سکتا ہو - مگر اس کے یہ معنی نہیں ہیں کم ہم ان کے فراکش کو خلط ملط کر دہیں، بلکہ یہ ضروری ہو کیے أُنْفِس احْنَيَاط كے سائت ايك دوسرے سے الگ كيا جائے۔ اس بید ہم حس کے عام اصواد س کے علم بینی حبیات اور فہم کے عام اصواد ا کے علم بینی منطق بیں تفریق کرتے ہیں۔ منطق پر مبی دو ببلوست نظر دا لی جا سکتی ہو۔ یا لو دُه فہم کے عام استعال سے بحث کرنی ہی یا اس کے فاصل سنعال سے۔ اول الذكر غيال كے وجد بى اصول بر شمل ہوجن بر فہم کا استعال موتوف ہی اور اُسے صرف اس استعال سے سروکار ہو، اس سے بعث ہنیں کہ اس کا معروض کیا ہو۔ آخرالذكر بعنی فہم کے خاص استعال کی منطق ان اتصولوں بمشتل ہوجن کے مطابق کسی فاص فسم کے معروضات کا میرخ طور برخیال کیا مانا ہو ۔ اقدل الذکر کو ہم " مبادی منطق" اور آخر الذکر کو کسی مخصوص علم كا وسنورا، كننه بين -

به دستنور منطقی اکثر مدارس فلسفه بین تمهید کے طور پر علام مخصوصه سے بہلے برط صابا جا تا ہی حالا کر عقل انسانی کی نشو و نما کے لیا ظلسے بیر اس وفت تدون ہوتا ہی جب علوم کی تدوین ہو چکی ہو اور اُن کی محیل و تہذیب کا صرف آخری

در جریاتی دہ گیا ہو۔ اس لیے کہ انسان ان تواعد کوجن کے مطابق معروضات ایک باتفاعدہ علم کی شکل اختیار کرتے ہیں اسی وقت ترتیب دے سکتا ہو جب قہ پہلے سے ان معرفاً کے متعلق گہری وا تغییت رکھتا ہو۔

عام منطق بمی دو طرح کی بهرتی بور خانص منطق اورعملی منطق - اول الذكريس بم تطع فطركر ليت بي أن تمام تجريي تبینات سے ،جن کے مانخت فہم کا استعال کیا ماتا ہو شلاُ واس كا أثر، تخيّل كاعل، عا دات ورّح أنات وغيره كي قرّت ، ليني ان سب چیزوں سے جن سے تعقبات بیدا ہوتے ہیں بلکہ کل اسباب سے جن سے ہمیں صبح یا غلط معلومات حاصل ہوتی ہی کیونکہ ان سے فہم کو صرف آبیتے استعمال کی مخصوص متوزنوں یں تعلق ہوتا ہی جنمیں جائے کے لیے تخریدے کی ضرور ن ہی۔ غرض خالص عام منطق کو صرف بدہبی اصُولوں سے تعلّق ہم اور یہ فہم کا ایک ضا لطہ ہم مگر صرف اس کے صوری استعال كى صد تك بلا لحاظ اس كے كه اس كا معروض كيا ہو - البّنه عام منطق کی علی نسیم اُن 'فوا عد سے بحث کرتی ہی، جن کی رُو سے فہم کا استعال داخلی تجربی تبینات کے مانخن، جربم نفسیات سُسے معلوم کرنے ہیں ، کیا جاتا ہی۔ گو اس بیں تنجر فی عنا صرموج د ہیں تھر بھی وہ اس لحا ظے عام منطق ہی کہ اس کے ترنظر فهم كا عام المنتمال بلا تفريق معروضات بوتا به - اس كيه وه نه تو نهم کا عام ضا بطه بی ، اور نه علوم مخصوصه کا دستور ہی۔

بلکہ صرف فہم کے معمولی استعال کی اصلاح و تہذیب کا ابک ذریعہ ہو۔

اس لیے عام منطق کے فالص نظری حصے کو اس کے عملی حصے سے باکھل الگ دکھنا چاہیے۔ اصل بیں علم کی چنین حف بہلا ہی حصیہ دکھتا ہو اگر جہ وہ مختصر اور خشک ہو جسیا کہ قوت فہم کے ایک بنیا دی علم کی با قاعدہ بحث کو ہو نا چاہیے۔ بیس اس بیں منطقیوں کو ہمیشہ دو اصول پیش نظر دکھنا ضروری ہی اور اس دن بہر منطق کے وہ قوت فہم کے علم کے مادے اور اختلاف معروضات سے قطع نظر کرتی ہی اور صرف خیال اور اختلاف معروضات سے قطع نظر کرتی ہی اور صرف خیال کے صودی قواعد سے سروکا ر رکھتی ہی۔

ری، بہ جننیت فالص منطق کے وہ بخربی عناصر سے پاک ہو۔ اور نفیات سے کوئی مدد ہنیں لیتی رجیسا کہ بعض لوگوں نے فلطی سے سمجہ رکھا ہی ضابطہ فہم میں نفیات کو مطلق دخل ہنیں۔ بہ ایک تدلل نظریہ ہی اور اِس کا ہرجمنہ کا بل طور پر بدیہی ہی۔

ر بہ فلان علی منطق کے اس عام مفہوم کے کہ وہ جند مشقوں کا مجموعہ ہی جن کے نواعد عام منطق میں بتائے گئے ہیں) میں علی منطق ان قوا عد کو کہتا ہوں جن کے مطابق فرہ موضوع قوت فہم کا وجوبی مقرون استعال کیا جاتا ہی ، بعنی وہ موضوع کے عارضی تعبتا ن کے مطابق کام میں لائی جاتی ہی ہو جو استعال میں اور جنمیں ہم استعال میں اور جنمیں ہم

صرف تربید ہی سے معلوم کر سکتے ہیں ، اس ہیں توجیبہ کے ضلل اور نسلسل ، غلطیوں کے مبداد ، شک وشہراور بنین وغیرہ کی کینیات سے بحث کی جاتی ہو۔ خالیس عام منطق کو اس سے وہی نسبت ہی جاتی ہو ۔ خالیس ہوتے ہیں ، علی اضلاقی اراوہ فتا ر کے وجوبی اخلاقی تو انین ہوتے ہیں ، علی اضلاقیات سے ہی ۔ علی علم اخلاق میں ، ندکورہ بالا تو انین پر اصابات ، خواہشات اور جذیا ت کی مزاحمتوں کے لحا ظریت خورکیا جاتا ہی جو انسانوں کو کم و بیش پیش آتی ہیں اور فرہ کیمی جاتا ہی جی اور تہ ال علم نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ بھی عملی منطق کی طرح تجربی اور نسیاتی عنا صرکا عنا دے ہی۔

## فيل فيري مطق يا يو؟

چسیا کم ہم کم بیکے ہیں عام منطق علم کے مشمول سے ، لینی اس کی اور معروض کی نسبت سے ، تطبع لظر کر سکے ، صرف معلوما کے باہمی تعلق کی منطق صورت بینی خیال کی عام صورت سے بوٹ کرتی ہی وقسمیں ہیں ایک الص بوٹ کرتی ہی وقسمیں ہیں ایک الص دو سری تجربی رہی خیر ہی حسیا کہ خیر ہی حسیا ت میں بیان کیا جائے اہی اس لیے معروضات کے تصور میں بینی قالص اور تجربی کافرق اس میلی جاتا ہے جس میں بیا نا جا ہے جس میں بیا نا جا ہے ہی مصروضات کے تصور میں نظی البی ہونا جا ہے جس میں بیا نا جا ہے جس میں معلومات کے مشمول سے قبلی نظر نے کی جائے کی مان کے مشمول سے قبلی نظر نے کی جائے کی مان کے مشمول سے قبلی نظر نے کی جائے کی مان کے مشمول سے قبلی نظر نے کی جائے کی جائے کی مان کے مشمول سے قبلی نظر نے کی جائے کی مانے کی مان کے مشمول سے قبلی نظر نے کی جائے کی اس میلی اس کے مشمول سے قبلی نظر نے کی جائے کی جائے کی مان کے مشمول سے قبلی نظر نے کی جائے کی جائے کی مان کے مشمول سے قبلی نظر نے کی جائے کی جائے کی مان کے مشمول سے قبلی نظر نے کی جائے کی جائے کی مان کے مشمول سے قبلی نظر نے کی جائے کی جائے کی جائے کی جائے کی میں کی جائے کی کی جائے کی ج

مرة منطق جر معروض کے خالص تعتور کے تواعد برمشنل ہو اینے دائرے سے ان سب معلومات کو خارج کر دیتی ہو جن کا مشمول تجربی ہو۔ ببر نئی منطق ہمارے علم معروضات کے ما تعذیب بھی اب مدیک بحث کریے گی جہاں بک کم وة تحدد معروضًا ن كى طرف شريب شركها جائے ، درا ل مالیکہ عام منطق کو علم کے ما فندست سروکا رینیس ملکہ وہ نو ادراکات کو، خواه آن کی اصل بدیری ہو یا تجربی ، صرف آن توانین کے لحاظ سے دیکھنی ہوجن کے مطابق عقل اپنے عمل خیال کے دربیع اُن میں با آئی تعلّق فائم کرتی ہو تعبیٰ اس کو صرف اس سے فرض ہی کہ آئیس صورت عقلی میں لے آئے، اس سے بحث ہنس کہ ان کا ماند کیا ہے۔ یہاں ہیں ایک ضروری یا ن کہنتا ہوں جو اس کتاب کے تمام آئندہ مباحث کے لیے اہمیت رکمنی ہو اورص كا يرطيق والدن كربرابر لها ظ ركمنا فالسيد، وه بري كم سب بدی معلومات بنیس ملکرمرف دری معلومات بو بس یہ نبانے ہیں کو کس طرح جند خاص ادراکا ب (تصورات یا مشا ہدات) صرف بدہبی طور پر ممکن ہیں یا استعال کیے جانے ہیں، قبل تنبر بی ربینی معلومات کے بدسی امکان مااستعال سے تعلق رکھنے والے کہلانے ہیں . اس لیے نہ تو مکان اور نه اُس کا کوئی برہی ہندسی تعبین قبل تخریی اور آک ہو؟ بلکہ صرف اس بان کا علم کے یہ ادراکا ن نجریے سے مافوذ ہنیں ہیں اور بدہی طورسے معروضات تجربہ پر عائد کے جاسکتے ہیں ، قبل تجربی کہلائے گا۔ اسی طرح معروضات کے کلی تصوّد کے ساتھ مکان کی نسبت قبل تجربی ہی لیکن اگریہ نسبت صرف حتی معروضات میک محدود ہو تو اُسے تجربی کہیں گے۔ پس قبل تجربی اور تجربی کا فرق حرف با خذعلم کی تنقید سے تعلّق دکھتا ہی نہ کہ اُس علاقے سے جدعلم اور محروض علم ہیں ہوتا ہی۔ محروض علم ہیں ہوتا ہی۔

بہم اس تو تع بیں ، کم شاید لبعض ایسے تصوراً ت پائے مائیں جد بدئی طورسے معر و ضات بر عاید کیے جا سکیں ، حتی مشاہرات کی جنیت ہے ، لبنی ہوں تو وہ تصورات مگر حس یا تجربے سے ماغوذ نہ ہوں ، عقل محض بعنی خالص فوت فیم اور فوت محم کے معلومات کے ایک علم کا خاکہ اپنونہن فیم اور فوت ہیں جس کے دربعے سے معروضات کا بدیمی فصور کیا جا تا ہی ۔ یہ علم جو خالص عقلی معلومات کے ماخذ فصور کیا جا تا ہی ۔ یہ علم جو خالص عقلی معلومات کے ماخذ کی مدود اور معروضی استناد کا تعین کرتا ہو، قبل تجربی سنطن کی ایک عمروضات کی اور وہ بھی صرف اسی حد تک جہاں تک کہ معروضات ہو بیر بدیمی طور سے غور کیا جا نے بہ خلاف عام منطق کے جو بیر بدیمی طور کیا جائے بہ خلاف عام منطق کے جو بیر بدیمی طور کرتی ہو۔ یہ خلاف عام منطق کے جو بیر بدیمی طور کرتی ہو۔ یہ خلاف عام منطق کے جو بیر بدیمی طور کرتی ہو۔ یہ خلاف عام منطق کے جو بیر بدیمی طور کرتی ہو۔ یہ بدیر کی خور کی معلومات پر بلا

(P)

عام منطق كي تقييم علم تحليل (اناله طيقا) اورعلم كلام ميس ایک پراتا اورمشهور سوال ہو جد لوگ اینے خیال میں منطقیہ کو تنگ کرنے کے بیے کیا کرتے تھے کو یا تو وہ شش و پنج میں ہٹے کہ رہ جائیں یا اس کا اعتزا ف کریں کیے فتہ کچھے نہیں جانتے اور ان کا فن فض بے کا رہی ، وره سوال بیر ہے کہ حق " کسیے کہتے ہیں ؟ یہاں حق کی یہ مجمل تعربیت کیر وہ علم اور اس کے معروض کی مطابقت کا نام ہی، پہلے سے نسلیم کر لی گئی ہی۔ پرچتنا یہ ہو کہ ہرعلم کے خل ہو نے کا عام اور لقبنی معیار کیا ہ انسان کی ایک عقل مندی کی آیک برای اور ضروری علامت یہ ہو کو وہ جا تنا ہو کہ اُسے معفو لین کے ساتھ کیا سوال کرنا <u>چاہیں</u>، اس بلے کہ اگر سوال خروبے میکا ہو، اور اس کا جراب د بنا فضول ہو 'نو نہ صرف پر بچسے والے *کے لیطاعتِ نثرم ہ*ی بلکہ اس سے کھی کھی بہ نقصان بھی ہونا ہو کہ غیر مختاط جواب دیتے والا وصوکے بیں آ کریے مشکے جواب دینے گٹا ہی اور (برنول قدما کے) ایسا معلوم ہوتا ہو کے ایک شخص کرے کا دودھ دو سنا جا سنا ہو اور دوسرے نے بنیجے بھلنی لگا رکھی ہو۔ اگری ،علم اور اس کے معروض کی شطالقت کا نام ہی 'تو اس کے ذریعے سے اس معروض اور دو سرے تعروضات میں تنیبز ہونی ضروری ہی- اس کے کرجو علم اس معروض سے میں

کی طرف و که منسوب کیا جائے مطابقت نہیں رکھتا ، و و اس باطل ہی خواہ اس بیں اور دو سرے معروضات بیں مطابقت بائی جاتی ہو۔ خی کا عام معیار تو و کہ کہلائے گا جو تام معلوا کے لیے بلا تفریق معروضات مستند ہو۔ مگر ظاہر ہی کہ اس بی معلوات کے بید بلا تفریق معروضات مستند ہو۔ مگر ظاہر ہی کہ اس بی معلوات کے مشمول سے ربینی ان کے اور معروضات کے علاقے سے ) قطع نظر کرنی پڑے گی ، حالانکہ حق کو اسی شمول سے مشمول علم کی حقیت کی عام علامت کیا ہی لینی حق کی کوئی مشمول علم کی حقیت کی عام علامت کیا ہی لینی حق کی کوئی مشمول علم کی حقیت کی عام علامت کیا ہی لینی حق کی کوئی مشمول علم کی حقیت کی عام علامت کیا ہی ہی بی اگری مشمول علم کی حقیت کی ما دہ کہا ہی اس بیح ہمیں یوں سمناچاہیے مشمول علم کی حقیت کی با ما دہ کہا ہی اس بیا ہی مام علامت پڑتھی ہی ہی مشمول علم کی حقیت کی بہ لحاظ مادہ کوئی عام علامت پڑتھی ہی ہی ہیں جاتھ کی خود اس سوال میں "نا فض موجود ہیں۔

اب دہ علم بہ لحاظ صود سند دشمول سے کیسر فلع نظر لدکھے) تو یہ طا ہر ہی کہ جو منطق عقل کے عام اور دجوبی فوائین ہر مشتل ہی دہ آتھیں قدا نین کو حق کا معبار قرار دبتی ہی۔ وعلم ان کے منافی ہو وہ باطل ہی اس بیے کو اس بی اس بی ارد اندر اندر فائن عقل کے اندر نا نین عقل کے اندر نا نفض وا فع ہوتا ہی دیکن یہ معبار صرف حق کی لینی عام مل خیال کی صود ت سے تعلق دکھنا ہی اور اس حد تک مل خیال کی صود ت سے تعلق دکھنا ہی اور اس حد تک کو کئی ملے کہ بہ ہو سکتا ہی کہ کوئی

علم منطقی صورت کے بالکل سطابات ہو بینی آس بیں اندردنی تناقض نہ یا یا جائے مگر اس کے با وجود معروض سے مطابقت نه رکمتنا مو - بیس عن کا منطقی معبار بینی علم کا عقل مفهم کے عام تدانین کے مطابق ہونائے شک حقیقات کی لائد اورمنفی شرط ہو گراس سے آگے منطق بنیس بط مدسکنی اور آس غلطی کو جو الم کی صورت سے بنیں بلکہ اس کے مشمول سے تعلق رکھنی ہو، کسی معبار پر جارہے کر دریافت بنیں کرسکتی۔ عام منطق عقل وفہم کے صوری عمل کو اُس کے عنا صر یں تعلیل کرکے اِن عناصر کو ہمارے علم کی منطقی تعدیق کے بنیادی اصول قرار دینی ہو۔ اس بلے ہم منطق کے اس مصفے کو انا لوطبقا با علم نخلبل کہ سکتے ہیں ۔ بیٹم سے کم حق کا منفى ميار فرور ہو۔ اس ليے كم ہم سب سے پيلے ا بنى كل معلومات کو اِن اصولوں کے مطابق جانتے ارر برکفتیں اور آس کے بعد آتھیں مشمول کے کا فلے سے و مکھنے ہیں کہ آیا و و به ا متبار معروض مثبیت حنیقت بھی رکھنے ہیں با ہنیں، مگر چے کہ مف صورت علم خواہ وانتان سے قوانین سے یدری پدری مطابقت رکمتی سور علم کی ما دی (معروضی) منفت این کے کے لیے بنت ناکا فی ہر اس لیے کوئی شخص یہ جُسارت ہنیں کرسکتا کہ مرف منطق کے ذریعے سے معروفات کے منعلق کوئی تعدین یا دعونے کرے۔ الی کے میں مروری ہو کر سکے وہ منطق کے وائرے سے باہر

اِن معروضات سے میجے واتفیّت حاصل کرے اور نبیر اس وا فنیتت کومنطقی فرا نین کے مطابق ایک مرم بوط کل کی شکل بیں لانے کی کوشش کرے بلکہ یہ کہنا جا ہے کہ آسے صرف ان توانین کے معبار پر جانیخ کر دیکھ لے ۔ مگر اس فن بیں ، جو بظا ہر ہما رہے کمل معلو مات کو خداہ ہم إن بين مشمول کے لیا فلسے یا نکل کورے ہوں، عقلی صورت بیں لے اتاہو، مجهر اليبي ولفريبي ہو كيہ ہم اس عام منطق كوج مرف تصديق کا ایک ضابطہ ہو، ایک أبیے دستورکے طور پر استعال کرنے كلتے ہیں ، جس كے دريعے سے معروضى قضا يا حبيقت بيں يا كم سے كم وكماوے كے ليے فائم كيے جاسكتے ہيں۔ تع پرچیے نوا یہ عام منطق کا ناجا رُز استعال ہو۔ بہر مال مام منطق اس فرضی دستور کی جیثیت سے علم کلام کہلاتی ہو۔ اگر ج قد انے علم یا فن کے اس نالم کو برت سے متلف معنی میں استعال کیا ہی کیکن آس کے اتنا ضرورمعلوم ہوتا ہو کہ علم کلام ان کے یہاں موہو ات کی منطق کو کہتے حقے ۔ یہ سُوفسطا بُہول کا فن نشا کیے وہ اپنے جُہل کو بلکہ ان مغالطوں کو جو وہ قصداً پیدا کرنے سے ، حن کا ربک دے د یا کرتے سے اور ائس صحت و ضبط کی، جو منطق جا ہتی ہی ، نقل کرکے اس کے فن انتدلال رطوبیقا) سے اپنے ه نبیاد و عوول کی ناویل کرنے سفے بیانیم بیر ایک قابلِ و تُوق ادر مفيد نبنيه به كم عام منطق جب كبي ابك دستورکی جینت سے دیجی جائے تو وہ محض مو ہو مات کی منطق بینی علم کلام ہی۔ اس لیے کو وہ ہمیں علم کے مشمول کے منعلق کچھ ہنیں بتاتی بلکہ صرف علم اور معروض علم کی مطابقت کی صوری شرایط بیان کرتی ہی اور بھر نطف یہ کو یہ نیرایط معروض کے لھاظ سے بالکل لیے کا رہیں۔ بیس حب ہم اس سے دستورکاکام لینا چاہتے ہیں ہاکہ کم سے کم صوری حیثیت سے اپنے علم کو توسیع دیں تو یہ نیتجہ ہوتاہی صوری حیثیت سے اپنے علم کو توسیع دیں تو یہ نیتجہ ہوتاہی صوری حیثیت سے اپنے علم کو توسیع دیں تو یہ نیتجہ ہوتاہی صوری حیثیت سے اپنے علم کو توسیع دیں تو یہ نیتجہ ہوتاہی صوری حیثیت سے اپنے علم کو توسیع دیں تو دید کر دی۔ کی سے سرو یا گفتگو کرنے گئے ہیں ، جوجی چاہا ایک جونک طاہی صوت کے ساتھ کہ دیا اورجب جی چاہا اس کی تر دید کر دی۔ اس طرح کا استدلال فلنے کے شایان شان ہیں ہی۔ اسی مینی میں لیتے ہیں۔ اسی معنی میں لیتے ہیں۔ اسی معنی میں لیتے ہیں۔

فبل تجربي منطق كي تقديم

قبل تجربی علم تحلیل (انا لوطیقا) اور علم کلام میں قبل تجربی منطق ہیں ہم تو تت نہم کی تجربیہ کرتے ہیں (اسی طرح جیبے قبل تجربی حسبا ن بیں بیس کی) اور اپنے علم کے اس حقیے کو میں کاعناصر صرف نو ت مہم ہی اور حصوں کا نایاں کرکے دکھاتے ہیں مگر اس فالص علم کے برتنے کی نایاں کرکے دکھاتے ہیں مگر اس فالص علم کے برتنے کی

یہ ناگزیر شرط ہو کہ ہارے مشاہدے بیں معروضا ت وسیے ہوئے ہول، جن پریہ علم استعال کیا جاسکے رکیونکہ بغیر مشاہدے کے ہمادا ساداعلم معروضات سے خالی اور اس كي كي بنبا د بور كا . ليس توبل بقر بي منطق كا وه حيصة جس میں خالف عقلی معلومات کے عناصر نینی دُد ا صول بیان کیے جانے ہیں جن کے بفر کوئی معروض تصور نہیں کیا جاسکا. قبل بتربی فلم تحلیل کهلاتا ہو اور اسی کو منطق حق ہی کہتے ہیں اس سلے کہ جو علم اس کے مطابق نہ ہو، اس کا کوئی مشمول بنیں رہے گا، وہ کسی معروض پر عائد نہ کیا جا سکے گا اور ایس ملیے حققت سے فالی ہوگا۔ مگریہ بات ہمارے لیے بست بوی کشش ادر ترغیب رکمنی بر که صرف إن عقلی معلومات اور اصول سے کام ہے کر تجریبے کے واکرے سے آگے برط مد جائیں ، حالائکہ گجربے کے سوا اور کسی ذریج سے ہمیں وہ مادہ ربعنی معروض ہاند بنیں آسکتا جس یہ یہ تفسورات انتعال کیے جا سکیس۔ اس کید ہاری عقل اس خطرے میں بط ماتی ہو کم عقل محض کے صوری اصول کا مادی استنعال کیے اور بلا تفریق این معروضات پر سی عم لگلے جہمیں دیے ہمے ہنیں ہیں، بلکہ شاید ان کا دیا جانا لیی طرح ممکن ہی ہنیں ہو۔ اصل میں قبل تجربی منطق عقل مے تجربی استعال کا ایک ضا بطہ ہو اور یہ ایس کا ناجا کر صرف ہو کو ہم آسسے عام ادر غیر محدود استعال کا دستور بنا دیں اور صرف عقل فحض کی مدد سے ترکیبی طور پر عام اشیا کے متعلق نصدیق، دعولے آور فیصلہ کرنے کی جتبارت کیں، عقل محض کا بر استعال متعلما نہ استعال ہی ۔ اِس یہے قبل نجر بی منطق کا دو سرا حصہ متعکما نہ موہومات کی تنقید ہی سخید ہی جب بیں ، یہاں علم کلام دُرہ فن بنیں ہی جب بیں ، یہاں علم کلام دُرہ فن بنیں ہی جب بیں از عانی طور پر یہ مد ہومات پیدا کیے جاتے ہیں بلکہ عقل و فہم کے فوق لمبیعی استعال کی تنقید ہی تاکیر اُس کے عقل و فوق لمبیعی استعال کی تنقید ہی تاکیر اُس کے اُس کے فوق لمبیعی استعال کی تنقید ہی تاکیر اُس کے اُس حکے فوق لمبیعی استعال کی تنقید کو اس کے اِس دعول قبل می میں دعول میں ایکام انجام دے سکتا ہی گھٹا کر بس بیس مک بی مدود کر دے کہ در عقل محض کی تنقید کرکے اسے سوفسانی منا بھی مفاظ کو اسے سوفسانی منا بھی مفاظ کو اسے موفسانی منا بھی۔

## قبل تر بي منطق كا ببلا وفز

قبل تجربی علم علیل

یہ تعلیل ہارے کل بری علم کو فا نص عقلی علم کے عناصر بیں تقییم کے دیتی ہی ۔ ایس بیں ذیل کی بائیں فاص اہمیت رکھنی ہیں۔ (۱) یہ تصورات فا نص ہوں نہ کہ تجربی دس ان کا تعلق مشا برے اور حیں ہے نہ ہو بلکہ توٹ فیال اور قوت فیم

سے دس وُہ جاید تصورات ہوں اور مشق اور مُرکب تصورا سے احتیاط کے ساتھ الگ کرلیئے جائیں ۔ دہمی ان کما 'نقشہ محمل ہو اور وہ خالص توتتِ فہم کے بورے وارُے بر مادی ہول مگر علم کی بیکمیل محض اس تخینے کی بنا پر جر نخربے کی مروسے ا مک مجموعہ تصورات کو اکٹھا کرکے تنیا رکر لیا گیا ہو۔وثوق کے ساتھ نسلیم نہیں کی جا سکتی ۔ یہ صرف اسی صورت سے ممکن ہو کو کل ایدیبی فہی معلومات کا ایک ذہنی فاکر بنایا جائے اور اُن نفور اُن کی ، جن بر وہ مشمل ہیں ، ایک خاص طریقے سے تقسیم کی جائے بعنی اُن کا ایک نظام مرانب کرابیا جائے ۔ خانف تو تن فہم نہ صرف کل نجربی عنا صرے بلکہ کا حرشی عناصر سے بھی اُگاب ہو ۔ وہ ایک مشتقل اور کا فی بالّذات ومدت ہی، جس بیں فارخ سے کوئی افنا فہ نہیں کیا جاسکنا ایس بلیے اُس کے علم کا جا مع تصور ایک البا نظام ہوگا، جب کا ہم ایک فینی فاکے کے تخت بیں اعاطرا در تعبین كرسكيس أور اس كى تحييل اور رابط باسمى كو ان معلومات كى صحت واستبت کا معبار قرار دے سکبس جراس کے اندر كمتب جائيس ـ قبل بخربي منطق كابير وفتر دو كتابو بريشل ہے۔ بہلی کتاب ہیں فہم محض کے تصورات اور دوسری میں أس سے نبیادی فضایا بان کے سکتے ہیں۔ قبل تبری علم تحکیل می بیکی تناب تول میرین ماردد.

تعلیل تصدرات سے بہری مراد دہ عام طریقہ نہیں ہوجہ فلسفیا نہ مباحث ہیں برتا جاتا ہو کہ جو تصورات سلمنے آئیں ان کا مشمول سے کی اطسے تجزیبہ کرکے اُن ہیں د ضاحت پیدا کہ دی جائے بلکہ میرے پیش نظر وہ کام ہوجیس کی اب تک کسی نے کونش نہیں کی بلینی خود توت نہم کا بجزیہ کرکے بدین تصورات کے امکان کی تعین کرنا ، بعنی انفیں خود فہم میں جو ان کا مبدار ہو تلاش کرنا اور ان کے خالص اور مام استعال کی تعلیل کرنا ایس لیے کہ قبل تجربی فلفے کا اصل کام بھی ہی ہی ہی ہا تی جو کھے ہو گئے مام فلفے ہیں تصورات کی شطق کا اصل بحث ہو ۔ غرض ہم بریبی تصورات کی جطیب فہم انسانی ہیں کوش ہو ۔ غرض ہم بریبی تصورات کی جطیب فہم انسانی ہیں کوش ہو تہ جہاں وہ با لقرۃ موجود ہونے ہیں ، بیا ن نک کر تے فالص شکل ہیں بیش کریں گئے ۔ فالص شکل ہیں بیش کریں گئے ۔ فالص شکل ہیں بیش کریں گئے ۔ فالص شکل ہیں بیش کریں گئے ۔

#### تحلیل تصورات کا بہلا باب وین فہم کے فالص تصورات کا شراغ

فیل نیر بی فلفے کو بہ آسانی ہو اور اس کا یہ فرض ہی ہو کہ اپنے تصورات کو ابک مفردہ اصول کے مطابان لاش کرے، بہ تصورات فرّت فہم سے جو ابک د مدن کامل ہو، فالص ادر غیر فعلو کھ حالت ہیں شکلتے ہیں۔ بیں اُنھیں لاڑمی کھور پرکسی ذہنی فاسے کے تحت میں مربدط ہونا چاہتیہ ۔ اِن کی اِس ربط سے ہمیں ڈو اُصول ہا تھ آتا ہی جس سے مطابق توتیا ہم تعدر آنٹ کی جیج ترتیب اور آن کی سحل تعداد کا تعیش میر ہی طور یہ ہوسکتا ہی۔

# كل مالس فهي تعريات كا قبل تجريات

قوت فہم کا عام منطقی استعال ہم کہ وہ ایک غیرصتی تو تن کہ وہ ایک غیرصتی تو تن ادراک ہو۔ ظاہر ہو کہ حس کے واصطے کے بغیر ہم کوئی مشاہرہ کہ بنیں کر سکتے ایس فہم تو تن مشاہرہ کا نام بنیں ہو ہم مشا ہرت کے علادہ علم حاصل کرنے کا صرف ایک ہی کا طریقہ اور ہو لینی نفتور - جنا نی ہر فہمایم سے کم انسانی فہم کوئل علم تنسی ، بلکہ علم اندلالی یا منطقی ہو۔ کل مشاہرات میں وہ علم صوری ایک حضوری منبی ہی اور نصورات فعل یہ فعل دیا و نفیورات نعلی یہ فعل دیا و نفیورات نعلی یہ فعل دیا مشاہرات میں ہو فعل دیا مشاہرات میں اور نصورات نعلی یہ فعل دیا مشاہرات میں اور نصورات کی مشاہرات میں ہو فعل دیا مشاہرات میں اور نصورات نعلی یہ فعل دیا مشاہرات میں اور نصورات نعلی یہ فعل دیا مشاہرات میں کے فدید مشاہرات کی بنا فا علیت فیال یہ می اور اور تی مشاہرات کی بنا فا علیت فیال یہ ہو اور تی مشاہرات کی بنا فا علیت فیال یہ ہو اور تی مشاہرات کی افعالیت میں ہے۔ این تھورات سے قرت فیا

صرف ہیں کام ہے سکتی ہو کہ وہ ان کے وریعے سے تعدیقا فائم كيے . چونكه مشا بهے كے سواكوئى إدراك برا و راست معروض یک بنیس بہنج سکتا اس کیے نصوتہ کبھی بلا واسطم معروض بر عاید نبین کیا جاتا بلکه صرف اوداک سروض به رخواه وي مشايده به با تعقرر) بس نصديق معروض كابالكم علم بعنی اس کے اور اک کا اور اک ہو- ہر تصدیق میں ایک تصلید ہوتا ہو جو متعدد اور اکات پر صادق آتا ہو، جن بیں ایک ادراک ایسا بھی ہونا ہی جومعروض پر براہ راست عايد كبا جاسكنا بى - شلا اس تصديق بن أكل اجسام تقسيم نيبي بين، تقييم ندركا تصوّر، مخلف تصورات برعايد مونا بلي مكر یہاں وہ فاص طور برجیم کے تصورات برعاید کیا گیا ہواور بہ نقتور بعض مظاہر بہ ج ہما رہے شاہرے بیں آنے ہیں۔ یس به معروفات نقیم نیدیدی کے نفتور کے ذریعے سے بالواسطه خبال كي جانك بين - غرض كل تصديقات وه وظالف یں جد ہما رہے اور اکات میں وحدت پیدا کرتے ہیں اس بیے کہ این بیں معروض کا علم حاصل کرنے سے بیے بجائے ایک لا واسطم ادراک کے کسی عام اوراک سے حس میں براور س کے ساتھ اور اور اکان شائل ہونے ہیں ، کام بیاجاتا و اور اس طرح بمنت سے معلومات ایک کے اندر صح کر بیے جاتے ہیں گر ہم نوت نہم کے نام وظائف کو تصدیقا منی کرسکتے ہیں اور فہم کو فوتنے تصدیق فرار دے سکتے ہیں۔

اس لیے کو جیسا اوپر کہا جا کچکا ہو، فہم قدّت خیال کا نام ہو خیال وہ علم ہو جو تصورات کے فرریعے سے حاصل کیا جاتا ہو اور تصورات امکانی تصدیقات کے محولات ہونے کی جیّت سے ایک الیعے معروض کے ، جو ہنوز غیر معیّن ہو، ہرادراکی بر عاید کیے جا سکتے ہیں ۔ جنانچہ جسم کا تصور کسی شو مثلاً دھا کو ظاہر کرتا ہو جراس تصویر کے ذریعے سے معلوم کی جاسکتی ہو۔ وہ تصور اس میں اور اوراکات میں جن کے واسطے سے وہ معروضات پر عاید کیا جا کھنا ہو ۔ اس میں وہ محول ہو کسی امکانی تصدیق کا مثلاً اس تصایی خال ہیں جن کے واسطے سے وہ معروضات پر عاید کیا جا کھنا ہو ۔ بس وہ محول ہو کسی امکانی تصدیق کا مثلاً اس تصایی کا کہا کہ میں ہو ، اس بیا اگر وہ وظائف جن کا کہ ایراکات ہیں ، وحدت پیدا کرتے ہیں ، محمل کا کہ میں اور اوراکات ہو جا کیں ، تو ہمیں نو تن فہم کے کل و ظائف معلم ہو جا کیں ، تو ہمیں نو تن فہم کے کل و ظائف معلم ہو جا کیں ، تو ہمیں نو تن فہم کے کا کہ ایسا کیا جا ہو جا گیں ، تو ہمیں نو تن فہم کے کا کہ ایسا کیا جا ہو جا گیں ، تو ہمیں نو تن فہم کے کا کہ ایسا کیا جا ہو جا گیں ، تو ہمیں نو تن فہم کے کا کہ ایسا کیا جا ہو جا گیں ، تو ہمیں نو تن فہم کے کا کہ ایسا کیا جا ہو جا گیں ، تو ہمیں نو تن فہم کے کا کہ ایسا کیا جا ہو جا گیں ہو جا گیں ہو جا گیں ، تو ہمیں نو تن فہم کے کا کہ ایسا کیا جا ہو جا گیں ، تو ہم کے کا کہ ایسا کیا جا ہو جا گیں ہیں ہو جا گیں ہو جا گیں ہو جا گیں ، تو ہمیں نو تن فہم کے کا کہ ایسا کیا جا ہو جا گیں ہو جا گیں ہو جا گیں ہو جا گیں ہیں ہو جا گیں ہ

کُل غالص فهمی تعبورات کا قبل تجربی گرغ در سری فصل

ره) تصدلفیات میں فوت فہم کے منطقی وظاکف جب ہم کسی تصدیق کے مشہول سے فطع ِ نظر کر لیں اور صرف اس کی صورت عقلی بدغور کریں، نوید معلوم ہوگا کہ خیال کا جو وظیفر ایس بر کارفسریا بی ده چارحضوں بیس تقیم کیا جا سکتا ہی اور سر عقیقے کے تین بہلد ہونے ہیں ۔ انجیس ہم بھا طور بر ویل کے نقشے میں طا سرکر سکتے ہیں ۔

> (۱) تصداقیات کی کتن مگاهی دمندی اتفادی

كيفينت ثبيت ثبيت شفي مشد الفرا

> رام) عدد القال القالي

چانک یا نقیم کی کاری بر منطقیوں کی مرقبہ معطلمان معالمان نظر آئی آو اور یہ افتار نیاما اہم ہو اس لیے میں خلط ہوں کا ڈون زورا ہی سے نیخہ کے لیے ذیل کننہات

غیر ضروری نه بهول گی: ــ دا، منطقی بجا طور بر بر کہتے ہیں کرعفلی نتائج ماصل کرنے کے بیے نصدیقات سے کام کینے میں ، انفرادی تصدیقات کی تصدیقات کی تصدیقاً کی تصدیقات کی تصدیقاً کی تصدیقاً کی تصدیقاً کے مسادی سمجی جاسکتی ہیں۔ چونکر ان میں کوئی محیط تہدیں ہونا، اس بی ہم یہ انس کر سکتے کران کے محمول کو موضع كريس - بيس محول اس تفعد بد بغيركسي استثناء كمادق أنا بح كويا يه ايك كلَّ تقوّر بح يو تَغْيَظُ ركمتنا بح اور ممدل اس کے ساسے تیجد برماوی ہی ملات اس کے اگرہم القرادى تعديق كاكل تعديق سے برجندت علم كے صرف كيت كے لاظے تقابلہ كريں تدرس بيں اور أس بيں وبي نسبت پرجو واصد اور ناځده د پس پرتي پر بيني وونول یں بَدَت فرق بی۔ پس اگر ایک انفرادی تصدیق کو ایں کے اندرنی انتاد کے لاظ سے نہیں کہ منی بیشیوملم اس کی کمیت کے لاظے دیکا جائے آر وہ ایتیا کی تصلیحات سے مختلف ہو اور خیال کے عام عنامرک کل قدیس رائی اس منطق میں ہنیں ہو تھد بھانت کے بائی طلاقے کے مدور ري ايك عليمده مبكر ياسله كي سيري (۱) ایی طرح تبل تجربی منطق میں تا محدود تصدیقات ک

منت تعدیقات سے الگ کرنا فرودی و اگر و مام مثلق میں دہ بہا طور پر شبت تعدیقات ہے ہے۔

اوُر ان کی سموئی مبداگانہ تمیم نہیں مانی جاتی اس بیے کہ عام منطق محمول کے مشمول سے ( اگر چہ وہ منفی ہی) قطع نظرکہ لیتی ہی اور صرف یہ دکھتی ہی کہ آیا وہ موضوع کی طرف منسوب کیا جاتا ہی یا اس کی خید قراد دیا جاتا ہی۔

لبكن قبل تجربي منطق زير بجث تصديق ير اس عيدت س ہمی نظر ڈالتی ہم کو یہ منطقی اثبات جدمننی محمول کے ذریعے سے کیا جاتا ہے کیا مشمول اور کیا تدر رکھتا ہی اور مجموعی معلوات کے لھانا سے آس سے کیا فائدہ ہوتا ہو اگریس دوج کے منعلق یہ کہنا کہ وہ فانی نہیں ہو تو کم سے کم اس سفی تعدیق کے ذریعے سے میں ایک غلطی کا ستر باب کر دینا، لیکن جب میں کہتنا ہوں کہ روح غیر فانی ہو نو اس بیں شک نہیں کہ منطقی صورت کے لماظ سے یہ ایک اثبات ہی ایس لیے کہ میں نے روح کو غیرفانی ہستیوں کے نامحدود دائرے میں داخل کر دیا ہے نیکن بھ نکہ ممکن موجددات کے کل دائرے کا صرمت ایک تجمهٔ فانی ہی اور بقیہ دائرہ غیرفانی موجودات پر منتمل ہو ایس بیے ندکورہ بالا تضیتہ کا مطلب بس اتناہی ہو کہ اُدح انتیاکی ایس نا محدود تعداد میں سے ایک ہوجو فانی اشاکو الگ کرنے کے بعد یا تی رہ جاتی ہو البتہ اس سے کل ممکن ت کا نا محدود دائرہ بہ قدر اس کے ضرور محدود ہو جاتا ہے کہ فانی اشیاء اس سے الگ کر دی جاتی ہیں اور بنیّ دا رُے میں روح کو مگر دی جاتی ہو مگر یہ بنیّ دائرہ

اس استشنا کے بعد بھی نامحدود ہی رہنا ہو بلکہ اگر اس اس اس سے اور حقتے بھی الگ کر دینے جائیں تب بھی روح کے تصور میں مطلق اضافہ نہیں ہوتا اور اُس کا اثباتی تعین نہیں کیا جا سکتا ۔ بیس یہ نامحدود تصدیقات اصل میں علم کے عام مشمول کو محدود کرتی ہیں اس بیے کی غاصر خیال کے قبل تجربی خقتے میں انجیس نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اس لیے کو علاقت یس انجیس نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اس کے قبل تجربی خالص ید بھی علم کے میدان میں انہیت انہیت کہ تا ہے۔

(۳) تعدیفات بی خیال کی باہمی نسبیں بین طرح کی ہوتی ہیں۔ دالف) ممول کی موضوع سے دب سبب کی شبب سے دی تعدیق نشدہ علم اور اس تفریق کے اجزا کی ایک دوسری سے۔ بہتی فیم کی تعدیقات کی اور تبسری میں کئی تعدیقات کی باہمی نبین دو تعدیق کہ اگر کالی انصا نبین دو تعدیق کہ اگر کالی انصا موجد دہو کو مسزا دی جاتی موجد دہو اصل میں دو تعدیقات کی باہمی نسبت پر شمل ہو، ایک بر کالی انصا ف موجد ہی دوسری یہ کہ ستقل طور پر بدی کر کالی انسان موجد دہو دوسری یہ کہ ستقل طور پر بدی کر کالی انسان سے بحث بین کہ بد دونوں قضا یا بجائے خود عق ہیں یا بنیں ۔ اس میں دوسری بین کہ بید دونوں قضا یا بجائے خود عق ہیں یا بنیں ۔ اس میں دوسری بین کہ بید دونوں قضا یا بجائے خود عق ہیں یا بنیں ۔ اس

كا يُبْتِي إلى - اب دبى تفريقي تصديق، به دويا دوسے زياده تضایا کی باہمی نسبت برمشمل ہوتی ہو لیکن یہ نسبت سبتیت کی ہنیں ہو ملکہ تضاد کی ، اس لحاظ سے کہ ایک تفیتہ دوسرے کو اینے وارکسے سے فارح کڑنا ہو اور اِسی کے ساتھ باہمی دلط کی ، اس لحاظ سے کی یہ سب تفعایا بل کرامل علم کے وائرے کو لورا کرتے ہیں، بینی یہ وہ نسبت ہی بوالی علم کے دائرے کے مثلت حقتے باہم رکتے ہیں مہر عیقے کا دائرہ ووسرے عیتے کے وائرے کا ممکد ہو اور ان سب سے ملتے سے تقسیم نثرہ علم محمل ہوتا ہو مثلا دنیا باتو محض أنفاق سے وجود میں آئی ہی یا داخلی وجوب سے باکسی فارعى مكنت سنه وان بس سنه سرقفيته ابك حميد بوكل علم كا جرؤ ثباك وجود كے متعلق ممكن برداور سب قضة بل كر ایس علی کا شخل وائرہ بناتے ہیں معلم کو اِن جُرُدوی وائروں اس کے کسی ایک سے مکال لینے کے یہ معنی ہس کر است بهنية والرول مين سند كمسى ابك مين ركما جائ اور استكسى ایک دائرے بی رکنے کے بیمعنی ہیں کہ ایسے بقیہ دائروں بن سے کال با جائے۔ لیس تفریقی قضایا میں ایک قیم کا المان يربط يا يا مانا بر اور ده يه بركم كم ان بس سے سرايات وو سرسے کو استے وا رہے سے فارح کرنا ہو مگروہ سب ال كر الل على كا نعين كرت بين اس ميد كر أن كالمجموعة الكيا وسي برست علم كا شكل مشمول يو- يرى الكي يا تعالى جیے بیں مندرجہ ذیل بحث کی خاطر بہاں واضح کر دینا فردی سمجتا ہوں -

دمه) نصد نیّات کی جرت ان کا ایک خاص وظیفه ہو إور اسِ کی ا منیازی نان یہ ہو کیر وہ نصدیق کے مشمول میں کوئی ا فا فر نبین کرتی د اس لید کر کمینت ، کیفیت ا در نسبت کے سوا مشمول بین کوئی اور چیز ہو ہی ہیں سکتی م بلکہ صرف اس سے تعلّق دکھتی ہی کہ دا بط کی قدر بھرعی خیال کے لحاظ سے کیا ہو۔ اختالی تفایا وہ ہیں جن بیں اثبات یا نفی کومفن ممکن سمجھا مائے ، ادعائی وہ ہیں جن ہیں آسے واقعی الینی حق ) قرابه دیا جائے اور نقینی وہ ایس جن بیں اُسے وج بی ما تا جا كي ينا بخبر وه وونوس تصديقات ( مندمه اور نتيم) جن کی باہمی نسبت سے مشروط تصدیق نتی ہی اور اسی طرح دہ تصدیقات ( اجز اے تفرین ) جن کے تعامل سے تفریقی تعدیق بتی ہو، سب کی سب محض اضابی ہوتی ہیں- مندج الا منال بین به تفید که وکابل انصاف موجود بی ادّعائی طور پر ظا ہر بہیں کیا گیا ہے ملکہ ایک من مانی تصدیق کی جینیت سے جسے انسان چاہیے تو فرض کر سکتا ہی۔ البنہ نینجہ ادّعائی ہو۔

که گویا پهلی حبورت پس خیال توت نېم کا د کلیفه ېی دو سری صورت بس قوت توسیری کا اور تبیسری صورت پس توت حکم کا ۱ س نگت کی تشریج آگے چیل کرکی جائے گی۔ یس ممکن ہو کہ اس قسم کی تصدلیّات صریحاً یا لمل ہوں ا دراس کے یا وجود اظالی عیثیت سے حق کے معلوم کرنے کی تسرا کیل مسجمی جائیں - اسی طرح تفریقی تصدیق میں یہ تفییتہ کہ وسیا محض القاق سے وجو و میں آئی ہو محض انتمالی ہو ۔ مطلب صرف یہ ہوکہ انسان اسے تقواری دیر کے بیے فرض کریے میر بھی راس جیزت سے کہ یہ آن را ہوں بیںسے بجرانسان اختیار كرسكتا ہى ايك فلط راہ كوظا ہر كرديتا ہى) اس سے حق كے معلوم کرنے ہیں مدد ملتی ہو۔ پس احتمال فضیتہ وہ ہو جس میں صرف ایک منطنی امکان دج معروضی نہیں ہوتا) بیان کیا جاتا ہو بینی بیر کہ اس کا قبو ل کرنا یا نہ کرنا اختیاری ہو، يبر من مانے طور برعقل کے دائرے میں داخل کیا گیا ہو۔ ادَّ عَانَى تَفْيِدُ مِنْطَقَى واتَّعِيتُ بِاحْتِيقِتْ كَا بِرَرَّا بِي مِنْلُامِ يُعِلُّمُ قیاس عقل میں مفدمہ کبرئی بیس اختمالی اور صغرتی بیس اقعائی ہوتا ہو اور اس ہر دلالت کرنا ہو کہ یہ تفییہ قوت فہم کے قوا نین کے مطابق ہے۔ یقینی نفیتہ وہ ادّمائی نفیتہ ہو جو بچاکے تود قوا نین عقل برمیتی ہونا ہو اس د مرست اس میں برہی طور پر کئی بات کا دعوے کیا جاتا ہے اوراس طرح منطقی وجرب یا با جانا اور چه نکه به سب چیز س فرتیم سے درجہ بدرجر والبستہ ہونی ہیں لینی بہلے کسی بات کی اضالی تصدیق کی جانی ہی بھر اُسے ا دّعائی طور پر حق سمجھا ما ناہی اور آخر میں لاندما نہم سے وابستہ بینی وجہ بی ادرینینی قرار دیا جاتا ہو اس لیے ہم جہت عقلی کے این تبینوں وظا کُف کو عام قوت خیال کے تین بہلو کہ سکتے ہیں۔

كل خالص فهي تصوراً كافتل تري را

فانص فهي تعورات يا مقولات مبياكم بهم يهلي كى باركم تَقِكُ بين عام منطق علم كم مشمول

سے قطع نظر کرتی ہو اور یہ تو قع رکھتی ہو کہ اسے کہنیں اور سے اور اکا ت وید جائیں اور وہ انہیں تصورات بین تبلی

كروك - اس كا برعمل تحليل كے ذر لجد ہوتا ہو، برخلاف اس کے قبل بچری سطق کے ساسنے بدہی جتی مداد مدجود

ہوتا ہو جو مبل تجربی حربیات پنی کرتی ہی اور وہ خالص نہی

تصدرات کے لیے ہیںو کی کاکام دیتا ہو اگریہ نہ ہو کو وہ بغیر کسی مشمول کے بعنی بالکل کھو کھلی رہ جائے۔ زمان دیکان

خانص برہی مشاہرے کے مواد پرشکی ہیں مگراسی کے ساتھ دہ ہارے نفس کی اثر پزیری کے تعبیات ہی ہیں ۔مرف

المنين كے نحت بيں ہمارا نفس معروشا ن كے اور اكا ت قبول کر سکتا ہی اس بلیہ ضروری ہی کہ وہ معروفات کے

تعورات بير مبى اينا انر دابي - البته مارى قرن عال

کی فاعلیّت کا یہ تفاضا ہو کیہ کیلے اس مواد کی جانتے پھتال کی حالے اور اِس میں ربط و ترتیب پیداکی جائے تاکہوہ علم بن سکے ۔ اس عمل کو میں ترکیب کہنا ہوں -ا ترکیب کا وسین ترین مفہوم مبرے فہن میں یہ ہو کہ وہ ایک عمل ہو جو مختلف ادراکا ت کو ملاکہ ان کے مواد کو ایک علم کی تحت میں لاتا ہی ۔ یہ ترکیب فاعل اُس وقت کہلائی ہی جب کہ مواد نفر ہی طور پر نہیں بلکہ بدسی طور ير ديا بوا بو رجيب زان و مكان). بم ابنه اود اكات کی تغلیل اُسی وفت کر سکتے ہیں جب پر اور اکا ٹ پہلے سے دسے ہوستے ہوں اور مشمول کے لحاظمت کسی تسم کے تعوران تخليل کے ذریعے سے دعود میں نہیں آسکتے۔ البته جب کسی مداد کی رخداه وه تجدیی سمه با بدیسی ترکیب كى جائے توجو علم اس سے پيدا ہوتا ہى مكن ہو دہ ابتدا بین عام ادر مبهم بهو اور اس مید تعلیل کا تفنائ سود مگر اصل بین پی ترکیب ہی ہی جو عناصر ادراک کو بلا کر علم كى تشكل ميں لاتى ہم اور ايك متحد مشمول بنانى ہم- كيں جب ہمیں اپنے علم کے ماندکی تحقیق کرنا ہو توسب سے پہلے تركيب كي طرف توجر كرني جاسيه، تركيب كا عام عمل، جیسا کہ ہم آگے چل کر دیکھیں گئے ، نوٹٹ تخبل کا نعل ہو۔ یہ تمبل نفس کا ایک مخفی اگر جیہ ناگڑ پر وظیفہ ہو جس کے بنیر ہمیں کو کی علم حاصل بہیں ہو سکتا گو عام طور یہ ہمیں اس

کے وجود کا شھرتک ہنیں ہوتا گر ترکیب سے تصورات بنانا قوّتت فہم کا وظیفہ ہو اور اسی کے ذریعے سے ہمیں ملی معنی بین علم ما صل مونا ہو۔ فا لس تركيب كے عام عمل سے فانس عقلي تفور ماسل بهوتا ہو اس ست میں وہ ترکیب مواد ایتا ہوں جرکسی بربی ترکیبی و حدت پر مینی ہو۔ بینا بخیر اعداد ر بیٹے اعداد میں یه بات خاص طور پر نمایا ل به جانی بی و ه تصورات بس، جو ترکیب کے ذریعے سے فائم کیے گئے ہیں ایں لیے کمران کی ینا ایک مشترک و صرت ( مثلاً دلم کی) بر ہو۔ بیس اور اکات کے موا دکی ترکیب میں و مدت کا ہونا خروری ہو۔ غیں کے ذریعے سے مختلف ادراکات ایک نصور کے تحت میں لاکے جانے ہیں ( اس عمل سے عام منطق بجھ که نی ہی۔ مگر قبل تجربی منطق میں اور اکا ت کر نہیں ملکہ اوراکا کی فانس ترکیب کو تصورات کے تحت میں لاتے سے بحث کی مانی ہو۔ کل معروضات کے علم کے لیے ببلا بڑ جو ہمیں بربي طوريه د يا بوا بونا ما سيء فالص مننا برسه كا مواد ہو۔ دوسرا جو اس مواد کی ترکیب ہو جو تفل کے ذریع

ہو۔ دو سرا جو اس موادی ترکیب ہو جو تعبل کے ذریعے سے کی جاتی ہو عمر اس سے جی محتل علم حاصل بنیں ہونا۔ وہ تعبورات بواس فالص ترکیب میں وحدت بید اکرتے ہیں اور اسی وجو فی ترکیب مدت پرشتی ہیں، دہیے ہوئے معروض کے علم ہیں تیسر سے جو کا اضافہ کرتے ہیں اور

اِن کی بنار فو سو تعقل بر ہو۔ دای دظینه جو مختلف ا وراکات کو ایک منفرد تعدیق ی شکل بین منحد کرنا ہی، مقلف اور اکا ت کی ترکیب کو تعبی ایک منفرد مشا برے کی شکل بیں لاتا ہو جینے عام معنی میں قانص بھی نمتور کہتے ہیں۔ اس وہی نوت تعقل آسی عمل سے س سے کر اس نے نصور آن بس نفلیلی و مدن کے ذرایع تعدیق کی منطقی صورت پیداکی شی . مواد مشا مده کی ترکیبی ومدت کے قریعے اسنے ادراکات یں ایک تبل تجمل مشمول پیدا کرد بنی ہی جس کی برولت دہ نہی تعدد آت کہلانے ہیں اور بدیبی طور پر معروضات پر عابد کید جانے ہیں - بر کام عام منطق انجام بنيس وسے سكتى - اس طرح سے عنف منطقی وظائف مذكوره بالله نقشه بين كلي تصديقات بين ننماري کے تھے اُت ہی فالص نہی تصورات بھی ہیں ج بدسی طور ير عام مورضات مشابره برعايد بوت بي اس ليكي اِن وظانون سے ہم شاتعقل کا بدری طرح احصا کر لباہی ا ور اس کی فوٹ کا کا مل جا کر و کے لبا ہم سم ایک فالبلد یں ان تعدرات کو مقولات کہیں گے۔ اِس کے اصل س ہمارا اور اس کا ایک ہی مقعد ہی اگر جے تفصیلات میں

بط فرق بعد كما يو-

علاشا اورمطيلات

. تعامل (فا عل اورنيفيل محاعمل اور يَدْعِمل )

المانية المانية

وجوب به اُن کُل خالص لعوراً ت ترکیب کی فہرست ہی جد

قوت نہم ہیں برسی طور پر موجد دہیں اور جن کی وجہ سے وہ فہم محفل یا خالص فوت ہم کہلاتی ہو اتفیں کی بدولت وہ مواد مشا ہد ، کوسموسکتی ہو بینی اس کے معروض کو خال کر سکتی ہو۔ بہتی اس کے معروض کو خال کر سکتی ہو۔ بہتی ہو کہ شکر طریقے سے ایک مشترک افران می وشافعیل کا گئی ہو یہ نہیں کو بٹرس ہی السمل بھے فرت خیال کی بنا یہ کی گئی ہو یہ بہتیں کو بٹرس ہی السمل بھے فرت خیال کی بنا یہ کی گئی ہول در نہ ہم کہی بنان

سے نہ کم سکتے کہ این کی تعداد محمل ہو اس لیے کہ اُس مورت بیں یہ تعورات استقرا کے ذریع سے ماسل کی نجابتے اور یہ یات نظرانداز موجاتی کہ استقرار کی بنا برانسان برگر: تسلیم نہیں کر سکتا کہ بہی خاص تصدیّات ہما رہے ہم بیں موجد ہیں اور ان سمے علاوہ دو سرے نہیں ہیں-اسطو کا وہ انتقال دہنی جس کے ذریعے سے اس نے این بنیا دی تصوراً نن کُو در یا فتُ کیا واقعی ایک دقیق اکنگر میجم کے کے نتایان نتان تھا۔ لیکن جِنکہ اس کے پیش نظر کوئی اُفھول ن تنا اس سلے و تعورات ذہن بیں آئے انہیں کوسلے کہ اً س ف وس کی تعداد بوری کرلی اور ان کا نام مقولات لکها۔ اس کے بعد اس نے اپنے خیال میں یا گئ اور نیا دی تصورات در بافت کیے اور امنیس تنتہ مفولات فرار دیا۔ پیریسی یہ فہرست تا قف ہی رہی ۔ اس کے علاوہ اس فہرست بیں بعض فانص شاہر کے تبینات ثابل کر لیے گئے ہیں رست ، مقام ، محل نیز تقدم ، معیّت ) اور ایک تجربی نعین بھی ( بعنی حرکت ) مالا تکہ برسب مقلی نصورات کے زمرے سے فاریح میں۔ اسی طرح نرعی تصورات دفاعلبت، انفعالیت ) اصلی ارد تمیاوی نصورات بین شما ر کیم گئے ہیں اور بعض نبادی تصورات نظرانداز - Ly Est اس سلیلے میں ہمیں یہ کہنا ہے کہ عقل معفی کے اصلی

اس سلید ہیں ، بین ہی ہیں ہو کہ ملی موس سے اسی تعدرات بعنی مقولات اپنے فرعی تعددات بھی رکھتے ہیں اور ده بھی اُنیس کی طرح خالص ہیں ۔ ایک سکمل قبل بخیلی فلسفے ہیں ان کی تفصیل نا گزُدیر ہے مگر موجددہ بحث ہیں جہ محض تنقید تک محدود ہی، ہم اسی پہ قناعت کرتے ہیں کہ سمبری طور ہدان کا ذکر کردیں •

ہم ان خانص پھر فرعی تصورات کو دمتولات کے مقابلے بس مر الات كهيس كے ۔ جب اصلى اور نبادى تصورات معلوم ہو ما بین تو آسانی سے فرعی اورضمنی تصورات بھی معلوم کیے ما سکتے ہیں اور عقل محض کا شجرہ محمل ہو سکتا ہے۔ جد مكر الهميل بيال اس نظام كي عميل مفصد بنيس بكر صرف اس کے اصول فائم کرنے ہیں اس لیے اس کمی کا پدرا کرنا ہم کسی اور موقع کے لیے چوٹ نے ہیں۔ بہ مقصد اس طرح بھی كم وبيش بدرا مو سكما بوكه بم علم وجدد كى كدى درسى كماب اطفا ایس اور مثلاً مفولہ علن ومعلول کے تحت میں توسفہ فعل اور انفعال کے محمولات، مفولہ تعالی کے تحست بیں حضور اور مزاحمت کے محمولات اور مقولات جہت کے تحت میں کون ، فسا د اور نغیر کے محولات کو رکھنا شروع محرویں -مقولات کو فانص مشاہرے کی جہات سے یا ایک دوسرے سے ربط دے کر بہت سے فرعی بدہی تعورات ماصل ہو سکے ہیں جن کی تفصیل اور کھیل بجائے خدد مفید اور دلچمیپ ہم مگریہاں اس کی گنجانش نہیں۔

یں اس کتاب ہیں اِن مقولات کی تعرفیات کوفاص

كريك حيوالنا بول ما لائكه جي بيي جابنا بي كر ان كي مكل تعراف كردى جائ - اس سليد بين إن كى تخليل اسى صربك كرول کا جہاں تک کہ طریق ومنہاے کی بحث سے لیے ، جو مختے کرنی ہو، کا فی ہو ۔ عقل منف کے نظام میں مجھے سے ممل تعریفات كا مطالبه بجاطور بركبا جاسكتا نفا مكريهان تويد انداشد بوكم ان کی دجرسے ہاری تعقیقات کا خاص بحتہ نظرے بھی ما کے گا اور سے شکرک واعزاضات پیدا ہو جا تیں کے۔ اس کیے اگر یہ تعریفات دوسری کناب کے لیے اٹھارکھی عائیں تو اس سے ہما رے اصل مقسدیں فلل نہیں بیاے گا۔ بھربھی اور جر کھر کہا جا جیکا ہی اُتس سے کیا ہر ہوگا کہ اِن كى ايك محمل أور مشترح فربنگ مدون كرنا نه صرف ممكن ہم بلکہ بہت آ سان ہی۔ اِس کا خاکہ تو موجد د ہی ہی ہیں اسے مرنع كى ضرورت بى -تقبيم و زيب كا ج منظم طر لقر بهم ف اختیار کیا ہی اس سے فررا معلوم ہدیائے گاکر کونیا نمیز كال يرآنا جابيد اوركونى جكه اب كك فالى و-

مقرلات کے اس نقشے کے ساند مناسب حاشی کا اضافہ کیا جا سکتا ہو جن سے غالبًا کُل عقلی معلوات کی صورت علمی کے شعلق اہم نتائج حاصل ہدں گے۔ یہ نقشہ نظری فلسفے میں ہر علم کا ، جہاں تک کو وہ بدی تصورات پر منبی ہی آیک محل فاکر بنانے اور شعینہ اصول سے مطابق اس کی منظم شیم

کرنے کے لیے نہایت تمفید بلکہ ناگریہ ہو یہ بات اسی سے خل ہر ہی کو ہمارے سوچ ہوئے نقشے بیں فقل کم کل بنیا دی تصورات اور ان کا وہ نظام بوغفل انسانی بیں ہوتا ہی موجود ہو، اس لیے اس کے فرایعے سے ہر نظری علم کے اہم اصول بلکہ آن کی ترتبب ہمی معلوم ہوسکتی ہم جس کا منو نہ بیں اپنی ایک اور کتاب بیں دکھا ٹیکا ہوگل ، ندکورہ بالا مواشی میں سے چند یہ ہیں ۔

ا۔ یہ نقشہ حب بیں چار قسم کے عقلی تصور آت ہیں دو حصد ل بیں منتسم ہو۔ بہلے حصد کے نصور آت رفائص ادر نفری مننا ہیں کے معروضات پر عابد ہوتے ہیں ادر دوسر حصد کے تصور آت اِن معروضات کے وجود پر ( نحواہ اِن کے یا ہی علاقے کے لحاظ سے یا اُس علاقے کے لحاظ سے

ہو وہ غفل سے رکھتے ہیں۔

پہنے صفے کو ہم ریاضیاتی اور دو سرے کو حرکیاتی مفدلات

ہیں گے۔ آپ نے و بیما کہ پہلے حقیے ہیں لاذم و ملزوم کے

جوڑے ہیں ہیں ۔ آپ گو دوسرے ہیں ہیں ۔ اِس فرن کی خود

کری وجہ ہوگی جو تو ت نہم کی فطری خصوصیات ہمینی ہوگی

ا۔ ہر قیم کے مفولات کی تعداد برابر لینی نین نین ہی۔

اقل تو یہ لیاں بھی فابل غور ہی کے معمولاً تصوراً ت کے ذراجے

بدہی تقیم دو تسموں بیں ہو اکرنی ہی۔ بھر ایک خاص بات بہ ہی کیہ چا روں قیمول بیں نبسرا مفولہ پہلے اور دوسرے تقیلے کے ربطے سے نبتا ہی۔

پینا نیم کلیت اصل بین کنزت ہی جو وصدت کی حبثیت سے دیکیں جاتی ہی ۔ تحدید اصل ہیں اثبات ہی جدنفی کے ساته مربوط بو- تعامل دو جو برول کی یا نهی علیت اور معلومیت برادر وجدب اس وجود کا نام برعس پرخدد امکان واللت كنا به مكراس سن به نه سيجر لينا جا سيد كر تنسيرا مقوله خالص تویت نهم کا اصلی تصوّد نهیں بلکہ صرف نرعی تعوّد ہو اس لي كريك اور دوسرے تعدد كا دليك جس سے تعيار تصور ببيدا بهدتا بور فهم كا أيك فيداكا ندعمل به اوراتس عمل سے مثلف ہی جس کے ذریعے سے بہلا اور دوسراتص قائم كيا ما" الهروينا نير عدد كا وه تصور رجو كليت كم مقوك سے تعلق رکھنا ہی کثرت اور ومدت کے تصورات سے ہمیشہ نلا بر نہیں ہوتا ( نثلًا نا محدود کے تصدّریس)۔ اسی طرح علمت کے نفتور کو جو سرک نصور سے دلط دینے سے یہ بات کہ ایک جو ہر وہ سرے جو ہر بر اثر ڈالٹا ہی بینی اس کے کسی تغير كى ملت بهونا به وغو د يخو د ندبهن من بنس آ جاتي بهو ظاهر ہم كر اس كے ليے قريت فهم كے الله عبد الحالة عمل كى ضوف بو - فقرق مي بدا -

الم ایک مقد کے لین تماس میں ، جنسری سم میں داخل ہو

یہ یان کہ وہ منطقی وفل گف کے نفشہ بیں اپنے چرار کی تعدیق، تفرلقي تفديق سے مطابقت ركمتنا ہى اس قدر صراحت سے نظر نهیں آتی جیبی اور مقدلدں میں نظر آتی ہے-اس مطابقت کو ٹابت کرنے کے لیے اس برغدر کرنا چاہیے کہ تقریقی تصدیقات بیں ایک تصور کا دائرہ دارس کے مشمولات کا مجموعہ) ایک السائل سجما جاتا ہو جداجہ: ا میں رہن وی تصورات میں ) تقسیم ہو ادر چرکم ایک جمد دوسر برزین شال نہیں ہو سکتا ، اس کے یہ اجزا ایک دوسرے کے مافت نہیں بلکہ سم دیتہ خیال کیے جانے ہیں لبنی وہ المحا دوسرسه كا نعين بالزنسية الك سليد كي مقدت من بيس كرفيد ملك بلا ترتبيد الكم ميموسي كي صورت سي داگریم اِن بیں سے کسی جڑ کہ قبدل کرلیں تو لفتہ احزا کورد کرنا بڑے گا) ایب بھی علاقہ اُن جڑنے وی اشیا میں سمجھ <u>ابتح</u>ے ہو بل کر ایک کُل بنانی ہیں جن ہیں سے <sup>کی</sup>ی ایک کو علّبت فرار دے کر دوسری کو اس کے مانحت نہیں رکھ سکتہ بلکہ ہر ا یک کو بقیر اشیاکی علت سجم کرسب کو بہلو بر پیلو رکھتے ہیں ر مثلًا ایک جسم جس کے ایمذا میں یا ہم دگر کشش اور دنع کی قرّتیں کار قربا ہوں ، - الما ہر ہو کہ یہ علاقہ اس سے مختلف ہر جر معمولی علّت ومعلول (سبب وستبید) میں یا یا جا نا ہر اس لیے کے وہاں یہ نہیں ہونا کرستی ہی سب کا تعتن کا

سوادر سبب وستبه و شلًا عالم اور خالق عالم) مل كرايك كلّ

بناتے ہوں ۔ مِن عمل کے ذریعے سے توتن فہم ایک تفرین شاہ تصور کے دائرے کا خیال کرتی ہو اُسی کے ذریعے سے ایک شی کے اجراکا خیال بھی کرتی ہو اور جس طرح ایک تصور کے ایجدا ایک دو سرے کو رو کرتے ہیں اور پھر بھی ایک دائرے ہیں مربوط ہیں اسی طرح شی کے اجمدا کے متعلق بھی قرت فہم یہ سی می ہوکہ ہر ایک کا وجود و بہ حیثیت جوہر کے ) لفیت اجمدا کی بیا بند ہی اور پھر بھی سب کے سب ایک کل بیں مراؤ ط

(11)

ہے مینی ہو، اس کا ستحق ضرور ہو کہ اِس کی اصلّبت ہے۔ غور کیا جائے۔ تیا س کہتا ہو کہ اس کی بنائسی شکسی عفل اصول بر ہم مگر بیسا کہ اکثر ہونا ہو۔ اس اصول کی تعیر غلط کی گئی ہو۔ اشیا کے بہ مقروض فبل تجربی محمد لات در منبقت علم انتیا کے کے منطی شرابیل اور معبار ہیں اور اس علم کی بنا کمیتن کے مقولات ایسی و صدت اکثرت اور کلبت اید ر کفتے ہیں۔ قرمان بركاكر أن تصور ات كوجنعيس اصل بين ادى فيرت سے اشیاکے امکان کی شرا بط سیمنا جا ہیں تفا صرف عوری حيثيت سيد علم اشياكي منطقى شرايط شمها اوربيرك اضياطي سے غود انتیاکی صفات فرار دسے دیا۔ ہر معروض کے تعتور یں وصدت یائی جاتی ہے اور جہاں مک اس سے موا دعلم کے مجوعے کی وحدت فراد ہی ہم اسے کیفی وحدت کم سکتے ہیں مثلًا ایک نامک یا نفریر یا حکایت کے موضوع کی وہد دوسری ضروری چیز تفور کے تابح کی حقیقت ہی، عِنف نیادہ صیح نتا کی کسی نصور ۔ ماصل ہوں اتنی ہی زیادہ اس کی معروضی حقیقت کی علامتیس با تقه آئی ہیں و ان کوہم ان علامات کی کمینی کنزت که سکتے ہیں جو قدر منتزک کے طور برکسی تعتور می یا ی جا کی ر ند که مقداری یا کمی کنرست) -ب د بی تیسری چیز بعنی کا مل ہونا ، وہ اس بہشتمل ہی كم إين كثريت كو وحديث تصور من مخديل كيا عاسك بيعهم كىغى تكبيل (كلِّبت ) كريكتے ہيں ۔ اس سے ظاہر موجاتا ہو كرعلم

كے امكان كے مام منطقى معيار كيتت كے نينول مقولات كوجن بيس مغداركي كيفيت كوالول سنة آخرتك منحدًا لنوع فر فن كريًا بيرتا ہو، صرف اس مغرف سنے كه مختلف النوع معلوماً کو بھی ایک ہی شور میں ربط دیا جا سکے ، کیفین علم کے لها الم سے نی شکل وے دبتے ہیں۔ جانجہ ایک تصور کے انہ کم معروض تعبیّد کے) امکان کا معبار اس کی تعریف ہوجس کے لوازم یہ ہیں، نصور کی دمدت، اس سے افد کیائے ننا کے کی خینت اور میران کل نتا کے کے شخد ہونے سے تصورً کا سمل ہوجانا۔ اسی طرح ایک فرنیتے کی صحت کا معیار ہے۔ فرض کی ہوئی وجر ثبوت کا اندرونی رلط یا دمکت رکسی مزید فرضیته کی ضرورت نه هونا) اس سے اخذ کیے پہلئے نتائج کی حقیقت ربعنی آن کا ایک دوسرے سے اور تجربے سے شطابقت رکھنا) اور ان نتا نج کا وجر نبوت سے سکمل مطابقت رکھنا لینی شیک اسی مطلب کی طرف راجع ہونا جر قرفية بن بيان كياكيا تفاله نداس عدكم اور نه زباده ا ور جد کچھ بدیبی ترکیبی طور بہہ فرض کیا گیا تھا اگستہ تجربی علیا طور پر منعبین کرنا اور اس سے ہم آ ہنگ ہونا ، غرض وحدیث حقیث اور کمال کے تصورات سے قبل نجری مقولات کے تنقشه میں کوئی ا منافہ نہیں ہوتا بلکہ صرف اِن تصورات کا جد تعلّق معروضات سے ہی اسے بالکل نظر انداز کرے ان کا استعال علم كى اندروني مطالقت كے عام سطفى تعدالين كى بجت بيس لايا جاما ہو۔ تخلیل نصورات کا دوشرایاب خانص قبمی نصورات کا انتخراج ریبی نسس

عام قبل تجربی انتخارے کے صول

تانون دان می ادر ناخی کی بحث کے سلیلے میں ہرمقدمہ میں امُودِ قانونی اور امُورِ واقعہ میں تفریق کرتے ہیں۔ ان دونوں میں تبوت کی ضرورت ہوتی ہی اور امُورِ قانونی کا شبت اسے نیم بی تصورات ہے محلقت استحال کرتے ہیں اور کسی کو اس بر اعتراض نہیں ہوتا۔ ہم سیحتے ہیں کہ ہمیں بغیر استخراح کے یہ خی طاصل ہو کو اِن المعررات کے معانی اپنے ذہن میں قائم کر لیں۔ اس لیکے کی ان کی معروضی حقیقت بخرجے سے ثابت ہی ۔ بعض ای تفورا اس کی معروضی حقیقت بخرجے سے ثابت ہی ۔ بعض ای تفورا کی ہیں جن کے استعال کو ریب لوگ قریب قریب دوا دیکھے ہیں ہیں جن کے استعال کو ریب لوگ قریب قریب دوا دیکھے ہیں ۔ شکل قسریت ، تقدیر ۔ بھر میں کبھی کمبھی این سے متعلق بی سوال کیا جاتا ہی کہا ن کی سند کیا ہی اور اس دفت لان سے متعلق بی سوال کیا جاتا ہی کہا ن کی سند کیا ہی اور اس دفت لان کے معاطے ہیں بطری شکل برط تی ہی ہی ۔ اس لیہ کہن ان کی صفران کے معاطے ہیں بطری شکل برط تی ہی ۔ اس لیہ کہن ان کی صفران کی سند دی جاسکتی ہی جو ان کی سند دی جاسکتی ہی جو ان کی صفری ہی جو ان کی صفری سند دی جاسکتی ہی جو ان کی صفری بی سند دی جاسکتی ہی جو سند دی جاسکتی ہی جو سند دی جاسکتی ہیں جو سند دی جاسکتی ہی جو سند دی جاسکتی ہی جو سند دی جاسکتی ہیں جو سند کی جاسکتی ہی جو سند کی جاسکتی ہی جو سند ہی جاسکتی ہیں جو سند کی جاسکتی ہی جو سند کی جاسکتی ہی جو سند کی جو سند کی جاسکتی ہی جو سند کی جاسکتی ہی جو سند کی جاسکتی ہی جو سند کی جو سند کی جو سند کی جاسکتی ہی جو سند کی کی جو سند کی جو سند کی جو سند کی جو سند

اُن فتلت تھوڑات میں جن سے کہ علم انسانی کا تاروپود بنتا ہو بعض ایسے بھی ہیں مین کا استعال خالص بریں طور پر ( بخریے سے باکل انگ ہوکر) کیا جا تا ہو اور اُن کی حقیت کو نا بن کرنے کے لیے ہمیشہ استخدان کی ضرورت ہوتی ہی اِس سلیے کہ اُن کے استعال کا جواز ثابت کرنے کے لیے بخریے سے کافی تبوت نہیں مثنا اور یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہی کہ یہ تصورات اُن معروضات پر جو تجربہ سے ماخذ نہیں ہیں، کیوں کرماید کچے جا سکتے ہیں ۔ ہم اِس توجیبہ کو کہ برہی تھوڑات معروضات پر کیوں کرماید ہو سکتے ہیں ، ہم اِس توجیبہ کو کہ برہی تھوڑات کیوں کرماید ہو سکتے ہیں تبل تجربی استخران کہیں معروضات پر کیوں کرماید ہو سکتے ہیں تبل تجربی استخران کہیں جا اور اس پر غور کرنے سے کیوں کر جا نا ہی کہ کوئی تھوڑ تھے ہے اور اُس پر غور کرنے سے کیوں کر جا نا ہی کہ واقعے سے ماصل کیاجا تا ہی ۔ اِس تجربی استخران میں حقیت سے بحث ماصل کیاجا تا ہی ۔ اِس تجربی استخران میں حقیت سے بحث ماصل کیاجا تا ہی ۔ اِس تجربی استخران میں حقیت سے بحث ماصل کیاجا تا ہی ۔ اِس تجربی استخران میں حقیت سے بحث میں ہوتی بلکہ واقعے سے۔

اب ہما دے سامنے دو ختلف قسم کے تصورات ہیں بوت میں بہ چیز مشترک ہو کہ وہ بدیبی طور پر معروفات پر عاکم ہوتے ہیں۔ ایک تو زمان و مکان کے تصورات بخیبیت صور مشاہدہ کے دوسرے مقولات بخیبیت عقلی تصورات کے اِن کہ اُن کی تحقولات بحربی استخراج کی کوشش کرنا فضول ہی۔ ایس لیے کوان کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ وہ معروفات پر عاید ہرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کا ادراک تجربے سے حاصل کیا جائے پین بغیر اس کے کہ ان کا ادراک تجربے سے حاصل کیا جائے پین بغیر اُن کی اُن کی اُن کی طور پر قبل تجربی اُن کی اُن کا استخراج کرنا ضروری ہو تو وہ لازمی طور پر قبل تجربی اُن کی اُن کا استخراج کرنا ضروری ہو تو وہ لازمی طور پر قبل تجربی

اشخرا سے ہوگا۔ البتہ دان تصورات کی اور اُسنیں پر کیا موتون ہو، ہماری کُل

معلومات کی اصل تو نہیں مگر تقریب ظہور تجربے ہی میں تلاش کرنی پیاے گی مسب سے پہلے حرشی ادراکات کی تحریکات سے ہماری توت علم حرکت بیں آتی ہی اور نجربے کا عمل تسردع کرتی

ہوں وسی سے میں دو مختلف عنا صر ہوتے ہیں ایک تو کہی علم کا ہو۔ تجربے میں دو مختلف عنا صر ہوتے ہیں ایک تو کہی علم کا مادہ جو حواس سے حاصل ہونا ہو، دوسرے اس کی ترتیب کی

مئورت جو خانص مشاہرے اور خیال کے انگرونی مانفذسے لی جاتی ہو۔ حرتی اور اکا ن ہی کی تقریب سے مشاہرے اور نیال کاعل شروع ہوتا ہی اور تصور ات ظہور ہیں آتے ہیں ۔ایس ابتدائی

عمل کی، جس کے ذریعے سے ہماری قوت علم منفرد ادراکا ۔ سے کلی تصور ان مک پنجی ہی، تعبیق کرنا بجائے خود تبت مفید

ہو اور یہ مشہور ومعروف فلسفی لاک کاکارامہ ہو کہ اس نے تعقیق کی نبیا دیڑالی۔ لیکن اس کے ذریعے سے خانص برہی تعقیق

کا استخرازے ہرگر نہیں ہوسکتا۔ اس کی راہ بالکل دد سری ہی اس کیے کہ اِن تصورات کو آیندہ تجربے سے بالکل الگ ہوکر استعال کرنا ہو اور ان کا سلسلہ نسب بجربے سے بہیں بلکہ کہی

ادر چیزے لانا ہوگا۔ بریی تصورًات کا ماض بتانے کی جو کوشیش اس نفسیاتی طریقے سے کی جاتی ہو اُسے در خنیقت استرائ کہنا ہی غلط ہو اس بے کہ اس کا تعلق امر واقعرے

ہی جنا نجبہ ہم اس کو انتخراج نہیں بلکہ برہی علم کی توجیہہ کمیں کے

غرض یه ظا ہر ہر کہ بدیی تصورّات کا استخرارے صرف مّبل تجری ہی ہد سکتا ہو۔اِن کا تجربی استخراج ناممکن ہو اس کی کوشش کرنا بالکل ففول ہی اور یہ صرف وہی شخص کرسکتا ہی جربرہی علم کی خاص نوعیت کو سمھنے سے فاصر ہی۔ اس سے یہ نابت ہو گیا کہ فالص بریبی علم کے استخراج کا مرف ایک ہی طریق ہو سکتا ہوا در یہ قبل تجہ کی طریق ہو مگر یه کا ہر نہیں سحاکم یہ انتخراج اس قدر ضردری ہو کہ اس کے بغیر کام ہی ہنیں جل سکتا۔ اوپر ہم قبل تجربی استخراج کے ذر لیچے سے زمان و ممکان کے تصورات کا ما خذ تلاش کر مجکے میں اور ان کا بدیمی اسٹناوز ہا مرتکے ہیں مگر سے بچے او علم سندسہ بے کلف بدیبی معلومات سے کام لیتا ہی اور اسے اس کی ضرورت نہیں کہ اپنے نبیادی تصور لین مکان کے خالص اور صبح تصور سونے کی سند فلیفے سے مانکے - بات یہ ہی کرمیرسے میں تعتور کا محل استعال صرف خاریمی عالم محسوسات بهونا ابی جس کی خانص صورت مشابده مکان ہر اور برسی مشاہرے پرمنی ہونے کی وجہ سے ہدسی معلومات بلاواسط نبوت رکھتی ہیں۔ لینی علم کا معروض رصورت کے لیا کا سے ) بدیری طور پر مشاہدے میں دیا ہوتا ہو بہ خلاف اس کے خالص عفلی تصورات بیں ناگر: بر طور پر به ضرور تندیش آتی ہو کہ نہ مرف اُن کا بلکہ مکان ، بھی نبل تیربی استخرا ہے کیا جائے۔ اِن تھورات بیں معروضات کا تصور حسس ورمشا پرے

کے محولات کے دریعے سے بنیں بلکہ خالص بری خیال کے

محمدلات کے ذریعے سے ہمدتا ہو اس بیے وہ معروضات پر کلی چنت سے عتی تعینات کے بغیر عائد ہونے ہیں ، چاکہ پرنمورا تجریدے پر مبنی نہیں ہیں اور بدیبی مشاہدسے بیں سی ان کا کوئی معروض موجود نہیں میں ہران کی ترکیب کی نبیا د مخربے سے بہلے قائم ہونی لہذا نہ صرف اِن کی معریضی ختینفٹ اور آن کیے استعال کے مدود مشتبہ ہیں بلکہ دہ مکان کے تصور کو سی تعینات کے تجربے کے وائرے سے باہر استعال کرنے کی دجہ سے ممبیم بنا دینے ہیں اور اسی لیے ہمیں ادید ان کے قبل نجر بی استخرا رح کی ضرور نبیش <sup>۳</sup> تی نشی - غرض پٹر<u>ص</u>ے والے کو قبل اس کے کہ وہ عقل محض سے مبدان میں ایک قدم میں المك بط معاسك . برنفين سو مانا جاسي كمعقلي تصورات كالنبل نخریی انتخرارح ناگزیر ہیء ور بنہ ب اندھوں کی طرح ادھراُدھر مٹوتنا بھرے گا ادر اس تمام سرشکی کے بعد مبی نا وا تغیّبت کے اُسی نقطے پر لوٹ آئے گا جا اس سے وہ جلا تھا اس کے علاوہ یہ بات اُسے بہلے ہی سے اچی طرح سبھ لبنا چاہیے کہ اس تحقیق میں برسی مشکلات حائل ہیں، تاکہ وہ اس میچ در پیج راہ کی تاریکی کی شکایت مذکرے اور مکا وُلُوں کے دور کھیے سے نہ گھرائے۔ دو ہی صورتیں ہوسکتی ہیں یا تو ہم عقل محفل کے علم کا جربمیں اس قدر مرغوب ہو بینی اس معلومات کا جدتام امکانی تربے کی صرسے باہر ہو سرے سے خیال ہی مبدار ديس يا اس تنقيدي تعقيق كو انجام مك بينها نيس-

اوید ہم زنان و مکان کے تعدد آات کو لغیریس خاص وفت کے واضح کر تھے ہیں اور یہ دکھا تھے ہیں کہ کسی طرح یہ دونوں تصورات برمبی طور پر سعروضات پر وجو با عابد سوتے ہیں اور اُن کے ذریعے سے معروضات کا ترکیبی علم تجرب سے الگ ہوکہ ما عل ہوسکتا ہو۔ چونکہ صرف اپنی فا نص حیتی صدر نوں کے ذریعے سے کوئی معروض ہم پر طاہر ہمد سکتا ہے بین ہمارے تجربی مشاہرے کا معروض ہوسکتا ہی، اس مید نمان و مکان خانص مشا برات میں وہ برہی مظاہر کی حیثیت سے معروضات کے امکان کے لازمی شراکط ہیں اور بچه نمرکیب ان میں واقع بوتی ہی وہ معروضی سنبقت ر کھتی ہو۔ بہ خلاف اس کے توت فہم کے مقولات اک لازمی شرالط کی چثبت نہیں دکھتے جن کے مائخت معروضات مشاہر کے ہیں دیبے جانتے ہیں۔ یعنی معروضات ہم بیہ اس کے بغیر بھی فاہر ہو سکتے ہیں کہ وہ تو تئے فہم کے وظا کف سے کوکی لازمی تعلّق سکھتے ہوں اور تو تن نہم ان کے بدیبی شرابط کی حامل مو۔ اس مے بہاں وہ شکل پیش آتی ہو جرمیات کےمیان میں پیش بنیں آتی، بینی یہ خیال پیدا ہوتا ہو کہ خیال کے موضوعی تنبرا بط که معروضی استناد کیوں که حاصل سدسکتا ہر بعنی وہ معروضات کے شرالط اسکان کبوں کرین سکتے ہیں درآنخالیکہ وظائن فہم کی مددے بغیر مبی مظاہر مشاہرے میں دیتے جا سکتے ہیں مثلاً علِّن کے تصور کو لے بیجے جو ایک فاص مسم کی

تركيب ظاہر كرتا ہو يعنى أيك معروض لو كا أس سے باكل ختلف معروض ب سے ایک مغررہ تا عدرے کے مطابق عربوط ہونا۔ یہ بدیبی طور پر واضح بنیں ہوناکہ مظاہریں اس قیم کا دبط کیوں موجو دسجما جائے زیبا ں ہم تجربے کم بھوت کے طور پر نہیں پیش کر سکتے کیونکہ ضرورت تو اس کی ہو کہ اس نفتور کا معروضی استنا د برہی طور پر دکھایا جائے )۔ اس لیے جہاں تک بدیبی علم کا تعلّق ہو، یہ شیہ پیدا ہوسکتاہو کہ شاید علّت کا تصور مشمول سے خالی ہو اور مظاہر میں کہیں اس کا کوئی معروض بنیں یا باجانا ۔ اس یا ت کا کہ سیتی مثا ہدے کے معروفات کو آن موری شرالط حس کے مطابق مونا جاست جر ہما رے نفس بیں برسی طور پر موجود ہیں ، تو یی بھوت ہو کہ اس کے بغیرہم ان کا مشاہدہ ہی نہیں کرسکتے بیکن اس کی توجیبہ آسانی سے سبحہ میں نہیں آتی کہ ان معرد خان کا اُن شرائط کے بھی مطابق ہونا ضوری ہی چو تو تب نہم کو خیال کی ترکیبی وصرت کے لیے درکارہیں۔ اس سلیے کہ ممکن ہی منظا ہر کی نوعیت الیبی ہو کہ وہ فوتنہم کی شرائطِ ومدت سے باکل مطابقت نہ رکھتے ہوں اور ان بیں اس تعدر انتشار ہو کہ مثلاً مظاہر کی توالی میں کوئی الیسی بات نہ یا کی بھائے ، جس سے کوئی الیا اصول ترکیب المتم أننا بو عِ علَّت و معلول كے تصوّرے مطابقت وكھنا ہو لینی یہ تعتقدمشمول سے خالی اور یا نکل سے معنی ہو۔اس

کے یا وجود میں مظاہر ہمارے مشاہے کے معروض بن سکتے ہی ایس بیے که مشابره برگذ وظائف خیال کا متاح نہیں ہو-شاید کوئی شخص ان شکل مباحث کی زحمت سے بیخے کے بیے یہ کم مرتجیدے میں ہمیشہ اس باتا عدمی کی شالیں یائی جاتی ہیں اور وہ علّبت سے نفور کو افذ کرنے کے لیے مبی اور اس کا معروضی استناد قائم رکھنے کے لئے ہی کافی ہے۔ مگر اس میں یہ بات ملحوظ ہمیں ارکمی جاتی کہ علّیت کا تصور اس طرح بر گرز بیدا بنیس بهوسکتا بلکه یا تو است بدیسی طور بر فهم مين موجد وسمحمنا چاسيب يا محض ايك وسم باطل سمحه كر حبواله دینا جا ہے۔ اس لیے کہ اس نفور کے تدیدمعنی ہیں کر ایک معروض فی ایس نومیت کا ہو کہ ایک دوسرا معروض ب مع یا ایک فاعدہ کلید کے مطابق ایس سے پیدا ہوتا ہی-اس میں شک ہنیں کہ مظاہر کی منعدد مثالوں سے یہ فاعدہ بنا یا جا سکنا ہی کم فلاں چیز عمداً واقع ہوتی ہی سگھ یہ ہرگز بنیں کہا جاسکنا کہ اُسے وجو باً دانع ہدنا جاسیے۔ بیس علّبت و معلول کی ترکیب کی جو شان ہی وہ محض تحبربے کے ذریعے سے فا ہر نہیں کی جا سکتی معلول میں نہیں کہ علّت کے سائنہ وا قع ہونا ہو ملکہ اس کا نتیجہ اور لازمی نتیجہ ہوناہج۔ اس کے علاوہ تجربی فوا عدیس حقیقی کلیت بھی بہیں بائی جاتی ملکہ ان بیں استفرا کے ذریعے سے مرف اضافی کلینٹ پیا ہو سکتی ہو بعنی ان کے استعمال کا دائرہ کسی قدر وسیع ہوجاتاہو-

اگر ہم فالص فھی تصورات کو محفن بتریابے کی پیدا وارسمے لیں توان کا استعمال ہی یا تکل بدل جائے گا۔

مفولات کے قبل جربی انتخاج کی لقریب استاری استخاج کی لقریب

ترکیبی ادراک اور اس کے معروض میں لازمی مملالقت کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو ادراک کا امکان معروض ير موقو ف بهو يا معروض كا اوراك بربه اگر يهلي صورت بهو تو رو لوں کا تعلّق حرف تجریل ہوگا اور ادر اک بدیبی ہیں ہوسکتا-مظاہر میں جنتا جڑ حرشی اوراک کا ہی اس میں یہی صورت ہمدتی ہی ۔ اب رہی دوسری متورت، تو اگرچ خود ادراک ابنے معروض کے وجدد کا باعث نہیں ہوتا ریبال ارادے کے فریعے معروض کے بیدا کرنے کا کوئی سوال ہیں ہی)، لیکن ور بدیسی طور پر معروض کا تعینن ضرور کرما ہے۔ اس لیے کہ مرف ابی کے ذریع کوئی شی معروض کی جٹیت سے پیچانی جاسکتی ہی ۔ کسی معروض کا علم حاصل ہونے کے لیے دوچیزیں فروری ہیں۔ایک ندشا ہرہ جس کے ذریعے سے دہ بجثیت مظر کے دیا جاتا ہی، دوسرے تعود میں کے ذریعے سے اس مشابر ے کا معروض نعیال کیا جاتا ہی ۔ مگریہ بات ہم ادیر وافع كر ع بيلا جُز حسس كم بيلا جُز حسس ك ذريع سے معرففات كامشا بده كيا جانا بهراصل بين ابني صورت مح لحاظ سے بريي طور بیہ ننس میں موجود ہوٹا ہی۔ حسیات کے اس صوری تعین

سے مطام رازی طور پر مطا بقت دیکتے ہیں اس لیے کہ وہ صرف اسی کے ذریعے سے ظاہر ہو سکتے ہیں بعنی تجہیے میں آ سکتے ہیں۔ اب یہ سوال بیدا ہوا ہو کہ آیا ایسے بدیبی تصورات بھی ہوتے ہیں جربید سے معروضات کا تعین کرتے ہوں اور جن پر اشیا کا مشاہرہ تر ہنیں مگران کا بہجننت معروضات کے خیال کیا جاتا موقوف ہو۔اگر الیا ہو تومعروضات کا تمام تجربی علم وجدبی طور پر این تصور آت کے مطابق ہوگا اس کیے کہ ان کے بغیر کوئی شی معروض تجربہ نہیں ہو سکے گی۔ ہمارہے تجرید بیں علاوہ سمتی مشا ہدے کے میں کے ذریعے سے کوئی شی دی جاتی ہی ایس معروض کا نصور سی ہوتا ہو جو شا ہرسے یں ویا جانا ہو یا ظاہر ہوتا ہی۔ نہ کورہ بالا صورت بیں معرفها معمام تصورًات بربی تعینات کی عثبت سے مام نجر فی علم کی نبیا د قرار یا میں گے۔ جنانچہ مقولات کا سرعیثیت مدیسی تصورات کے معروقی استناد رکھنا اس پر موتومن ہے کہ (صورت کے لحا ظے ہے اُن کے بغیر تجیلے کا امکان ہی نہ ہو۔ اُس ونت مہ و بھر بی اور بدرہی طور پر معروضات تجریب پرعائد ہوسکیس گئے کیو نکہ صرف اُبنی کے ذریعے کسی موض تخریب کا خیال کیا جا سکے گا-غرض کل برہی تصورات کے تبل تجربی استواج کا ایک اصول ہوجس پر ہماری ساری بحث کی نبیاد قائم ہونی چاہیے اور و کا یہ ہو کہ یہ تصورات تجریبے کے اسکان کے ابری تعیتات شابت کی بایس رخواه ان کا مشمول شابره بدیا خیال بر تصورات

کا اٹھان تجہ ہر کی بنیاد ہونا ہی اُن کا وج پ ٹا بت کہنے کے ليك كا في برح - خود اس تربيك كا وقوع بين أنا جس بين كم ہم این تصور ان سے دو جار ہوننے ہیں آن کا استخراج مہیں ر ملکہ آن کی تشریح ) کہلائے گاکیدں کہ وہاں اِن کی جنبیت محض اتفاقی ہوگی ۔ جب تک دہ امکانی تجربے سے جس میں معروضات علم کلا ہر ہوتے ہیں، نبیا دی تعلق نہ رکھتے ہوں ان کاکسی معروض پر عامد مونا سمحد میں نہیں آسکتا۔ انگلتان کے مشہورفلسنی لآگ نے اس ککتے پر غورہنس کیا ۔ چونکہ اُسے تجربے میں عقل کے فالص تصورات نظرائے اس لیب اُس نے اُنہیں تجربے سے ماخوذ سمجا اور نبیر یہ لِانُمولی برقی کم ان تصورّات سے اُن معلوات بین کام لیا جر تجربے کی مدسے کہیں آگے ہیں۔ ڈلوڈ ہیوم اس بات کو سبرگیا کیر ان تصورات کو تجربیا کے دائرے سے باہر استعال کرنے کے لیے یہ ضروری ہو کہ اُن کی اصل بدیبی ہو مگر وہ اس کی توجیب ن کر سکا کہ عقل کمیوں اُن تصورات کو جر بجائے خود عقل کے المد مرابط نہیں ہیں ، معروض میں وجد با مرابط سیمے اور اسے بہ مکتہ ہیں سوجا کہ شاید فود عفل ہی ان تصورات کے ذریعے سے اس تجہیدے کی یانی ہی میں میں معروضات ہم پرظاہر ہوسے ہیں۔ اس بے اس نے جموراً اُن نصورات کو تجربے سے ماخوذ مانا رایس نے ان کی بنا اس دافلی دیوب پرکی ہو تجرب کے اندر اک کے متواتر تلازم سے ہوتا ہے اور آھے چل کر

غلطی سے معروضی وجرب سبحہ لیا جاتا ہو لینی عارت یہ)مگر اس کے بعد اس نے ابنے اکسول کی بیدی با بندی کی تعین ان تعورات ادر اُن سے بنے ہوئے نفیا باکے ذریعے سے تجربے کی حدیدے آگئے پر مسفے کو ناممکن قرار دیا۔ لیکن مقلی تصورّات کا یہ نجروبی استقراء عبل کے چگر میں لاک اور ہیوم دونوں پرط کئے ، فالص علمی معلومات کی خفیقت سے جر ہمارے پاس موجد د ہر، لینی فالص ریاضی اور عام طبیعیات سے مطابقت ہنس رکھتا۔اس کے واقعات خود اس کی تردید کرتے ہیں۔ ان نامور فلسفیوں بیں سے پیلے نے تو خیال آرائیوں كا وروازه كحول ويا اس ليه كه جب عمل كومطلق العنان جيور ال دیا جائے تو اعتدال کی مبہم تعریقی اسے عدمے اندر نہیں دکھ سکین اور دو سرے نے تشکیک بیں منبلا ہو کہ اپنے خیال ہیں ہماری توت علم کے دصوکے کا جیے لوگ عمواً عقل سمجنے ہیں پرده فاش کردیا - اب ہم یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں کرفالسانی کو اِن وونوں خطرناک راستوں کے بیجے سے ملامتی سے نکال لے جا میں، اس کی معینہ صدود فائم کر دیں سراس کے ساتھ اس کے لیے مُفید جد وجید کی راہ کھتی رکمیں-ایس سے پہلے ہم مقولات کے منہوم کو واضح کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ معروض کے عام تصورات ہیں جن کے دراہم

اں سے بہتے ہم معودہ کے عام تصورات ہیں جن کے ذریعے سے چاہتے ہیں - وہ معردض کے عام تصورات ہیں جن کے ذریعے سے اس کا مشا ہدہ تصدیق کے منطقی و طاکف میں سے کسی فظیفے کے لحاظ سے معین کیا جاتا ہی - ان میں سے ایک وظیفہ تعلقی تقدیق لین معضوع اور محمول کے تعلق کا ہی مثلاً کل اجمام تقدیم بزید ہیں۔ کھ صرف عقل کے منطقی استعال کے لیا طرسے برمین بنیں کیا جا سکتا کہ ان دونوں تعوّرات ہیں ہے کہ کو موضوع اور کس کو موضوع اور کس کو محمول ترار دیا جائے۔ ہم یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ لیمن تقدیم بزیر حبم ہو مگر جو ہر کے تصویّر سے جسم کے تصویّر کوان کم نقدیم بنی ہو کو تجربے میں کے نفت میں لاکر بہ بات معیّن کی جا سکتی ہو کو تجربے میں جسم کے مشاہدے کو ہمین موضوع سجمنا چا ہیے نہ کہ عرف محمول ۔ علے نہ الغیاس دو سرے مقدلات کی بھی ہی صورت محمول ۔ علے نہ الغیاس دو سرے مقدلات کی بھی ہی صورت ہے۔

## خالص عقلی تصورات استخارج کی دوسری مل عقلی تصورات کا قبل تنجر بی استخراج

## ربط کے مکان کی عام بحث

ادراکات کا مواد ہمیں شاہرے ہیں دیا جاتا ہی جو محق حتی بعنی انفعالی ہوتا ہی ۔ اس مشاہرے کی صورت بدیں طور پر ہاری قرت ادراک ہیں موجود رہتی ہی اور یہ دراصل وہ طریقہ ہی جس سے کر موضوع ادراکات سے متاثر ہوتا ہی ۔ لیکن مواد مشاہرہ کا باہمی ربط ہمیں حواس کے ذر بچے سے ہرگز معلوم بہیں ہوسکا۔ بیس اسے حتی مشاہدے کی فانص صورت میں بہیں ہوسکا۔ بیس اسے حتی مشاہدے کی فانص صورت میں شامل بہیں ہوسکا جا سکتا۔ اس بے کہ وہ تو تت اوراک کی قاطیت

کا ایک عمل ہی اور چونکہ اس توتت کو حیں سے مثنا ذکرنے کینے کے بیے عفل کہتے ہیں ، بیں ہر تسیم کا رلبلہ خواہ وہ موادِ مشا مرہ میں مو یا مختلف تصورات میں اورمشامرے میں بھی خداہ اس کے حیتی بہلو میں ہویاغیرحتی بہلو میں ، ایک ممل عقلی ہو جس کا نام ہم نے ترکیب رکھا ہو تاکہ نام ہی سے یہ بات · لما ہر ہو عامے کم ہم مختلف اجرنه اکد ایک معروض میں مرابط تعقر نہیں کر سکتے جب کک کہ ہم نے خود ہی انفیس مرابط نه کیا ہو اور کل ادراکات میں رابط ہی ایک الیبی چیز ہو بھہ معرومت بیں دی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ اُستے صرف موضوع ہی مہیا کہ سکتا ہو اس لیے کہ یہ اس کا ایک فاعلانہ عمل ہو۔ بہاں یہ بات آسانی سے سمجھ میں آجائے گی کریہ ایک واحد عمل ہی اور ہرقسم کے رابط پریکساں حاثد ہوتا ہی اورعمل تعلیل جہ اس کی ضد ہو ایس کا مختاح ہو کریں پہلے ترکیب وا نع ہوگی ہو اس کے کہ جب ک عقل نے میلے اجمدا کو ملاکر ایک مذکیا ہو وہ اُن کو الگ الگ ہنیں کر سکتی ۔ توتتِ ادراک کے سامنے جیب کوئی چیز مرابدط ہو کہ آتی ہو تو وہ عقل ہی کی رابط دی ہوئی ہوتی ہیں۔

مگر ربط کے تصور میں موادمشا ہدہ ا در اس کی ترکیب کے علادہ اس کی وحدت کا تصور میں موادمشا ہدہ ا در اس کی ترکیب کے علادہ اس کی وحدت کا تصور ربط سے پیدا نہیں ہونا بلکہ وقع کا تصور ربط سے پیدا نہیں ہونا بلکہ وقع سے کا تصور ابنا کہ مار کا بلکہ وقع سے بین اس سے بحث نہیں کہ یہ تصورات ایک ہیں اور تحلیلا ایک دوسر

بغية برصفه أينده

## تعقل کی الی زائیری وصدت

سبیں خیال کرتا ہوں ، یہ شعدر میرسے کل ادراکات کے ساتھ ہونا ضروری ہی ورنہ میرے ذہن میں الیے ادراک کو بھی جگہ مل سکے گی حب کا خیال ہی نہ کیا جا سکتا ہو۔ بینی یا تر دہ قطعاً محال ہو یا کم سے کم میرے لیے بے معنی ہو۔ وہ ادراک جو خیال سے کم میرے لیے بے معنی ہو۔ وہ ادراک جو خیال سے کہا تا ہی ۔ لیس کی موادِشاہو

البندم صورت سبق کے دریار سن ایماں کے دریاں کے مواد مشاہدہ کا تعلق ہی کے دریاں اس شور کی ترکب کی موال ہو۔ ان دونوں کا شور الگ انگ ہوتا ہے ادریہاں اس شور کی ترکب کی موال ہو۔

ابنے موضوع کیے اس شعورہ بیں خیال کرنا ہوں" سے لاندمی تعلّق رکھننا ہو۔ مگریہ تصوّر ایک عمل فاعلی ہو لعنی اس کا شمار حس میں نہیں کیا جاسکتا۔ ہم اسے تجربی تعقل سے متیز کرنے کے لیے خالص ما اصلی تعقل کہیں گے۔ایس لیے کہ یہ وہ شعربہ ذات ہی جس سے " میں خیال کرتا ہوں " کا ادراک بدا ہوتا ہو جرمک ادراکات سے ساتھ لازمی طور پر رہنا ہو۔یہ ہر شعدر میں تدریہ شنرک کے طور بر موجود ہونا ہی اور بہ بات کسی اور ادراک بین نہیں یائی جاتی۔ اِس کی وحدت کو تھی ہم شعوبہ نفس کی قبل تجربی وحدت کہیں گئے "ناکہ اس کا بدیبی معلومات مسمے امکان کی شهرط ہونا ظاہر ہو۔ مختلف ادر اکات جوکسی مشا ہرے میں دیے ہوئے ہوں مجموعی طور برمبرے ادراکات اسی رقت کہلائیں گے جب وہ سب ایک ہی شعیر تفس سے تعلق رکھنے ہوں بعنی مبرسے ا دراکات کو ( خواہ محصے اس کا شعور ہو یا نہ ہو، کہ وہ میرے ادراکات ہیں، دجوباً اس شرط کے مطابق ہونا چاہیے جس کے مانخت وہ ایک ہی شعوب نفس بیں جمع ہو سکتے ہیں ورنہ وہ سب کے سب میرے بنیں ہو سکتے ، اس اصلی ربط کی تعربیت سے ہم منعدد تتانيح اخذ كرسكتے ہيں -

ایک یہ کہ اُس مواد بیں جو مشاہرے بیں دیا ہوا ہونا ہو تعقل کی یہ وحدت ادر اکات کی ایک ترکیب کی حامل ہواور اس ترکیب کے شعور پر موقوف ہو۔اس لیے کہ وُہ فتلف ادراکات کی جو بچر بی شعور به نا بی وه بجائے خود منتشر اور سب ترتیب بهوا کرنا به اور موضوع کی وحدت سے تعلق بنیں رکھتا اس تعلق کے لیے یہ کافی بنیں بی کہ بھے بہر ادراک کا شعور بو ملکہ ایک اوراک کو دوسرے سے دلیا وینا اور اس عمل ترکیب کا شعور بونا بھی خرودی ہی بی فر وی اس می اس خور ایس عمل ترکیب کا شعور بونا بھی خرود اوراک کو ایک شور اسی طرح کہ بیں خود دسبت بوست مواد اوراک کو ایک شور میں مرلوط کروں ، بیں ان اوراکات بیں وحدت شعور کا تعلق کی ترکیبی وحدت کا تحلیلی وحدت سے کیسے موجود ہونا فروری ہی ترکیبی وحدت کا تحلیلی وحدت سے بہتے موجود ہونا فروری ہی ۔ اس لحاظ سے جب شخصے بی خیال

ک شعرد کی تحلیلی و صدت کی مشترک تصورات میں لازی طور پر موجود ہوتی ہو۔ مثلاً جب میں شرخی کا خیال کرنا ہوں توجیجے ایک صفت کا تصویر ہما الاہم ( الطور ایک امتیازی علامت کے) ۔ مثلف اشیا میں پائی جاتی ہی اور مثلف الراکات کے ساتھ مرابط ہو سکتی ہی ۔ بیس ترکیبی و صدت کے امکان کو طننے کے بعد ہی میں تحلیلی و عدت کا تصویر کر سکتا ہوں ایک ادراک جو مثلف معروضات میں مشترک سمجھا جائے ایک جگہ وی ادراک ہی جو اپنے سے مختلف معروضات میں مشترک سمجھا جائے ایک جگہ وی ادراک ہی جو اپنے یہ فتلف معروضات میں اس اوراک کی ترکیبی و صدت دوسرے اوراکات کے شاخہ معروض کہ ایک جو اپنے یہ فتروں ہی کہ میں اس اوراک کی ترکیبی و صدت دوسرے اوراکات کے شاخہ فترون کو استعمال میں تعلیلی و مورث میں اس کی تعلیلی و مورث و مورث دو مورث دو مین ارب کی تعلیلی و مورث و مورث دو مین ارب کی تعلیلی و مورث دوراک میں استعمال میں تمام منطق اور و مورث دو مین درب نی تعلیل ہی جو مقل و نہم کے کئی استعمال میک تمام منطق اور و مورث دو مین درب نی تعلیل ہی جو مقل و نہم کے کئی استعمال میک تمام منطق اور و مورث دو مین درب نی نی تعلیل ہی جو مقل و نہم کے کئی استعمال میک تمام منطق اور و مورث دو میل درب نی نی تعلیل میں تکام منطق اور ا

آئے کہ یہ ادراکات جرمشا ہرے میں ویسے سوئے ہیں سیکے سب مبرے اوراکات ہیں تو اس کے یہ معنی ہیں کہ ہیں اُنھیں ایک شعور ذات بیں منحد کرنا ہوں یا کم سے کم کرسکنا ہوں اور اگر چ بہ بجائے خود ترکیب ادراکات کا شعور نہیں ہو سکن اس کے امکان کو ضرور ثابت کرتا ہی بینی صرف اس وجہ سے کو ہیں کنژن اوراکات کو ایک ہی شعور میں جمع کرتا ہوں ، میں اُن سب کو اینے ادراکات کہتا ہوں اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوتو حِنْتُ مُخْتَلِفُ ادراكات كا شور عجه بوگا اُسْتُنْ بِي مُخْتَلِفُ نَفْس ابنی ذات میں نسلیم کرنے پرطیں گئے ۔ بیس موادِ مشاہرہ کی ترکیبی وصدت جو بدیبی طور بردی بوئی مونی بوخود اس وحدت تعقل کا سبب ہو جس پر میرے تمام معتن خیالات منبی ہیں۔ لیکن ربط معروضات کے اندر نہیں یا یا جاتا اور ان سے حرتی ادراک کے ذریعے نتقل ہوکرفہم میں نہیں آتا ملکہ اس کاپیدا كرنا خود فهم كاكام بر- فهم نام بى اس توت كا بهر جو بديي طور ید ربط پیدا کرتی ہو اور وسیے سوے اور اکات کی کثرت کو وحدت ِ تعقل کے نحت میں لانی ہی۔ بیعفلِ انسانی کا سب اہم اور متغدّم اصُول ہی۔ اگر جبر تعقل کی لاز می وحدث کا بہ تضبہ بجائے خود تحلیلی ہی لیکن اس سے موایہ مشاہدہ کی ترکیب کا وعرب ہی ال بت ہوانا ہی جس کے بغیر شعور ذات کی وحدث

بقیہ صفحہ ماسمبی ای سے ساتھ قبل نیز بی فلسفے کا مرکز ہو ملکہ فہم اصل میں اسبی فوت کا نام ہو

کا تھور ہی نہیں کیا جا سکنا اس بے کر نیس کے بسیط نصورمیں كثرت اوراكات بنيس يائى جاتى يرمواد مشامس مين بوشور نفس سے مختلف چیز ہی منتشر طور پیدد یا ہموا ہونا ہو اور رابط کے فریعے سے اس کا ایک ہی شعور میں ہونا خیال کیا جاتا ہی۔ ایک البیعقل بیں حیں بیں شعوبہ زان کے ساتھ ہی کیژن اوراکا دی ہوئی ہوتی ، قوتتِ مشاہرہ بھی یا کی جاتی لیکن ہما ری غفل ص توت خیال رکھنی ہی اور مشاہرے کے لیے حواس کی مختاج ہو۔ یس میں اس کرت اوراکات کی تسبت سے جو مشاہرے میں دی مہدئی ہوتی ہم ابیٹے نفس کی وحدت کا شعور رکھتا ہوں۔ اس بلیے کی میں سب کو اپنے ادراکات کہنا ہول اور اُن میں وحدت باتا ہوں - اس کے بد معنی ہوئے کہ بیں ان اوراکات میں ایک وجوبی برہی ترکیب کا شعور رکھتا ہوں جراصلی ترکیسی ومدت شعور كهلاتي مى - ميرے كل ا دراكات اس ومديث تقل کے مانجت ہیں گر اس کے لیے یہ ضروری ہی کم دہ ایک عمل تركیب کے ذریعے سے اُس کے نخت بیں لائے گئے سول ۔

(۱۷) ٹرکبیمی وحدث معنا کا قضیہ ہم کے لوریم کا قب ادی کھول ہم میں بخد بی جنیات کی روسے مشا ہدے کے جسی بہوکے امکان کا نبیادی اصول یہ جاکہ کا مواد مثابہ ہ زمان و محان کے صوری تعینات کا با بند ہونا ہی۔ اس کے عقل بہلو کے لحا تلا سے منیا دی اصول یہ فرار بائے گا کہ کل موادِ مشا ہدہ اصلی زکیبی وحدت تعقل کے تعینات کا با بند ہی مقدم الذکر کے تحت بیں مشاہدہ کی کثرت ادراکات اس حد نک ہونی ہی بہاں تک کہ وہ ہمیں دی ہو کی ہو ادر موفر الذکر کے تحت بیں اس حد نگ جہاں تک کہ دہ ایک ہی شعود میں مرابط میں اس حد نگ جہاں تک کہ دہ ایک ہی شعود میں مرابط یا علم بنیں ہوسکتا اس لئے کہ جب یک دیبے ہوئے تصورات یا سے کسی چیز کا تصور میں رہ بی شعود میں مرابط یا علم بنیں ہوسکتا اس لئے کہ جب یک دیبے ہوئے تصورات بیں رہ بی شعود ذات بیں جمع نہیں سو سکتے۔

فہم کی عام تعراف ہر ہم کہ دہ علم عاصل کرنے کی قرت

ہر ۔ علم اس مقبن علاقے کا نام ہر جو دیدے ہوئے ادراکات
معروض سے دکھتے ہیں اور معروض وہ ہر جس کے تصوّرہیں
ایک دیدے ہوئے مشا بدے کی کٹرٹ ادراکات متحد ہو مگر
ادراکات کے اتحاد کے لیے یہ ضروری ہر کہ آن کی ترکیب
میں وحدت شعور یائی جائے ۔ لیس وحدت شعود ہی وہ چیز
ہر جس پر اوراکات کا علاقہ معروض سے بعنی آن کا معرضی
امتناد اور علم کی چیزت حاصل کرنا موقو ن ہر، غرض یہ کہ

اید زمان و مکان اور اکن سے کی عصبے مشاہدات میں بعینی الفرادی تعورات میں مواد مشاہدہ کے حاص میں ورکھو قبل تجربی حیبات

خود فهم کا وار و مدار اِسی پر ہو۔

یس قہم کا ببلا خانص علم ،جس پر اُس کے کُلُ استعال کی بنیا دیج اور جوحتی مشا برے کے تعینات سے باصل آزاد ہو اصلی نرکیبی وحدت تعفل کا اصول ہو۔ جنانچہ خارجی حبتی ادراک کی صورت محض لینی مرکان بجائے نو دعلم کی حیثیت نہیں رکھنا بلكه وه صرف مواو مشابده بهم بينجانا بهوض سے علم نثنا ہو۔ مكان كے اندركسى چيزكا شلا ايك خط كاعلم حاصل كرتے کے سابھ یہ ضروری ہی کہ اس اس خط کو کینچوں اور دی ہوئی كرت ادراكات بن عمل تركيب كے ذريعے سے دلط يدا کردن ایس اس عمل کی وحدت ادر وحدت شعور ( بی ایک خط کے تصویر میں بائی جاتی ہی الذم د مرزوم ہیں اور صرف اسی کے ذریعے سے معروض رابعی مکان کے ایک خاص بڑن کا علم ها صل ہوتا ہو۔ بیس شعور کی ترکیبی وحدث کل علم کی ایک معرفی تشرط ہو بعنی صرف ہی بہیں کہ میں ایک معروض کا علم حاصل كرنے كے ليے أس كا مختاج ہول بلكہ خود مشابدے كا اس کے نفت میں ہونا ضروری ہی ناکہ وہ میرے بیا معروض ہو سکے کیونکہ بغیر اس عمل ترکبب کے کسی اورطر سے سے مواد مثنا بده الك شعورك اندر متخذ شبل بوسكنا -مبیا کر ہم کر نیکے ہیں یہ آخری نفیتہ فودتحلیلی ہو اگرچیہ وهٔ ترکیبی و هدت کو کل عمل خبال کی لاز می تشرط قرار د نیما یک کپیدیکہ اس کا مفہوم اثنا ہی ہی کہ کسی ویدے ہوئے شاہرے ہی مبرے کم ادراکات کو لاندی طور پر آن تعیناً ت کا پابند ہوتا چاہیے جن کے مطابق میں اُنفیس بختیت اپنے ادراکات کے نفس واحد میں شما رکتا ہوں ایک مملعتال میں ترکیباً مرابط سجمتا ہوں اور میں خیال کرتا ہوں "کے مشترک عفرکے ذریعے سے متحد کرتا ہوں ۔

نیکن یہ بنیادی قفینہ ہرفہم یہ عاید نہیں ہونا بلکہ صرف اس فہم پہ جس کے فالص عملِ تعقل ہیں اپنے وجود کے شعود کے ساتھ کوئی اور موادِ مشاہدہ دیا ہوا نہ ہو۔اس فہم کوہجس ہیں شعور ذات کے ساتھ ہی موادِ مشاہدہ بھی دیا ہوا ہو بعنی جیس کے اوراک ہی ہیں معروض ا دراک موجد ہو، وحدت شعور کے لیے کسی فالیس عملِ ترکیب کی ضرورت نہ ہوتی۔گر انسانی فہم کو جو صرف خیال کی قدّت رکھتا ہی اور مشاہرے کی فردت ہی ۔ بین انسانی فہم کے لیے قدّت بہت کی حینیت رکھتا ہی۔ ہماری عمل یہ ناگر جر طور پر بنیادی تفقیۃ کی حینیت رکھتا ہی۔ ہماری عمل تو کسی اسینی جو خود مشاہدہ کرناہو یہ کا تصور ہی ہنیں کرسکتی جو خود مشاہدہ کرناہو یہ کی ایسی تو تت رکھتا ہو جو زمان ومکان کے سواکسی اور چیز پر مینی ہو۔

(11)

شعور قات کی معروضی وصر کسے کہتے ہیں تنقل کی قبل تجربی و مدت وہ ہی جس کے ذریعے سے کل مواد

ہو مشاہرے بیں دیا ہوا ہواایک معروض کے تصور ہیں متحدّ کیا جا سکے ۔ اس لیے یہ معروضی وحدت کہلاتی ہو اور اسے اس موضوعی وحدت شعورسے ممیز کرنا عروری ہی جو ایک قسم کا داخلی احساس ہو اورجس کے ذریعے سے وہ موادمناہا عير ربط ديا مقصود ہي تخربي طوريدديا بُوا ہو نا ہي - بربات كر مع ادراكات مشايده كاشعور تجربي طورير ساندسانديا کیے بعد دیریے ہوتا ہو تجربے کے حالات یا تعبیّات یرموفوف ہے۔اس کیے تجربی وحدت شعور جو ادراکات کے استلاف بر مبنی ہی، بجائے خود ایک مظہر سے نعلّن رکھتی ہی اور محض ا تقاتی ہے۔ بہ خلاف اس کے خالص صورت مشاہدہ لعبی زمانہ، بحِثْدِت ایک عام مشا ہرے کے بس بین کثرتِ اور اکات وی ہوئی ہوتی ہی اصلی و مدتِ شور کے تخت بیں صرف اس وجدیی دلیط کی بنا پر آنا ہم جوان مختلف ادراکات بیں میں خیال کرنا ہوں " کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہو لینی فالمس عقلی ترکیب کے ذریعے سے بھر بدیری طور بر تحرفی ترکیب کی نبیا د بی مرف ندکورهٔ بالا وحدیث معروضی طور برمنتند ہے۔ تعقل کی تیرنی وحدث جس سے ہمیں بیاں بحث بنیں ہوامد واصل ہیں اسی برہی ومدت سے نبعن دیا ہوتے مقرون تبینات کے تحت میں اندکی جاتی ہی، صرف موفوعی استناد رکتی ہے۔ کوئی شخص ایک لفظ کے تعقد کو ایک چیز سے وابت کرتا ہی کوئی دوسری چیز سے ، تجرفی دھانت

شور دہیے ہوئے موادکے لحا کا سے نہ تو وجہ بیت رکھتی ہو اور نہ کلی استثنا د-

(19)

كأ أنصالفات كمنطقي صورت درال أن تصورا مي معرفيي ومدنت شعور برجن برب تصديقات منتى بب میے تعدلیٰ کی اس تعربین سے جدمنطفی کیا کہتے ہیں کہمی اطمینان ہنیں ہوا ۔ بغول اُن کے تصدیق نام ہو دوتصورات کے یا ہمی علاقے کے ادراک کا ۔ ظاہر ہو کہ یہ تعربیت صوف تطعی تصدیفات پر صادی آتی ہو ۔منسروط اور تفریقی نصدیفا<sup>ت</sup> يه نهبين عبارق آتى د كيو كله آخرا لذكر أنسام تصدبي مين تعوراً سے باہمی نعلق کا بنس بلکہ تصدیقات کے یالیمی نعلق کا ذکر ہو تا ہی بہاں ہم اس نقص کو نظر انداز کرنے ہیں ر مالا مکہ منطقید سے مضر نتایج بیدا سوی اور صرف اس بات کی طرف لوج ولاتے ہیں کم کے پیاروں تیاسی اُسکال کی بحث صرف قرّت مکم کے معولانی تمایج سے تعلق رکھتی ہو۔ یہ اصل میں ایک گر مرکسی فا نص عقلی تنتی کے تفایات میں تیکے سے بلا واسطنتا بح داخل کردینے کا جس سے یہ دھوکا ہوتا ہو کہ پہلی شکل کے سے کے علاوہ اور میں کئ نتا ہے حاصل ہوتے ہیں اس میں جد کھے کامیابی ہوگ رو و اس وجسس بوی بو که مقولاتی تصدیقات کوفاص ایمنت دے كرأتفين اورسب تصديفات كي نبيا وقرار دباكيا بو حالاتكريه بالكل غلط بو (د كموندو)

اس نولین میں صب تعلق کا ذکر کیا گیا ہو اس کی نوعیت کا کوئی تعین نہیں کیا گیا۔ جب ہم اُن معلومات کے باہمی تعلق پرجو برتصدیق میں دی ہوئ سونی ہیں رباده گهری نظر دالتے میں اوراً سے ایک عقلی علانے کی حیثت سے اس علاتے سے میزکرتے ہیں جمعا کانی تخیل کے قوانین ریمبنی ہور اور صرف موضوعی استناد رکھتاہی تو به ظاهر سوماً ما به كرتصديق اصل مي مه طرافة بهوس كيمطايق دى موى معلومات مي معروضی د مدین بعقل ببدا کی جانی ہو اس میں جو " ہو " کا لفظ ہذیا ہو انس کامفصد ہیں ہو كمه وسيه بوست اوراكات كى معروضى ومدت كوموضوعى وحدث سے مير كرے بدافقلان ا دراكات كانتلق اصلى قل سے اور أن كى وجدى وحدت ظاہر كرتا ہى خواہ خود تصديق بخرى اور اتفاقي كيول نمير منتلا برتصديق كراصام باس موزيس اس سے ہمارا یہ مطلب ہیں کو اس نجیہ میں ادراکات وجرما ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں بکہ وہ تعقل کی وجربی وغد كى يدولت تركيب مشابرات بين بالهم مرابط موسق بين ليني أن ا فعولوں کے مطابق جو تمام ادر اکات کا معروضی طور پر تعین کستے ہیں تاکہ وُ علم کی شکل اختیار کر سکیس اور یہ اصول سب کے سب قبل تجربی المحدث نعقل کے بنیادی قفیتے سے افذ کیے بانے ہیں۔ صرف اسی کے ذریعے سے یہ نعلق تعدیق کی شکل اختیار کرنا ہو نعنی ایک ایسے علاقے کی جو معروضی استناو رکھتا ہم اور اُنہی اور اکات کے اُس علاقے سے صریحاً مميز ہوتا ہم جو محص موضوعی استناد رکھتا ہی منلاً قانونِ استلاف کا علاقہ۔ اس قانون کے مطابق تریس صرف اتنا ہی کہ سکتا تھاکہ جب میں ایک جسم کو اَ مَثَانًا ہوں توسیجے مجاری بین محسوس مونا ہو گربہ ہنیں کہ سکتا تھا کہ خود وہ جسم ہماری ہو لینی جسمیت اور مماری ہی اینی جسمیت اور مماری ہیں ایر لینی جسمیت اور محاری ہی ایر دونوں اور اکات میرے احساس میں ہنیں دخواہ وہ کتنا ہی متواند کیوں نہیں بلا لحاظ اس کے کہ موضوع کو اس کا احساس ہی یا بہیں -

(r.)

ت بن من من المحات الموتين اور صرائنی تعينا کار حسی مثنا بدر کی کثرت ادراکات ایک شخور میں مرلوط محرفت میں مثنا بدر کی کثرت ادراکات ایک شخور میں مرلوط بھو سکتی ہی ۔

وہ کثرت ادراکات جو ایک حتی مشاہدے ہیں دی ہوئی ہوتی ہو وجو با اصلی ترکیبی و صدت تعقل کے ماتحت ہوتی ہی میں کیونکہ صرف اسی کے ذریعے سے مشاہدے ہیں و صدت پیدا ہو سکتی ہی (دیکیو نمبرہ) مگر فہم کا وہ عمل جس کے ذریعے سے مشاہدات ہوں خواہ تعقراً) سے دسیے ہوئے ادراکات (خواہ دہ مشاہدات ہوں خواہ تعقراً) ایک عام تعقل کے ماتحت لائے جانے ہیں۔ تصدیق کا منطقی وظیفہ تعقر ایک عام تعقل کے ماتحت لائے جانے ہیں۔ تصدیق کا منطقی وظیفہ تصدیق کی مشاہدے میں دیا ہوا ہو کسی منطقی وظیفہ تصدیق کا مقدلیت کے لیا ظریعے تعین کیا جاتا ہی اور اس کے ذریعے سے وہ ایک عام شعود کے تحت بیں لایا جاتا ہی ۔ اب یہ دیکھیے کہ مقدلات کا میں دیا ہی ایک ایم ہی جہاں تک کہ کسی دینے ہوئے ہیں۔ یہ اپنی دظانی قلدین کا نام ہی جہاں تک کہ کسی دینے ہوئے کہ مشاہدے کی کثرت ادراکات آن کے تحت میں لائی جائے۔

ہدا یہ کثرت ادراکات وجہ با مقولات کے ماتحت ہوتی ہو۔

آور آورگ

کرت ادراکات جراس مشاہدے ہیں جے ہیں اپنا مشاہدہ کہنا ہوں شابل ہوتی ہی فہم کے عمل ترکیب کے دریعے سے شعود ذات کی وجوبی وحدت سے متعلق تعدد کی جاتی ہی۔ اور یہ تصور مفولے کے دریعے سے واقع ہوناہا اس سے یہ طاہر ہوتا ہی کہ کسی دلئے ہوئے موادِ مشاہدہ کا بچر بی شعور اسی طرح ایک خالص بدیبی شعور ذات کے نفت میں ہوتا ہی جس طرح بچر بی مشاہدہ خالص اور بدیبی حتی مشاہدے کے تحت میں ہوا کرتا ہی ۔ ندکورہ بالا عبارت میں ہم نے فالص عقلی تصورات کے استخارے کا بہلا قدم اطابا میں ہم نے فالص عقلی تصورات کے استخارے کا بہلا قدم اطابا میں ہم نے ناس بات سے ہی مشاہدے میں کوں طرح فہم سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے بہاں ہم نے اس بات سے فطع نظر کرکے کہ ادر اکات تجربی مشاہدے میں کوں طرح ولیے جانے ہیں امرف اس وحدت سے بحث کی ہی جو فہم ولیے جانے ہیں اس وحدت سے بحث کی ہی جو فہم ولیے جانے ہیں اس وحدت سے بحث کی ہی جو فہم

کہ یہ استدلال اس وحدت مشاہرہ کے ادراک پرمبنی ہی جس کے ذریعے سے معروض ویا جاتا ہی ۔ اس وحدت میں ہمیشہ دیے ہوئے موا دِمشاہدہ کی ترکیب اور اس کا تعلق وحدتِ تعقل سے شامل ہوتا ہی

منعدے کے ذریعے سے مشاہدے میں پیدا کرتا ہو۔ آگے جل کر ( دیکیمو نمبر۲۷) میم به دکھائیں سے کم سخرتی مشاہرہ حسیآت میں كيوں كر دياجا ما ہو اوراك سے بينا بت كريں گے كہ اس تجیبے کی وحدت وہی وحدت ہی جہ مقومے کے ذریعے سے ( دیکھو نمبر ۲۰) دیے ہوئے عام مشا بدے کی کثرت ادراکات کے سات بہ نتیجہ کال کرکہ مقوله ہادے حاس کے کل معروضات کے لیے استنا ورکھتا ہو ہم استواج کی بجٹ کو بحل کر دیں گے۔ البتنه أبك جيره بحبس يسهم مدكوره بالااستدلال مين قطع نظر بنین کرسکتے تھے اور وہ بیابی که مواد شنامہ کا فہم مسلے عمل ترکیب سے پیلے اور اُس سے یا کیل الگ دیا ہوا ہو نا صروری ہج کھ وہ کیدں کر دیا جاتا ہو یہ ابھی غیر مجتنن ہی۔ اگر ہم ایک الیبی عقل کا تفتر کرنے جو بجائے غود فوتن منابدہ مبی رکمنی ہو ر شلاعقل البي جو دي موسك معروفها ت كا تصوّر بهيس كرتي ملکہ اس کے تفور کے ور لیے سے خود معروضات وجوب میں آتے ہیں، تو طا ہر ہو کہ البت علم کے لیے مقولات کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، یہ تواعد نواس عظل کے لیے ہیں حبی کی ساری بُر بخی صرف تصویّه ہو تعنی وہ عمل جو کہیں اور سے دید ہوکے مواد مثاہرہ میں نر کبب کے ذریعے سے وحدث تعقل بیداکرتا ہے۔ کو با البی عقل بجائے خود کوئی علم مہنیں رکھتی بلکہ صرف مواوعلم بعنی مشا بدے بیں جو اُستے معروض کی

شکل میں دیا جانا ضروری ہی ۔ رتیب اور ربط پیدا کر دینی ہی اب رہی ہا دی عقل کی یہ مخصوص نوعیت کہ وہ حرف مفدلات کی اس خاص قسم اور خاص تعداد ہی کے ذریعے سے بربہی وحدت نعمل پیدا کرسکتی ہی اس کی کوئی نوجیہ ہیں بی جاسکتی ہی جاسکتی کہ ہم ہم خاص فایس کی جاسکتی کہ ہم خاص فایس کی طابع کی ناگر یرصور تیں کیوں بی ۔ امکانی مشاہرے کی ناگر یرصور تیں کیوں ہیں یا زمان و مکان ہا ہے امکانی مشاہرے کی ناگر یرصور تیں کیوں ہیں۔

مقولے کا استعال علم الشیابیں اس کے سوالجینیں کے موالجینیں کر دہ معروضا بجر بدیر عابد کیا جائے

کسی معروض کا خیال کرنا اور اس کا علم حاصل کرنا ایک نو ہی چیز نہیں ہی ۔ علم کے لیے وو اجرنا کی خرودت ہی ایک تو تصور حس سے کہ عمومی جنٹیت سے کوئی معروض خیال کیا جائے (مقولہ) دو سرے مشاہرہ جس کے ذریعے سے بیمعوض دیا جائے ۔ اگر تصور کے جوڑ کا مشاہرہ دیا ہوا نہ ہو آو وہ صورت کے لحاظ سے خیال کملائے گا مگومشمول سے فالی ہوگا اور آس کے ذریعے سے کسی شوکا کوئی علم حاصل نہ ہوگا اور آس کے ذریعے سے کسی شوکا کوئی علم حاصل نہ ہوگا جس بر یہ خیال عابد کیا جا سکے۔ چو مکہ ہمارا تمام امکانی ہوگی جس بر یہ خیال عابد کیا جا سکے۔ چو مکہ ہمارا تمام امکانی مشاہرہ حتی ہونا ہی اس لیے اس لیے ایک عام معروض کا خیال

جہ خالص عقلی تصوّد سے کیا جائے، ہارے کیے علم کی شکل آسی مد مک اختیا د کرے گا جس مد مک کی دہ معروضات واس يرعايدكيا عائ \_ - حسى مشابده يالوقالص مشابده بوتابح رزمان و مکان بیا اُس چیز کا تجربی مشا مده جد زمان و مکان میں بلا واسطہ حقیقت سے طور ہے۔ حواس کے ذریعے سے ادراک کی جائے۔ فالص مثنا ہے کے تعین سے ہمیں دریاضی بیس، محروضات کا برہی علم حاصل ہونا ہے لیکن معض مورت مظاہر کی جنتیت سے اس سے یہ نہیں معلوم ہذاکہ واقعی کوئی البہی اشیا موجد دہیں جداس صورت میں مشاہرہ کی جاتی ہیں۔لہذا رباضی کے گل تصورات بجائے خود علم بنیں ہیں جب بک بہ فرض نہ کیا جائے کہ الیبی الشیا مولجود ہیں جو صرف خانص حسی مشاہدے کی صورت کے مطابق ہم پرظاہر ہوتی ہیں لکین اشیا زمان مدمکان ہیں صرف حرتی ادراکات کی صورت میں لینی تخریبے کے ذریعے سے می عاتی بیس - لیس خانص عقلی تصر رات اس وقت بھی جب وہ مریبی مشابدات برعابد کے جانے ہیں (جسے ریاضی میں) مرف آسی صریک علم بنتے ہیں جہاں تک کر یہ فالق مشاہات اور اکن کے والطے سے خودعقلی تصورّات تجربی مثنا مرات بر عا مد کے جا کس بینی ہمیں مقولات شاہیے کے واسطے وشیاکا علم صرف آسی حالت بس بهم تینجا سکت بین کرانین نجری مشاہرے یہ عابد کرے کا امکان ہو۔ بالفاظ دیجیہ ان کا معرف صرف نخریی علم کا امکان ہی ۔ نتجر بی علم وہی ہی جسب نتجر بہ کہتے ہیں ، اس لیے مقولات کا استعمال علم اشیا میں اس بی کہ اشیا ا مکا نی نجر بے کے معروضات میں اس بہ کر نے کے معروضات میں اس بہ کہ کہ معروضات میں اس بہ کے معروضات میں اس بھی جا کیں ۔

(44)

مدکورت بالا تضبیه انهمائی اہمیت رکھنا ہو اس سے کہ ورہ معروضات کے بارے بیس خانص عقلی تصورات کے استعال كى مدود أسى طرح معيّن كرنا ، وجس طرح قبل نجر بي حيّات نے ہمارے حتی مشاہرے کی فانص صورت سے استعال کی مدود معبّن کی نتیس - زمان و مکان اس طریقے کے نعیتات کی غیبت سے جس کے مطابق معروضات ہمیں دیےجاتے ہی صرف معروضات حواس لعنی معروضات تجرید کے لیے استناد رکھتے ہیں، ان مدود کے ماوراکیی شوکا مشاہرہ نہیں کرتے اس لیے کہ ان کا وجدد صرف حواس کے اندر ہو اُن کے بابروه كوكى حقيقت بنيس ركفة - خالص تصورات فهم اس مد بندی سے آزاد ہیں اور اُن کا داہرہ سٹا ہرے کے کمل بعروضات کو مجیط ہو فواہ بہ مشاہرہ ہمارے شاہرے سے مشابه بو با نه بو بشرطیکه ده حسی بوعقی نه بو بیکن نصورات کی ہمارے حتی شا ہرے کے یا ہر ب مزید نوسیع ہمیں کوئی فایدہ نہیں تینجاتی اس لیے کہ اس وایرے سے کل کروہ معروضات کے غالی فرلی تصورات رہ جاتے ہیں خواہ

اگرہم غیرحتی مشاہدے کا ایک معروض دیا ہوا فرض کہ لیں تواس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس کاخیال آن تام محمولات کے فریعے سے کر سکتے ہیں بوخود اس فرض کروہ تفتور میں واخل ہیں کہ اس میں کوئی الیبی چیز نہیں یائی جاتی جوحتی مشا ہدے سے تعکن رکھتی ہو لیبی یہ کہ وہ جم یافل مکانی نہیں رکھتا۔ اس کا دوران نید زمانہ سے آزاد ہو اس میں کوئی تغیر ( زمانے میں تعیرہ وغیرہ لیکن سے پوچھے تو صوف میں ہو جا ہوں) معروض کے مشا ہدے ہیں فلال فلال چزیں موجود نہیں ہیں اندی معروض کے مشا ہدے ہوئی موسک کہ اس میں شمیا ہو جوزیں موجود نہیں ہوئی تعیر یہ بنائے ہوئی موضوع کا ادراک ہیں سمجھے اپنے فالص فہی تعید دیا کہ اس میں شہیل ہوئی میں موضوع کا ادراک ہیں ہوئی میں ہوئی ایسا مشا ہدہ بیش نہیں کہ اس میں کرسکا۔

جواس کے بوڑکا ہو بلکہ صرف ہی کہ سکتا ہوں کہ ہارامشاہدہ اس کے لیے استفاد نہیں رکھتا۔ محرسب سے اہم بات بہ ہد کوئی ایک مقولہ بھی عاید نہیں کیا جا کہ استفاد نہیں معروض پر کوئی ایک مقولہ بھی عاید نہیں کیا جا سکتا شلا جو ہر کا نصدر کہ وہ ہمیشہ موضوع ہوتا ہو تا ہی صف محمول کبھی نہیں ہوتا۔ اس نصدر کہ وہ ہمیشہ موقوع کوئی الیسی شعر ہوتی ہی جواس کوئی علم بنیں ہوسکتا کہ آیا واقعی کوئی الیسی شعر ہوتی ہی جواس سے مطا بقت رکھتی ہی جب نک کہ نی و بی مشا ہدے میں محمول استعال منطب اس کی مزید تقصیل ہم آ سے بھی اس کا محل استعال منطب اس کی مزید تقصیل ہم آ سے بھی جل کر کرس کے۔

مرفولات عام معروضا حواس برکبول کرعابید لیمی مفت کے داسطے سے کل معرفات مشاہدہ بیر عابد ہوتے ہیں عام اس سے کہ دہ انسانی مشاہدہ بو یا کوئی اورمشاہدہ البقہ اس کا حتی ہونا ضروری ہی۔ اسی سو یا کوئی اورمشاہدہ البقہ اس کا حتی مور نیس ہیں جن سے کرئی معین معروض بہجانا ہنیں جا سکتا این ہیں مواد مشاہدہ کرئی معین معروض بہجانا ہنیں جا سکتا این ہیں مواد مشاہدہ کی ترکیب صرف وحدتِ تعمل بہ مینی ہی اور اس ، جہ سے کی ترکیب صرف وحدتِ تعمل بہ مینی ہی اور اس ، جہ سے البیے بدیمی علم کی نبیا دری جس کا دار و مدار قرت نبیم بر ہی البی جس کی ایک خالص صورت بیاں جو کا رہے کی ایک خالص صورت

مسا بدہ صرف الحیس کا اور سلما ہو۔ ممکن اور ضروری ہو ترکیب شکلی ہی جاسکتی ہو تاکہ بہاس ترکیب سے مجبر کی جاسکے جہ مطلق مواد مشا بدہ سے تعلق رکھتی ہی صرف مقو لے کے ذریعے سے تفود کی جاتی ہی اور تیہ کیسے نہی کہلاتی ہی ۔ یہ دونوں قبل بجر بی بوتی ہیں نہ صرف اس لیے کہ وہ خود بدیس طور پر واقع ہوتی ہیں نہ بلکہ اس لیے مجھی کہ وہ دوسرے بدیبی معلومات کے امکان کی نبیا د ہیں ۔

کی بنباً دہیں ۔ ترکبیب شکلی، جب دہ صرف وحدنت تعقل کی اصلی کہیں بینی آس فیل تجربی وحدثت کمہ محدود موج مفولات ہیں

تصور کی جاتی ہی محض فالص ہی دلط بیت میز کرنے کے لیے عنبل کی قبل نتر بی نرکبب کهلانی ای - مخبل و ۵ توت ای جس سے ہم کسی معروض کو بغیر آس کی موجددگی کے مشاہدے میں لانے ہیں۔ چرککہ ہماراکل مشاہرہ حرشی ہو اس کے تونت تخل ہی اس واعلی تعین کی بنا برجس نے نخت یں وہ نیمی تصورات کے جوڑ کے مشاہدات دیے سکتی ہی حش سے تعلق رکھتی ہے مگر جہاں تک آس کی ترکیب ایک عمل فاعلی کی جنشیت سے صرف جداس کی طرح تعبیری نزیر ہی تہیں مكر تعبن كننده سى ير يعنى بديى طور يرحركمات كالجائل صوت وصدت تعنفل کے مطابق تعین کر ساتی ہی اس مدیک تعیل ایک حيات كالمدين أسلن كيف والى قوت عوادر مثنا برايتك وتركيب وه مفدلات كي نخت الله الله كرني الواسع الله تبل بخرى تركبب كينا جائب - بيي ده على بي جهال فيت بهم کا بہلا اند حس بد بیٹا ای لعنی وہ پہلی بار ہارے مِشاہِد کے معروضی المکانات بر عابد کی جاتی ہی ( اور اس کے عام بقیر استعال کی بناراسی برسی مشکلی ترکیب سو نے کی سندی سے وہ عقلی ترکیب سے دو تونی سے مطلق فعان میں رکھنی بلکر عقل پر سینی ہی مُنتِز ہیں۔ جہاں کے تغیل ایک فاعلی ممل ہی ہم آسے تخلیقی فیل کہ سینے ہیں اور آست میاکاتی تغیل سے نہیز کر سکتے ہیں میں کی ترکیب سراسر تجربی قوانین لعنی فوانین ائتلاف کے ماشت ہی اور اسی کیے وہ برہی علم کے

اسکان کی توجیبہ بین کام بہیں آتا اور قبل تجربی فلسفے سے نہیں ملکہ تفسیات سے تعلق رکھنا ہو۔ اب وه مونقع آگیا ہے کہ ہم مس اِشکال کوج واقلی حس کی صورت کے ذکر کے سلسلے نیں ( میرد) ہر بعث والے کے دل بیں بیدا ہُوا ہوگا دور کر دیں۔ وہ مسئلہ یہ ہو کہ داخلی حیں خور ہاری نفسی کیفتیات کو خفیقی طور بہنہیں بلکہ محف ایک مظہر کی صورت ہیں ہادے شور کسامنے بیش کرتی ہی اس کیے کہ ہم اپنے نفس کا شاہدہ صرف اسی جینیت سے ہم الدونی طور بید منا تر موت میں اس بین بطا ہر تناقض نظر آتا ہو کیو نکہ اس طرح ہم تور ہی فاعل تھہرتے ہیں اور تور ہی منفعل۔ یہی وجر ہی کہ لوگ نفسیات کے نظام میں داخلی حِسَنِ اور فورت تعقل کو رحضیں ہم احتیاط کے ساتھ ایک دوستے سے تمینز کرتے ہیں) ایک ہی جرز قرار دیتے ہیں۔ داخلی حس كا تعين كريد والا فهم به بعني أس كي وه اصلي فريت جو مواد مشاہدہ میں ربط بیدائر فی ہی ادر اُسے ایک تعقل کے نخت بیں لائی ہی رجس برخدد اس کا امکان منبی ہی جونکہ ہم انسانوں کا فہم نوتتِ مشاہرہ نہیں رکھنا اور مثنا ہرات مو خواه وه عِس کے ذر لیے سے دیے ہوستے ہی ہوں اپنے اندر داخل بنیں کر سکتا کو یا خود اپنے منیا ہے کے مواد کو رابط نہیں وے سکتا اس لیے فہم محض کاعمل نرکیب اش و حدث فاعلی کک محدود ہی جس کا شعور ایسے حس سے بہلے ہی ہوتا ہو میں کے ذریعے سے وہ خود حس کا تعین دا علی طور بر، اس مداد کے لحاظ سے جرحسی صورت مثنا ہرہ کے مطابق دیا جائے ، کرسکتا ہو۔ بس وہ تو تت تغیل کی قبل تجربی ترکیب کے ام سے یہ فاعلانہ عمل اسکی موضوع منفعل بركرنا ہوجس كي وه خود ايك فوت ہى اور اس عمل کے منعلق ہم بچا طور پر کہ سکتے ہیں کر وافلی حسِن اُس سے مثا تر ہوتی ہم یتعقل اور اُس کی ترکیبی وحت وا فلی حیس سے بالکل فخلف چیز ہی ۔ وحدتِ نعقل نو رابلکے اصول کلی کی جننیت سے مطلق موادِ مشاہدہ پر بعثی مفولات کے نام سے حیتی مشاہدے سے پہلے معروض مطلق پر عاید الوتى الله كليكن وافلى حس معض صورت مشا بده بر منى بى-البتة أس كے اندر مواد مشاہرہ كاكوئى ربط بينى كوئى مبتن مشابده بنیں ہونا یہ رابط صرف اس طرح ممکن ہو کہ دافلی میں کا تعین فوت تخیل کے قبل بخری عمل رہنی داخلی میں بر عقل کے ترکیبی اثر) کے ذریعے سے کیا جائے، میں کا نام ہم نے سکی ترکیب رکھا ہی ۔ أس بات كا بميس اين ادراك بين براير شون مانا رمنا ہو۔ ہم کسی خط یا دارے کا خیال نہیں کرسکتے بغیر اس کے کر اسے اپنے تھور میں مینجیس، کان کے ایاد ثلاثه كا تصور بهن كرسكة بغير اس ك كدو أنقى خطول

اور آبک عمودی خط کو آبک ہی نقطے برقایم کریں اور تور زمان کا نعتور نہیں کر سکتے بنیر اس کے کم ایک خط سننفی کمنیم کر رہے زمانے کے تصور کی غارجی سکل کوظاہر كرتا يكي حرف مواد مشابره كي "ركيب كي عمل بي عيس کے ذریعے سے ہم داخلی حس کا توالی کے لیاظ سے تبیتن کرنے ہیں غور کریں اور اس کے دوران میں اس تعبّن توالی كو خاص طور بريشي نظر ركيس - خود تدالي كا نصور مجي اس طرح پیدا ہونا ہو کہ ہم حرکت کو موضوع کے عمل ( نہ کہ محروض کے عمل ( نہ کہ محروض کے عمل ( نہ کہ محروف محروض کے اندرمواد مشابده کی ترکیدیا کی میشیت سے درامیس راور اس موادسے نظم نظر کرسے صرف عمل ترکیب کو ملحقط کھیں) جس کے ذریعے سے واقلی میں کا تعبین آس کی صورت کے مطابق كيا جأنًا بي ليس عقل مواد منها بده مين بر رابط بيل سينهب یاتی بر ملکه اس بر انر وال کر خدد ربط پیدا کرنی بو- ربی یہ مشکل کہ و و نفس جس کا میں خیال کرنا ہوں کس طرح له ایک معرفض کی حکت مکان کے اندر کسی خانعظم سے نقلق نہیں رکھتی خیاتیے علم سندس میں اس کی میٹ نہیں کی جاتی اس ۔ ایم مرکسی شیر کا نبیسکہ بیشا بدیسی طور بر نہیں ملکہ مون البيدية المراه المان المان المان المان المان المان المراه المراع المراه المراع المراه الم یں مکان کا احاطر کسی سندسی شکل میں کیا جا ایر ایک خالفی لرم تعلیقی تنی کے ذریعے سے فارجی شاہد کے موادِ مطان کی زکیب یا تدالی کا ، ادروس والعلق شعرف سيدس من المرقبل تغرى فليف سيمي يو-

اس نفس سے جو خود اینا مشاہدہ کرنا ہو کیوں کہ مشاہد ك ويمرطر لقيدل كا كم سب كم تصوّر ضروركيا جا سكنا ہى مختلف سن بر اور بیر موضوع کی جنست سے متحد بھی البینی میں پر كيس طرح كم سكنا بول كرميرانس برجيثيت خالص وجرو معفول اور موضوع خیال کے آیے آب کا بہ عثبت معرض خیال کے ادراک کرٹا ہم جس صریحت کیا وہ مثبل آورمنظاہر کے مشاہرے ہیں ویا ہوا ہو، ویا نہیں سیاکہ وہ عقل ك نزديك حيفت سي بريك مييا ده بحد برطابر بوتا ور بیج پیرے پر اشکال اس سے زیادہ نہیں کر میرا نقسس كبول كرخود ائي مشا بدس اور داخلي اوراك كالمعروض ہو سکتا ہو نبکن واقعہ بہر حال ہی ہو اور بر اس بات سے واضح ہوجا یا ہے کہ سکان کو صرف طاہری واس کی خالیں صورت مظاہر قرار دینے کے بعد ہم زبانے کا بھی حالانکہ وة فارجي مشابرے كا معروض بنيں ہىء خيال صرف الك خط كى شكل مين كر سكة بين حيد بهم البنة تعادر بين تجينية ہیں اور اس طرفے کے بغیر ہمیں زیانے کی وحدت بعد کا ادراک ہو ہی ہنیں سکنا تھا۔ اسی طرح ہم لازماً داخلی اوراک میں زمانے کے طول یا اس کے فخلف مقطوں کانعین أَن تُغَيِّرانَ عِنهُ الْمُذَكِّمِةِ مِن عِد يَهِ مِن خارجي اثنيا مِن نظر آت میں این داخل میں کہ نبینات کر نظام زافی کی شت 2 0,00 le we U'i de se l'al Ch 6 1 cm

منظاہر کو مکان ہیں، بیں جب کہ ہم فارجی عنی کے بارسے ہیں یہ تبیل کرنے ہیں کہ ہم اس کے فرایعے سے معروفات کا علم صرف اسی حد تک حاصل کر سکتے ہیں جہاں کک کہ ہم فارجی انزات سے مناثر ہوتے ہیں نوہمیں دافلی عبی کے بارے بین ہیں ہی یہ مانٹا پرھے کے گا کہ ہم اس کے فرایعے سے خود اپنے نفس کا مشاہدہ اسی حد تاک کرتے ہیں جس حد تک اپنے موضوع کا مشاہدہ اسی حد تاک کرتے ہیں جس حد تک اپنے موضوع کا اور اک صرف مظہر کی جنبت سے میں ہم اپنے موضوع کا اور اک صرف مظہر کی جنبت سے میں ہم اپنے موضوع کا اور اک صرف مظہر کی جنبت سے میں ہم اپنے موضوع کا اور اک صرف مظہر کی جنبت سے میں ہم اپنے موضوع کی جنبت سے حقود اپنے موضوع کی جنبت سے میں ہم اپنے موضوع کی جنبت سے حقود اپنے موضوع کی جنبت سے میں ہم اپنے موضوع کی جنبت سے حقود اپنے موضوع کی جنبت سے موضوع کی جنبت سے میں ہم اپنے موضوع کی جنبت سے میں ہم اپنے موضوع کی جنبت سے موضوع کی جنبت سے میں ہم اپنے موضوع کی جنبت سے موضوع

( M d)

یہ خلاف اس کے مواد ادراک کی قبل تجمدیی نرکیب لینی اصلی ترکیبی وحدن کنتل میں مجھے اپنا شعد نہ نو برچشیت مظہر کے ہوتا ہو اور نہ برجیشیت شوخفیقی کے بلکہ صرف اپنے ہوئے کا شعود ہوتا ہو۔ یہ ادراک صرف ابک جبال ہو شیا ہدہ نہیں ہو

الله میری سیم میں نہیں آتا کہ لوگوں کو اس بات میں کیا اشکال نظر آتا ہو کہ ہالا وافلی حیں خود ہاریے نفس سے شائر بنونا ہے۔ اس کی شال تو تو خبر کے ہر عمل میں التی ہو۔ اس عمل میں ہر سر تربہ متقل وا علی حیث تا اپنیہ خیا ل کیے ہوئے دبط کے مطابق تعیین کرکے وا فلی مشاہدہ وجود میں لاتی ہوجو توت فہم کے عمل نرکیجہ میں مواد مشاہدہ کا قایم متقام ہو" اس طرح نفس حیں حدیثک مشائر ہوتا ہم اس کا ہر شخص خود ادراک کرسکتا ہم ۔ چوککہ ہمیں اپنی فرات کے علم کے لیے علاوہ خیال کے آس عمل کے جو ہر امکانی مشاہدے کے مواد میں وحدت نتقل پیداکہ تا ہی کسی معین طریق مشاہدہ کی بھی ضرورت ہی جس کے فرید اینا وجود محض فرلیج سے یہ مواد دیا جائے ۔ اس لیے گہ میرا اپنا وجود محض مظہر نہیں ہی (چ جائے کہ محض موہدم ہو) میکن میرے دجود کا نعین صرف داغلی حس کی صورت کے مطابق آس فاص طریقے ہی سے ہو سکتا ہی حس سے کہ وہ مواد جیے میں طریقے ہی سے ہو سکتا ہی حس سے کہ وہ مواد جیے میں مربوط کرتا ہوں ، داغلی مشاہدے میں دیا ہوا ہو۔ اس کے مربوط کرتا ہوں ، داغلی مشاہدے میں دیا ہوا ہو۔ اس کے مبیا کہ میں معنی یہ ہیں کو مجھے اپنا علم اس جنیدت سے ہنیں ہو سکتا حبیا ہیں حقیقت میں ہو سکتا

ابینے آ ہے۔ پر نظاہر ہونا ہوں۔ غرض اپنی ذات کاشعور ہرگنہ ابنی ذات کا علم حاصل کرنے کے لیے کافی ہنیں ہو بلا لحاظ ان تمام مقولان کے جن سے کی امکانی موادمشاہدہ کو ایک تعقل میں ربط دے کہ ایک معروض مطلق خیال کیا جانا ہی ۔جس طرح کے حمیی اور موضوع کے علم کے لیے معیے ایک معروض مطلق کے خیال (بعنی مقوسے) کے علادہ ایک منتا بدسے سے سی ضرورت ہوتی ہوتی ہوجی کے ذرایع سے میں اُس کی نصدر کا تعین کر سکوں ، اسی طرح معید اپنی ذات کے علم کے لیے بھی علادہ شعورکے بینی اسیتے وجو و کے خیال کے اسپنے اندر ایک مواد مشاہرہ تھی درگار ہی جس سے کہ اس خیال کا تیتن ہوسکے۔ بیں بحثنیت ایک وج و معفول کے صرف اپنی فرتن ربط کا شعور رکھتا ہوں لیکن اس مواد کے لحاظ سے جیہ رلط دبنا ہو ایک محدود کرینے والے تعبین کا یا بند مہدل، جدوانلی صیں کہلاتا ہی اور اس رلیل کو صرف ز مانے کے علاقول کے نخت میں بو فہی تصورات سے یا لکل مختلف ہو، قابل مثنا ہدہ بناسکتاہوں

بغته صنواسة ق تعنل کا حرف شعور رکعنا بردن اور میراه جو دهد و نائیس کے ذریعے سے لینی ایک مظہر کی حیثیت ۔ نائیس ہوتا ہو کید بھی اسس فاعلی شاری نیا دیروں ا - پندائیس کوایک وجو دِمعنال کہنا ہول - لیس مجھے اپنی ذات کا علم بر لحاظ مشاہدہ (جو فہی نہیں ہم اور خود فہم کے ذریعے نہیں دیاجا سکتا) ایک مظہر کی چیٹت سے ہوتا ہم ندکہ اس جنتیت سے جییا مبرے مشاہدے کے عقلی ہونے کی صورت میں ہوتا۔

قالص فهمی تصورات امکانی نیر بی استعال کا قبل نامی نیز بی استخراج

مالعدالطبیعی استخراج میں ہم نے مقولات کو پوری طرح خیال کے عام منطقی وظالیت کے مطابق ٹابت کرکے اُن کا میداء اور ما خذیبری طور پر دکھایا نقا اور قبل نجربی استخراج (پیراگراف ۲۰۱۰) میں اُن کا امکان عام معوفات مشاہدہ کی بدیبی معلوات کی جینبیت سے ظاہر کیا نقا۔اب ہمیس یہ دکھا نا ہی کم مقولات کے ذریعے سے اُن کل معرفاً کا جن سے ہمارے حواس کو سابقہ پرط تا ہی، بدیبی علم اُن کی صورت مشاہدہ کے مطابق نہیں بلکہ اُن کے قوانین کی صورت مشاہدہ کے مطابق نہیں بلکہ اُن کے قوانین کی صورت مشاہدہ کے مطابق نہیں بلکہ اُن کے قوانین کی صورت مالم طبیعی پر ایٹا قانون عابد کرتا ہی یا پول کیس طرح وہ مواد مشاہدہ جو ہمارے حواس کے سامنے آتا ہی کہ میں یہ صفت نہ ہموتو یہ بارے حواس کے سامنے آتا ہی میں یہ صفت نہ ہموتو یہ بارے حواس کے سامنے آتا ہی میں یہ صفت نہ ہموتو یہ بارے حواس کے سامنے آتا ہی میں یہ صفت نہ ہموتو یہ بارے حواس کے سامنے آتا ہی

لازى طور پران فوانين كا يا بند ، و جد بديبى طور بر فهم محض بين بيدا بويند ، بين -

یں پید ہوسائیں سے بہلے ہیں یہ واضح کر دینا چا ہتا ہوں کم ترکیب حیات سے ہیں مواد مشاہدہ کا ایک تجربی مشاہدے ہیں مربوط کیا جانا مراد لیتا ہوں جی سے فرریعے سے اُس کا اور اک بینی تجربی شعور (بیٹیت مظہر کے) ممکن ہوتا ہی۔ ہمارے پاس بدیہی حتی مشاہدے کی فارجی اور داخلی صورتیں بینی مکان وزمان موجد دہیں اور موادِ مشاہدہ کی ہو اس لیے کہ خود یہ حیا تاہمیں صورتوں کے مطابق وقوع ہو اس کی کم خود یہ حیا تاہمیں صورتوں کے مطابق وقوع مورتیں ہیں لیکن مکان وزمان صرف حسی مشاہدے کی صورتیں ہیں ہیں لیکن مکان وزمان صرف حسی مشاہدے کی صورتیں ہیں ہیں ایس مواد کی دحدت کا تعیق برہی طور پر ہیں) ہیں اُن میں اس مواد کی دحدت کا تعیق برہی طور پر موجد دہر ( دیکیوقبل نجر بی حیات) ہیں خارجی اور داخلی مواد مشاہدہ

کے جب مکان کا تعوّر برعثیت ایک معروض کے کیا جائے (جیسا کر علم سہرسہ میں وافعی کیا جاتا ہے) تواس کے اندر صرف صورتِ مشاہرہ ہی نہیں بلکہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہوتی ہوتی اس صورتِ حس کے مطابق دیا ہوا ایک مواد جوایک شاہدی ادراک میں مرابط ہوتا ہی۔ صورتِ مشاہرہ تو صرف ایک منتشر مواد دیتی ہوئین صوری مشاہرہ اس میں وحدت کو بھی نے صوری مشاہرہ اس میں وحدت کو بھی نے حس میں شار کیا تھا کروہ حیات کی بجت میں صرف یہ بات طاہر کرنے کے لیے حس میں شمار کیا تھا کروہ حیات کی بجت میں صرف یہ بات طاہر کرنے کے لیے حس میں شمار کیا تھا کروہ حیات ہو جو تا آیدہ

کی وحدت ترکیب لینی و و ربط جو زمان و مکان کے گل اور اکات ہیں ہونا چاہیے ، ترکیب حیات کی لازمی شرط کی حیات سے ان مشاہات کے ساتھ ساتھ (نہ کہ آن کے اہمیہ) دیا ہما ہوتا ہی لیکن یہ ترکیبی وحدت وہی چیز ہی جو دیے ہوئے عام مشاہدے کے مواو کو ایک شعور اصلی ہیں مقولات کے ماتحت مرابط کرتی ہی ہو۔ فرق صرف آنا ہی کہ یہاں یہ جسی مشاہدے پر عابد کی گئی ہی۔ پس وہ ترکیب جس کے ذریعے سے مشاہدے پر عابد کی گئی ہی۔ پس وہ ترکیب جس کے ذریعے سے مولات کے دربط سے حاصل ہونا ہی اس لیے مقولات کے ربط سے حاصل ہونا ہی اس لیے مقولات کے ربط سے حاصل ہونا ہی اس لیے مقولات تربی طور پر مقولات کے دربط سے حاصل ہونا ہی اس کیے مقولات تربی طور پر مقولات کے دربط سے حاصل ہونا ہی اس کے مقولات تربی طور پر مقولات کے دربط ہیں اور بر بہی طور پر مقولات تربی ہی ایک گھر کے تجربی مشاہدے کو اُس کے مقولات کے حس میں ایک گھر کے تجربی مشاہدے کو اُس کے مداد کے حس میں ایک گھر کے تجربی مشاہدے کو اُس کے مداد کے حس میں ایک گھر کے تجربی مشاہدے کو اُس کے مداد کے حس میں ایک گھر کے تجربی مشاہدے کو اُس کے مداد کے حس میں ایک گھر کے تجربی مشاہدے کو اُس کے مداد کے حس میں ایک گھر کے تجربی مشاہدے کو اُس کے مداد کے حس میں ایک گھر کے تجربی مشاہدے کو اُس کے مداد کے حس میں ایک گھر سے تی بی مشاہدے کو اُس کے مداد کے حس میں ایک گھر سے این ایک گھر کے تجربی مشاہدے کو اُس کے مداد کے حس میں ایک گھر سے این ایک کس میں ایک گھر سے این ایک کس میں ایک کر اُس کے حس میں ایک گھر سے تی بی ایک کس میں ایک گھر سے تی کربی مشاہد کے حس میں ایک گھر سے دیں ایک کر اُس کی شیاعہ کی اُس کی کر اُس کے دیات کی دو اُس کی کی کر اُس کی شیاعہ کر اُس کی کر اُس کر کر اُس کی کر اُس کر کر اُس کی کر اُس کی کر اُس کر کر اُس کی کر اُس کی کر اُس کر کر اُس کر کر اُس کر کر اُس کی کر اُس کر اُس کر کر اُس

منلاً جب بیں ایک گھرکے تجربی مشاہدے کو اُس کے مواد کے حس کے ذریعے سے ادراک کی شکل میں لانا ہول تو ایس کے قواب کی شاہدے کی لازمی تو ایس کی بنا مکان اور عام خارجی حسی مشاہدے کی لازمی وحدت کے شعور بر ہوتی ہی۔ کو با بیں گھرکی شکل مواد مکان

تعتور سے مقدم ہو حالا نکہ اس ہیں ایک وحدت پیلے سے موجد ہو جر حواس سے نعلق بہنیں رکھتی اور بیس کے ذریعے سے نہاں درمکان کے تعدال میں ممکن ہو سے نہیں کیو نکہ اسی ترکیب کے ذریعے سے جس جس بین فرت فہم حس کا تعین کرتی ہو) زبان درمکان بھین شاہرات کے دیا جا تے ہیں۔اس لیے اس بی برہی مشاہدے کی دحدت زبان درمکان سے نعلق رکھتی ہو، نہ کہ فہم تعقوا سے ابراگراف ۲۲)

کی اس ترکیبی وحدت کے مطابق کینیخنا ہوں اگریس کا ن کی صورت سے تعظیم نظر کر لول تو یہی ترکیبی وحدت نوتی فہم برمبنی ہوجانی ہر اور عام مشاہد کے سکے منحد النوع اجزا كى لرنيب كا مقوله ببني مفولة كمينت بن جاني ہى ببس اس تكييبر حس بعنی اوراک کا اس مند ہے کے سطابق ہونا ضروری ہی۔ اب ایک اور مثال کے بلیے جب بیں یانی سر مجمد ہونے کا ادراک کرتا ہوں تو مجھے دو خالتوں دسیالیت اور انجاد) کی حس ہونی ہی جدایک دوسرے سے علاقہ زیانی رکھتی ہیں لیکن زمانىي، سېتى بىلى اندونى سىما بىسىمى چىدىنى سى ارسى مطهر کی بنا قرار دینا موں مجھ لاندمی طور برمواد مشا بدہ کی تركيبي ومدرت كالصوركرنا بطانا بي كبو مكراس كم بغير علاقة زمانی سی مشامره میں معین طور بر ( لعنی کے لعد دیگرے) دیا ای نهیس جا سکنا -اگر میں اس ترکیبی وحدت کو بحیثیت برسی جین کے اجیں کے تحت میں میں عام مثنا برے کے مواد کو مرابيط كرتا بون - ابني واخلي منشا برے كي مستقل صورت بعني زانے سے قطع نظر کرے دیکھوں نو یہ عالت کا مفول بن جانی ہوجہ

که اس طرح سے بہ نابت ہوگیا کہ ترکیب مینان کا جانجر بی ہوتی ہی ترکیب انتہا جانجر بی ہوتی ہی ترکیب انتہا میں ہی ۔ مطابقت رکھنا انتخال سے به خالص خفل اور بیاں الازمی ہی ۔ بدایک ہی عمل خاطی ہی جو دیا ں تخیل کے نام سے اور بیاں خذیت نیم کے نام سے مواد مشاہرہ ہی، دلیط بیدا کرنا ہی ۔

میں اپنی حس پر عابد کرنا ہوں اور اُس کے ذریعے سے اُن سب چیز مل کا جو واقع ہوتی ہیں عام زمانے کے اندر ان کی نبت ك لحاظسة نعين كرا مول - بيل اليد واقع كا حس لعني خود بر واقعم این ادراک کے لیا ظرسے علاقہ عِلْت ومعلول کے تفور کے مانحت ہی ۔ بہی صورت اور سرب مفولات کی بھی ہو۔ منفولات آن نصورات کا نام ہر جو مظاہر کے لیے بعنی عالم طبیعی کے لیے سیشیت ایک بجو عرص مظاہر کے بدیری قواتین مقرر کرتے ہیں . بہاں یہ سوال پیدا ہونا ہو کہ جب پرنصورا عالم طبیعی سے ماخوذ نہیں ہی اور اس کے منونے کوسامنے تجربی موسی الوید كيونكر سمجه سب آسكتا او كه عالم طبيعی كوان کی با بندی کرنا لازمی ہو بینی وہ عالم طبیعی کے مواد کے رابط کو خدد اس سے انفذ کیے لغیر اس کا تنجین بدیبی طور پر کیوں سمر كرك سكت بين-اس معتى كاحل حسب ذبل سي-ب بات کہ عالم طبیعی کے مظاہرے تو انبن کو فہم ادر اس کی بدہبی صورت بعنی اس کی عام موادِ مثنا ہدہ کو رابط دینے کی توتت سے لارمی طور پر مطابق ہونا جا ہیں اس سے زبارہ تعجب جبز ہیں ختنی ہے بان ہوکہ خودان مظاہر کو حبّی شاہیے کی برہی صورت سے مطابق ہونا جا ہے حس طرح مظاہر بجائے خدو کو ئی چیز نہیں لمکہ ان کا وجود موضوع کے عس کی نسبت سے ہے اسی طرح توانین مطاہریں معجد نہیں ای بلکہ ان کا

ویجد موضوع مشاہرہ کے فہم کی نسبت سے ہی۔ اشیائے حقیقی میں جو فانون ہوگا وہ اُن کا <sup>ا</sup>لازمہ ہوگا اور ا در اک کرنے دالی قرّت فہم کے باہر ہمی یا یا جائے گا لبکن مظاہر تو صرف اشیاکے ادرا کان ہیں جن کا بحثیث انتہا سے حقیقی کے ہمیں کو سی علمہیں۔ محض ادراکات کی حثییت سے وہ سوا اسِ فانونِ رلط کے کمیسی اور فالون کے بابند نہیں ہیں جو رابط بید اکسٹے والی قوت آن برعاید کرتی ہی ۔ حسِّی مشا ہرے کو ربط دینے والی تو ّت کا 'ام نخبّل ہوجونہم کی ترکیب زمہنی کی وحدث اور حس کے موادِ حشیٰ کی کمژن دله نول کا یا بند ہو کیو کمکہ کل امکانی ادرا کات کرکیب حس کے اور خود یہ مجر بی ترکبیب قبل تجربی ترکیب لعبی مفولا كى بابند ہر اس ليككل أمكانى ادراكات و، سب معروضات جو تحریی شعدمیں آسکتے ہیں بعنی عالم طبیعی کے کمل مظاہران ربط کے لحاظ سے مغولات کے ماتحت ہیں ۔ گویا خدو عالم طبیعی (برحیثیت ایک عام مجموعهٔ مظاہر کے) مفولات کا بابند سی اس لیے کہ اس کے وجود کے فوائین کی اصلی نبیا دیبی مفولات ہیں لیکن فہم محض کی قوت صرف اپنے مفولان کے ذریعے سے بدہبی طیراً پر آن تو انبین کے علاوہ اور کوئی نوانین مظاہر رہا عابیہ نہیں کرسکنی حن کا عام عالم طبیعی بحیثیت زبانی اور مکانی منطابر کے ایک منظم مجموعے کے با بند ہی۔ مخصوص نوانین جو ککہ وہ تخریلے سے منعین کیے ہوئے مظاہرے نعلق رکتے ہیں امکن طوریہ قر سن المن الله الله على المرج وه سب ك سب آسی کے ماتحت ہونے ہیں۔ ان مخصوص توانین کو معلوم کرنے کے کے طبح کی ضرورت ہی ۔ لبکن عام تجربے اور اُس سے امکانی معروض کے متعلق جروا تفیہت ما صل ہوتی ہی وہ اُکھی مبریبی توانین سے ہمدتی ہی ۔

عقلی نصورات کے استخراج کا پیچ

ہم کسی معروض کا خیال مقولات کے سواکسی اور ذریجے
سے نہیں کرسکت اور کسی خیال کیے ہوئے معروض کا علم ہوا
اُن مشاہدات کے جو اِن تصورّات کے جوڑ کے ہوں کسی اور
ذریعے سے حاصل نہیں کرسکتے۔ ہمارے کل مشاہدات حتی
ہوتے ہیں اور یہ علم ، جہاں بمک کہ اُس کا معروض دیا ہوا ہوا
ہزی ہوتا ہی۔ جربی علم کو ہم نجر بہ کہتے ہیں لیس ہم جو کیے
ہزی علم حاصل کرسکتے ہیں وہ صرف امکانی نجربے کے معروضا

نجربے سے ماخرذ نہیں ہو ملکہ جہاں تک فالص مشاہرات اور فالص عقلی تصورات کا تعلق ہو بر میا دی علم ہمارے اندر برہی طور بر بائے جاتے ہیں ۔ تجریلے اور اس کے معروضات کے تصورات میں لازمی مطابقت ہونے کی دوہی صورتیں ہی یا تو اِن تصورات کا امکان تخرید بد موقوف ہو با تخرید کا امكان ان تفورات بيهلي صورت مقالات بدر اور فالفس حسِّی مشاہدے بید بھی) صاوق نہیں آتی اس لیے کہ بہ مربی تصورات ہیں نعنی تجریبے برمنی نہیں ہیں (ان کی بنا تجربے ير قرار دينا كريانخليق بالفدكا فايل بونا بي اس سبيه جرف دوسری صورت بانی ره جانی هر حصی هم عقل معض کی تعلیق بالمثل کا نظام کم سکته بین) اور وه به بهر می عقلی هیشبت مست عولا تمل عام تجربے سے امکان کی نبیا دہیں۔مقولات کس طرح تجربی كوممكن بنانے بيں اور ان كو مظاہرير عادر كرف سي نغرب کے اسکان کے کون سے نبیا دی قضایا فاتھ آنے ہیں اس کی مزيد بجن آبنده باب مين فوت نصديق ك قبل مجرى استعال کے ذیل میں کی جائے گی ۔

بقیر صغیرامین ترسوو ف کا خیال بجلے خود بعض او فات موضوع کے عتفی استعال میں مغید نتا بج ببدا کرسکتا ہو۔ پو مکہ ایس استعال کارخ ہمین معروض کے تعین بعنی علم حاصل کرنے کی طرف نہیں بکہ مرصوع اور ایس کی تورین ارادہ کی طرف ہوتا ہی۔ ایس بلے ہم بہاں اس کا ذکر نہیں کریں گے۔

اگر کوئی شخص دونوں ندکورہ بالا صورتوں کے درمیان ایک بیسری مورت بکالے اور بیا کے کہ مفولات نہ تو ہارے علم کے برنبی عقلی عناصر ہیں اور نہ تجربے سے ماخوذ ہیں ملکہ داخلی رشحا نات خیال ہیں جو ہما ری سرشنت میں داخل ہیں اور جن کو ہما رہے خانق نے البیا بنا دیا ہو کہ اُن کا استعال عالم طبیعی کے تو انین سے ،جن کے مطابق تخریہ واقع ہوتا ہو، حرف بجرف مطالقت رکھنا ہی دگویا پیعقل محض کا ایک بیٹیں ساختہ نظام ہی نور تعلع نظراس کے کہ آیندہ تصدیقات کے اِن بیش ساخته کرجانات کی کوئی صدیا فی بنیس رہنی ہم جینے جا ہیں فرض کر سکتے ہیں) اس در میانی صورت پر بر فیصلکن اعتراض دار د برتا ہو کہ اس صدرت میں مقولات میں قہ وجوب باقی نہیں رہنا ہو آن کے نفور کا سب سے اہم جُز ہے۔ نثلاً علت کا تفتور جو ایک معیقہ شرط کے ماتحت ایک لازمى نتنج برولالت كرنا بو، بالكل غلط شمري كا اگراس كى نبیاد محض ایک داخلی ضرورت بر مانی جائے جن کی وجرسے ہم بخریی تصورات کو ایک فاص طریقے کے مطابق ربط دیتے ہیں۔ اس صورت بیں بی نہیں کہ سکوں گاکہ علت اوار علول معروض کے اندر رہنی وج با) ایک دوسرے سے والبندہی بلکہ صرف برکہ مبری فرتنٹِ ادراک البی وافع ہوتی ہوکی س اِن وو نوں ا در اکان کو ایس طرح مرابط خیال کرے ہے پہلے در بوں اور یہ وہی بات ہو جایک مشکل دل سے جاہتاہو۔

اس کیے کہ ہما را بہ دعویٰ کہ ہماری تعدیقات معروضی استناد کھتی ہیں، محض فریب نظر مشہرے گا بلکہ کوئی تعجب نہیں کہ بعض لوگ اپنے اندر اس داخلی ضرورت کو رجس کا عرف احساس ہی ہوسکتا ہی تسبیم ہی نزکریں ۔ کم سے کم کوئی شخص اس چیز کے متعلق بحث نہیں کرسکتا جس کا وار وملار اس کے موضوع کی اندرونی تشکیل پر ہی۔

#### اس انتخاع کا گترلیاب

اس بیں بہ وکھایا گیا ہو کہ قوتتِ فہم کے خالص تصورات (اور آن کے ساتھ کل برہی نظری معلومات) ننجربے کے امکان کی نمیا دیں ہیں اور تخبر بہ زمان و مکان سے اندر مظاہر کے تعبین کا نام ہی ۔ یہ نعبین اس طرح ہونا ہو کہ اصلی ترکیبی دھست تعقل جو فہم کی صورت ہو زمان و مکان پر جو حس کی بہیں صورتیں ہیں، عابد کی جاتی ہی۔

میرے خیال میں تناب کو نمبر وارتقسیم کرنے کی ضرورت حرف بہیں تک نقی اس ملیے کہ ہمبیں ابتدائی تفدورات سے سروکار نفا-چونکہ ابہم آن کے استعمال کی بجٹ کریں گے اس لیے اب ملیلہ بیان بغیر اس قسم کی تقسیم کے جادی دہ سکے گا۔ قبل نجر دی علم محلیل کی وسری کتا معلیل نضایا

عام منطق کا ڈھانجا ہمارے علم کی اطلی قوتوں کی تقسیم سے پوری بوری مطابقت رکھتا ہو۔ یہ قرنتیں نین ہیں۔ فہم، تصدیقات تصدیق اور نیا کے حصر بیں تصورات، تصدیقات اور نتایج کی بحث ہوتی ہی اور یہ ندکورہ بالا دسنی فوتوں کے وظایف اور تر نیب کے مطابق ہی جنمیں ہم مجموعی طور پر عقل کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

عقل کے مام سے موسوم کرتے ہیں۔
ہو یا بچر کم محض صوری منطق کل مشمول علم سے (خواہ وہ فالص ہو یا بچر بی) قطع نظر کر لیتی ہو اور صرف صورت خیال (بینی استدلالی علم) سے نعلق رکھتی ہو اس لیے اس کے تحلیلی حقے بین قوت حم کا ضا بطہ سمی شامل کیا جا سکتا ہو ۔ اُس کا ایک معینہ اصول ہو ، جو معروض علم کی مخصوص نوعیت کا لیا ظریم معینہ اصول ہو ، جو معروض علم کی مخصوص نوعیت کا لیا ظریم معینہ باخیا شام کی محصوص نوعیت کا لیا تقسیم کے اجزابیں سمیم کے معلوم کیا جا سکتا ہی ۔

فیل تنجر بی منطق ایک خاکص مشمول کینی حرف خاکص پر بهی معلومات کک محدود ہو اس لیے دہ اس تقسیم بیں علم صوری منطق کی تقلید نہیں کرسکتی ۔ غور کرنے سسے طاہر ہوجا تا ہو کہ فوت علم کا فبل نجر بی استعال ہرگہ: معروضی استناد ہنیں دکھتا لیعنی و منطق حق یا تحلیل سے متعلق ہنیں ملکہ منطق یا طل کی جینیت سے سولاسطی لنظام کا ایک علیحدہ حصّہ ہو جسے قبل شجہ بی علم کلام کم سکتے ہیں .

ہو جو قبل تجربی علم کلام کم سکتے ہیں۔

البقہ قوت ہم اور قوت تصدیق، قبل بحربی منطق ہیں اپنے وہ معروضی لینی حقیقی استعال کا ایک ضابطہ رکھتی ہیں اس لیے وہ اس کے تعلیلی حقیے میں شا مل ہیں۔ اب رہی قرشت عم سو اس کی یہ کوشش کہ بدیمی معروضات کے متعلق کوئی علم لگائے اور علم کو امکانی تجربے کی صدود سے آ کے برطائے ، سراسرستگلانہ ہو اور اس کے و عاوی باطل اس قسم کے ضابطے ہیں کیسی طرح نہیں کمپ سکتے جو علم تحلیل ہیں لازمی طور پر ہوتا ہی۔

برس کی روسے قوت فی تعدیل ہیں۔ اس لیے فہمی قواعد کی شرط جس کی روسے فوت تعدیل کی ۔ اس لیے فہمی قواعد کی شرط بیت کو بین المرب کے بین اس کے و عاربی کو ایک خیابی کو ایک کا ایک خیابی کو ایک کو ایک کو ایک کی سرط بیت کو زیادہ صبح طور پر ظاہر کرتا ہی۔

برس کی خفیفت کو زیادہ صبح طور پر ظاہر کرتا ہی۔

قبل میری فوت نصرانی کی عام اگر ہم فوت فہم کو قواعد مقرّر کرنے والی فوت کہیں تو نقید لِق وَه قوت کہلائے کی جو ان قواعد کو عاید کر تی ہی لیجنی

یہ بناتی ہو کہ فلاں چیز، فلاں فاعدے کے تحت میں آتی ہو یا بنیں ۔ عام منطق میں فوت تعدیق کے لیے کوئی مدایا ت نہیں ہوئیں اور نہ ہوسکتی ہیں۔ چونکہ وہ علم کے مشمول سے كليَّتُهُ فطير نظر كرتى بو- إس بيه أس كا اننا بي كام ره جاما بو-كم مرف مندرت علم كى تحليل تصورات ، تصديقات اور تنايج میں کرے اور اس طرح ورت فہم کے استعال کے صوری قدا عد مقرّد کر دے۔ اگر وہ عام طور پر بد بتانا جاہے کہ فواعد کیوں کر عاید کیے جائیں بینی کیوں کر نتیز کی جائے کے فلال چیز اِن کے قواعد کے تحت میں آئی ہی یا نہیں توکسی فاعدے ہی کے ذریعے سے بنائے کی اور اس فاعدے سے کام لنے کے لیے بھر قوت تصداق کی ضرورت راسے گی ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہو کہ فوت نہم تو قوا عد بناتی اور سکھاتی ہو لیکن فوت تعدیق وه قوتت ہو جر مجھ سکھائی ہنیں بلکہ صرف استعمال کی جاتی ہو۔ يسى وه چيز ہى جيے عقل سليم كيتے ہيں اور حيل كى كمى كو كو كى مدرسم اورانیس کرسکتا . اس کیے کہ مدرسہ ایک محدود دماغ میں دوسروں کے بنائے ہوئے فوا عد شونس سکنا ہو سکن ان قوا عدست مجيح استعال كي توت في خود طالب علم بين إسوني چا ہے۔ اگر اس میں یہ فطری صلاحیت بنیں ہو تد اسے کوئی قاعده ابسا بنين نايا جاسكا و غلط استعال سے محفوظ رہ سكانى

له اص بی اور یہ وہ نقص کی کو بے دقوفی کہتے ہیں اور یہ وہ نقص ہوجو

كرابك طبيب ، ج بإسباست دان ، طيب ، قانون ماسياست کے قواعد پراس قدر عبور رکھتا ہو کہ دوسروں کو درس دے سکے بیکن ان کے استعال میں مطوکر کھا جائے خواہ اس لیے کیہ اس میں دقریتِ قہم کی نہیں ملکہ ) فوتتِ تصدیق کی کمی ہو اور وہ مجرّد قاعدے کو تونسمجھ سکتا ہی مگر یہ تمیز نہیں کر سکتا کہ فلال مقرون صورت اس کے شخصت بیں آئی ہی یا بنیں ، خواہ اس وجه سے کہ اس کی نظرسے اتنی شالیں بنیں گرز دیں اور اسے آننا عملی تجربہ حاصل نہیں میواکہ وہ تصدیق قاہم کریٹے کے قابل ہو۔ مثالوں کا بہی مرا فائدہ ہو کم فرتن نصدیق کر تبرزک ويتى يمن ورد يهان مك فوتت فهم كالعلق بواس كي صحت ادراك كولومتناول سي عمداً نقصان بي بنها الي اس ليكر ده شاذوادر ہی فاصدے کی شرالیط کو بخوبی پورا کرتی ہیں اور اس کے علاے اکثر فہم کی اس جدوجہد کو کمز ور کر دینی ہیں کہ وہ تخریے سے خاص حالات کو نظر انداز کرے تو اعد کی عمومیت کو کاس طور پر پیش نظر رکھے اور اس کا عادی کر دبتی ہیں کہ آنیب کم ترینیا دی انتہا اوربیش ترعارضی ضوابط کے طور پر استعمال کرے ۔ غرض مثالیں

کمی طرح دور نہیں کیا ماسکنا۔ ایک کندذہن شخص صبی میں صرف قوت نہم اور اپنے ذاتی تصورات کی کی ہو بخصیل علم سے در بع سے عالم بن سکنا ہو۔ لیکن چو ککھواً فہم کی کمی سے مام بن سکنا ہو۔ لیکن چو ککھواً فہم کی کمی سے مام بن سکنا ہو۔ لیک علمامی الیے علمامی الیے علمامی الیے علم سے استعال میں اس ناقابل تلافی نقص کا ثوت دیتے ہیں . لظر آ جانے ہیں۔ جو ایپ علم کے استعال میں اس ناقابل تلافی نقص کا ثوت دیتے ہیں .

قرت تعدیق کے لیے بیاکھی کاکام دنتی ہیں جس شخص میں فطری صلاحیت کی کمی ہو اس کا کام بے ان سے سہا رہے کے جل ہنیں مکتا ۔ ہنیں مکتا ۔ اگرچہ عام منطق قرت تعدیق کو کوئی ہدا بات ہنیں دری تا کہ ہوتا ہے ہیں ہدا ہا ت

شرستی لیکن قبل تجربی منطق کی حالت اس سے بالکل مختلف ہی ایسے لیہ چھیے تو اس کا کام ہی بہ ہم کر فرت تصدیق کے خالص فہمی استعال کی رہنمائی اور حفاظت مقررہ تواعد کے ذریعے سے کسے ۔ اس لیے کہ توتت فہم کو خالص بدیمی علم کے مبدال میں توسیع دینے کے لیے لیے کہ توتت فہم کو خالص بدیمی علم کے مبدال میں توسیع دینے کے لیے لیے کہ توتت فلم کے مبدال میں ختر درت نہیں ملکہ اس کا استعال بالکل بے جا ہم اور اب تک ختر درت نہیں ملکہ اس کا استعال بالکل بے جا ہم اور اب تک

ختنی کوشیشیں کی تمکیں ان میں مطلق کا میابی نہیں ہوئی۔ البشہ انتقید کی چند خالص فہی تفقیل انتقاد کی چند خالص فہی تفقیل کے استعال میں جو بھارے پاس موج دہیں، تغز شوں سے محفوظ رکھنے کے لیے فلسفہ اپنی ساری وقت نظر اور قوت نقد کے میاتہ در کار ہی ۔

فبل تجربی فلنفے کی یہ خصوصبت ہم کہ وہ اس فاعدے (یا فوا عدکی نبیا دی شرط) کے علاوہ جو فالص فہمی تصورات میں موجو دہو اس کے استعال کا موقع اور محل بھی بنا سکتا ہم ۔ یہ فوقیت جو اسے ( بوا ریاضی کے ) اور کل نظری علوم پر ماصل ہم اسی نیا بر ہم کہ وہ جن تصورات سے بحث کرتا ہم وہ بریمی طور بر اپنے معروفی استناد بر اپنے معروفی استناد

سجربے کے دریعے سے بہنیں دکھا یا جا سکنا کیونکہ اس سے ان کی بہ ا نتیازی ثنان کا ہر نہیں ہوتی بلکہ اسے دفیل تجربی فلنفے کو) وہ شرالط بھی، جن کے تحت بیں معروضات خاص فہی تصور ات کے مطابق دیے جا سکتے ہیں، ایسی عام علامات کی شکل ہیں بیان کرنی پر تی ہیں جہ اس مقصد کے لیے کا فی ہول۔ در نہ بھر خالص فہی تصور آت محفی منطقی صور تیں بن کر رہ جانے جن بیں کوئی مشمول نہ ہوتا۔

مبائے بین ہیں کوئی مشہول نہ ہوتا۔

توت تصدیق کے قبل تجربی نظریبے کے دوباب ہوں گے۔

بہلے باب بیں ان حتی شہرالیط کی بحث ہوگی جن کے تخت ہیں فاکہ ہانے فالص قہمی تصورات استعال کیے جا سکتے ہیں لیبی فاکہ ہانے فہم محف کی۔ دوسرے باب ہیں ان ترکبی تصدیقات کا ذکر ہوگا جو ان شہرالیط کے ماتحت فالمن قہمی تصورات سیدی ہی ہوگا جو ان شہرالیط کے ماتحت فالمن قہم محف کے بنیا دی قضایا کا۔

طور بہ بیتی ہیں اورجن بہ اور سب معلومات مبنی ہیں لیبی فہم محف کے بنیا دی قضایا کا۔

قوت اصریق کے قبل مخر بی نظریے بازگیل قصابا) کا بہلا باب فالف قبمی تصدرات کی فاکرندی

جب کسی معروض کوکسی نصور کے ماتحت لانا ہو تو دونوں کا ادراک متحدا انوع ہو کا چاہیے بینی یہ ضروری ہو کہ جو کیکے معروض میں ادراک کیا جائے وہ نصور میں بھی موجود ہو کیونکر اس حبکے کہ معروض تصوید کے ماتحت ہو معنی ہی میں بین مثلاً دکا بی کا تجربی نصوی ، دابر سے کے ہندسی تصور سے مثلاً دکا بی کا تجربی نصوی ، دابر سے کے ہندسی تصور سے اتحا و نوعی رکھتا ہو اس لیے کہ اول الذکر میں جو گدلائی خیال کی گئی ہی وہ آخرالذکر میں مثنا بدہ کی جاتی ہی ۔

کی تئی ہی وہ احدالڈلر میں متنا ہدہ کی جاتی ہی۔
مگر خالص نہمی تصورات نجر بی (ملکہ مطلق حبّی) مشاہرات
سے بالکل مختلف النوع ہیں اور کیمی مشاہدے ہیں ہنیں آسکتے۔
بینا نجیم بیر سوال بیدا ہوتا ہی کہ آخر الذکر کو اوّل الذکر کے تحت
میں لانا بعنی مغولے کو مظاہر پر عابیر کرنا کیوں کر ممکن ہی ؟ یہ تو
ہیم کہ ہنیں سکتے کہ مثلاً علیّت حواس کے ذریعے سے مشاہرہ
کی جاسکتی ہی اور مظہر کے اندر موجود ہی ۔ ایسی قدرتی اور
اہم سوال کے وجر سے قبل تجربی نظریۂ قوت تصدیق کی خرد اسی بیر کہ خالص فہمی تصور ان

کیوں کرعام مطاہر بہ عابد کیے جا سکتے ہیں ۔ دوسرے علوم میں ، جہاں اُن تفور اُن بیں جن سے معروض کا مجروطور بر خیال کیا جاتا ہے اور اکن تصورات میں جن سے اس کا مقرون طور پرجس طرح وه دیا موا موتا می ادراک کیا جاتا ہے ہی فدر انقلاف نوعي نهس موتا، اول الذكر كو آخرا لذكر برعاً بد كرف كے ليے كسى خاص نوجيب كى خرورت بنيں براتى -اس سے بربات صاف ہوجاتی ہو کہ ایک نیسری جر کی ضرورت ہی جو ایک طرف مفولے سے اور دوسری طرف منظہر سے انخا دِ توعی رکھنی ہو اور اس کے واسطے سے آول الذکر آخرالذكرير عايد كيا جاسك . يه درمياني تعتور فانص ربعني تجريي اجنا سے پاک) اور اسی کے ساتھ ایک طرف عقلی اور دوہری طرف حتی ہونا چاہیے۔ یہ چیز دہ ہی جیے ہم قبل تجردی فلکہ کنتے ہیں -فہمی تفتور عام موادِ شا بدہ کی خالص نرکیبی وحدت پر مشمل ہوتا ہو۔ زمان اندرونی حس کے مواد لعبی کل ادراکات کے ربط کے صوری تعبّن کی جنیت سے، خالص منا بدے کا ایک بدیبی مواد رکھتا ہے۔ قبل تجربی تعبین زمانہ مفولے سے رجداس بیں وجدت بید اکر نا ہی اس مدنک متحدالنوع یم کم وهٔ عمومیت رکهنا بم ادر ایک بدیمی فاعدے برمینی الا - دوسرى طرف وه مظهر سے اس مدتک متحد الوع الح کیر مواد مشاہدہ کے سر نیر فی ادراک میں زمانہ سی شامل سوماہی۔

اس لیے فیل تجربی تعین زمانہ کے ذریعے سے ، جو خالف فہی تفورات کے فاکے کی جیزت سے مفولے اور مظہرکے درمان دا سطے کا کا م دنیا ہی اوّل الذكر آخرالذكر برعائد كيا جاسكتا ہو\_ مقدلات کے استخراج کی بحث بیں جرکھر کہا جا جکا ہو اس کے بعد کسی شخص کر اس مسئے میں شہر کی گنجا بش نہیں كه أي خالص فهي تصورًات كالسنعال صرف تحجر بي بهذنا بحريا قبل تجربی بھی ہو سکتا ہو بعنی یہ تصورات امکانی تجریے کے شرابط کی چینیت سے صرف مظاہر یہ عاید ہونے ہیں یامطلق انتیا کے شرایط امکان کی جینت سے ( ہماری حیلات مک محدود ہونے کی بجائے) انسائے خفیقی بر بھی عابیر کیے جاسکتے ہیں۔ اسِ کیے کیہ وہاں ہم بہ دیکھ شکیے ہیں کیہ تصورات اِس وقت نک نه توممکن بین اور نه کوئی معنی رکھتے ہیں جب تک خود اُن کا باکم سے کم اُن اجمد اکا،جن سے وہ مرکب ہیں، کوی معروض دیا سُوا نه سو کینی وه انتیائے حقیقی پر (بلا لحاظ اس کے کہ وہ ہمیں دی ہوئی ہیں یا ہنیں اور دی ہوئی ہیں تو کس طرح) ہرگز عاید نہیں کیے جا سکتے۔صرف ایک ہی طریقه ہو جس سے معروضات ہمیں دیے جانے ہیں اور دُه ہمارے واس برانز الله النه كاطريقه بىء، نير بركفان برہی تفتورات میں مفوے کے فطیفہ عفلی کے علاوہ برسی حیں العنی اندرونی حیں) کے صوری تعینات بھی شامل موتنے ہیں جن کے بغیر مقولہ کسی محروض برعا بدنہیں کیا جا سکتا۔

ہم حس کے اس خالص اور صوری تعبین کوحیں بر فہمی تعقور کا استعال موقوف ہی اس فہمی تعقور کا خاکہ اور اس عمل کو جو ہارا فہم ان خاکوں کے ذریعے سے انجام دنیا ہی فہم محض

کی فاکہ بندی کہیں گے۔

ماکہ بجائے خود قرت بخیل کی پیداوار ہو لیکن چونکہ خیل

کی ترکیب کا مقصد انفرادی مشاہدہ نہیں بلکہ تعبین حوں میں

وحدت پیدا کرتا ہو اس لیے فاسے اور خیالی تمثال ہیں فرق

کرنا چاہیے ۔ مثلاً جب میں یا بخ نقطے کیے بعد دیگرے لگاول

مطلق عدد کا خیال کروں بلا لحاظ اس کے وہ یا بخ کا عدد

ہی یا سو کا نو یہ اصل میں اُس عمل کا خیال ہو جس میں ایک

فالص نفور کے مطابق کسی تعداد ( مثلاً ہزار ) کا اور آک

فالص نفور کے مطابق کسی تعداد ( مثلاً ہزار ) کا اور آک

رہزار کی تمثال کے ذریعے سے کیا جاتا ہو نہ مقابلہ کرنا ہی

مشکل ہی ۔ قوت تخیل کے اس عام عمل بینی کسی نصور کی

مشکل ہی ۔ قوت تخیل کے اس عام عمل بینی کسی نصور کی

مشکل ہی ۔ قوت تخیل کے اس عام عمل بینی کسی نصور کی

مشال نہیا کرنے کا جو خیال میرے ذہن میں ہوتا ہو آسے

میں اس تصور کا فاکہ کہتا ہوں۔

حقیقت میں ہمارے فا نصصبی تصورات کے اندر معروضات کی تمثالیں بنیں بلکہ ہی فاکے ہو آنے ہیں مثلث کے عام تصور کے لیے کوئی تمثال کا فی بنیں ہوسکتی اِس لیے کہ اِس میں تصور کی دُہ عمومیت کہاں سے آ کے گی حس کی

مدولت وه سرقسم کے مثلت قائم الن وایا، منفرح الن وایا وغیرہ بیصادق کہ تا ہی۔ تمثال تو اس وایئے سے صرف ایک جرنه بک محدود رہے گی ۔ مثلث کا خاکہ صرف خیال ہی میں وجود رکھنا ہو۔ یہ ترکیب تنیل کا ایک فاعدہ ہو جواٹنکال مکانی سے منعلق ہو۔ معروض تجر بہ یا اُس کی تمثال کہمی تجربی اُ تصوّر تک نہیں بنینج سکتی ملکہ یہ نصور مراہ راست فرین بخیل کے خاکے پر عا یہ ہوتا ہو آور وہ ایک فاعدہ ہو کسی کلی تعوّر کے مطابق ہارے مشابرے کے تعین کا-کتے کے تفتورے مراد وہ "فا عدہ ہو جس کے مطابق میری قریب کُسل جار یا و سکے ایک جانور کی عام شکل کھینجنی ہی جو تخریج کی بیش کی ہوئی کسی شکل با کسی امکانی تمثال تک جسے میں مفرون طور برظام کر سکول ، محدود تنبیس ہو۔ فاکہ بندی کا بہ عمل جو ہمارا تھم مظاہر کی صورت معض کے لحاظ سے کرناہی ایک السابهتر بولی نفس السانی کی گهرائیوں میں جمیا ہواہو آور جس کا بھید فطرت سے لبنا اور اسیے ظاہر کرنا وشوار بر - بم صرف أنناكم سكة بين كم تشال تخليفي تخبل كي تخبري وتت کی پید دار ہم اور حتی تصورات ر مکانی انسکال) کا خاکہ خالص برہی قرت تخیل کی بیدا دار اور منونہ ہو۔ اسی کے ذریعے سے اور اسی کے مطابق تشالیں وجد میں آسکتی ہیں ادراسی کے واسط من وه نقور سے مسوب کی مانی ہی ور نہ کا سے فود اس سے بوری مطابقت بنیں رکھنیں بافلاف اس کے

فالس نہی نفتور کا فاکہ وہ چیز ہو جرکسی تمثال سے اوانہیں ہو سکتا بلکہ ایک فالس ترکیب ہو۔ عام وحدت تصوّد کے اس قامیر کرنا ہو۔ یہ نوت تغین کی ایک قبل تجربی پیداوار ہوجو عام دا فلی حس کا تعین ایس کی صورت ربینی زمانے کی شرایط کے ماتحت کرتی ہو کی اور کا طابق کی ایک کا طابق کے مطابق کی ادر کات کے کھالی مطابق کی ادر کات کے مطابق

ایک تصور بیں مربوط ہوں -عام خانص فہی تصور ّات کے خاکوں کی خشک اور بے کطف تحلیل کو چیوڑ کر ہم ان بہ مقولات کے سلسلے ہیں نظر ڈالیں گے ۔

کمیتن (مقدار) کی فالص تمثال یا خاکہ خارجی حس میں مکان ہی اورگل معروضات حس کا خاکہ نہ اندہ کو لیکن اگر کمیت کو فہمی تفود کی جنیت سے دیکھا جائے تو اس کا خاکہ عددہ اور یہ وہ اوراک ہی جو (متحد النوع) مفاویر کو به طراتی توالی ایک ایک ایک کرے مراوط کرتا ہی ۔ یس عدد ختیفت میں ایک عام متحد النوع مشاہدے کے موادکی وحدت ترکیب کانام ہی جو ایس طرح عمل میں آئی ہی کہ میں خود زمانے کو مشاہدے کے دوران میں پیراکرتا ہوں۔

انبات خانص نہی نصر میں عام موادِ سس کا ترمفابل ہے جب کا اندر) وجد خلاہر ہے جب کا ندر) وجد خلاہر کرتا ہے۔ کرتا ہی ۔ نفی مرہ ہی جب کا نصور (زما نے کے اندر) عدم طاہر رناہی۔

اِن دولوں کا تضاد ایک ہی نمائے کے خالی ہونے اور پر سمیت کے فرق پرمبنی ہو۔ جو کلہ زمانہ صرف مشا ہدے مینی معروضات کی چنیت منلہری کی صورت کا نام ہو اس سیے مظا ہریں جتنا جر مادہ حس کے جرا کا ہو کا معروفات كى ينبيت وتشيقى كا الرق تجريى ماده بهر البني شبيّيت با اثبات شی ہر اوہ حس کا ایک درجہ یا مقدار ہدتی ہے جس کے قدیے سے دہ ایک ہی زمانے (لینی دا فلی مس) کو ایک ہی معروض کے لحاظ سے کم و بیش پڑ کر سکتا ہی بیاں تک که وه معدوم (= صفر = نفی) مرجا کے - پس اثبات احد نعی میں ایک ربط اور تعلق بلکہ لوں کمینے کہ ان دونوں کے ورمیان مداردے کا ایک سلیلہ ہوجس کی وجہ سے ہر اثبا نیے۔ كا تقور أبك مفدارك طور يركيا جاتا بي يناني جب اثباً كوايك منداركي عينت سيد ديكما جائ برزلمنه كويم کرتی ہو تو اُس کا خاکہ ہی اُس کا سلسِل اور یکساں زائے میں بلا ہر ہونا ہے تواہ ہم مس کی ایک فاص مقدار ہے کہ اسے کم کرتے ہے جا ہیں بہاں سک کہ و، فائی ہوجائے یا ننی کے ننروع کرکے بتدریخ اس مقدار تک بینیس ۔ بربر کا فاکہ اثبات شرکا (زیائے کے اندر) قیام ہی يهى أس كاخيال نغربي تعين دايه كاشتنل بيادى عثيت سے م تقرات کے درمیان ایک مالت پر قائم رہی ہورنانہ مرکت ایس کر اس کے اندر تغریز بر اعراض حرکت

کرتے ہیں ۔ بیس زمانے کا جو خود غیر متغیر احد قایم ہی ترمقابل مظہرکے اندر وجود غیر متغیر اعینی جو سر ہی ا در صرف آسی کی بنیا دید مظاہر کے یہ لحاظ زمانہ کیے بعد دیگرے یا ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ سے کا تعین ہو سکتا ہی۔

علیّت کا فاکہ اثبات شوکا یہ پہلو ہو کہ جب کبھی وہ دی ہوئی ہو تواس کے فرراً بعد کدئی اور شوطہور میں آئے۔ بینی دہ موادِ ادراک کی توالی پرمشتل ہو جہاں بیک کہ یہ توالی ایک فاعدے کے مانخت ہو۔

تعًا مل یا جہ ہروں کے باری باری سے اعراض کی علّت ہونے کا ، خاکہ ہر ایک کے تعیثات کا ایک قاعدے کے ماتحت ساتھ ساتھ موج و ہونا جاہیے۔

امکان کا فاکہ مختلف اور اکات کی ترکیب کا زمانے کی مفیاد مام شرابط کے مطابق ہونا ہونا ہونشا ایک شی بین متفیاد صغات ایک وقت ہیں بنیس بلکہ صرف مختلف او قات ہی بیس بہوسکتی ہیں) سی شی شو کے اور آک کا تبیتن سطلق زمانے ہیں وجود کا فاکہ ہو معرفی کا کسی فاص طابعین بونا وجود کا فاکہ ہو معرفی کا وجود برایک نطاف میں بونا محروف کردہ بالا بحث کا نیٹھ یہ ہو کہ مغول کیست کا فاکہ معروف کے یہ طراق آوالی ا دراک کر نے میں خود زمانے کے طہور کے یہ طراق آوالی ا دراک کر نے میں خود زمانے کے ساتھ ترکیب

دینے بینی زاسفے کے پر کرنے ہے نبیت کا فاکر سرزمانے س

ادرا کات کے باہمی تعلق برادر جہت کا خاکہ معروض کے تعین نمانی پر کو اس کا وجود زمانے ہیں ہی یا نہیں اور ہی توکس طرح سے ہی متل ہو اور ان چیزوں کے تفور میں مددرتا ہو۔ لیس فاکے اصل میں مقرد: قدا عدمے ماتحت زمانے کے مربی تعیشات ہیں اور مقولات کی تر تیب کے مطابع کل امکانی معروضات کی توالی زمانی ، مشمول زمانی ، تزنیب نرمانی اور وجو د زمانی پر عاید ہوتے ہیں ۔ اس سے معلوم ہوگیا کو توتت نہم کی خاکہ بندی تخیل کی قبل تجر فی ترکیب کے دریعے سے مفیقت بیں مواد مشاہدہ کو دا فلى حس بين متحد كرنى بى اور بالواسط وحدّن تعقل كے فطيد فاعلى مين مدد ديني بوج داخلي حس ( الفعاليت ) كا مد مقابل بور ہیں خانص فہی تصورات کے خاکے ہی وَہ حقیقی شرالط ہی جن ك دريجت ير نصرات مروفات برعايد كي عاب بن. اور ان میں کوئی معنی پیدا ہوتے ہیں لینی مقولات کا محل استعال تجرب کے سوا کی بنیں ۔ ان کا کام عرف یہ ہو کہ ایک وج بی مریسی وحدت ( بعنی من شور کے اصلی تعقل میں متحد سرے) کی بنا ير مظا برك عام قوا عد تركيب ك تحت بين لائي الد الميس اي قابل بنا دس كم ايك تجرب بي مر بوط سوسكيس -میکن امکانی تجربے کا دایرہ ہاری کل معلومات کو میپلاء

بہاں یہ بات فابل لحاظ ہو کہ گوسی فاکے مغولات کو حقیقت کا جامہ بینا نے بیس لیکن اسی کے سائنہ وہ اِن کو عدود بعي كر ديت بين نعني أنفيس ان شرايط كا با بند بنا ديتي بين جرعفل کے باہر رحیں میں واقع ہیں۔ بس خاکہ اصل میں معرمف کی جنیت مظهری یا حتی تعقد ہی جو مقولے سے مطالقت رکمتا ہو (عدومندار کی چنیت مظہری ہو، حس اثباً ک، نیام جوہرکی ، دوام وجوب کی دفس علے بندا) جب ہم آبک معدود كرف واكى تفرط كو بطاليس تدوه تصدر يجيع بم في محدود كيا تفائهرت وسيح بوجاتا بور جنا نجه مفولات اليني فالص عنى میں بغیرصتی شرابط کی پابندی کے اثنا کی چنیت حقی رعابد ہوتے ہیں مگر این کے فاکوں میں انٹیاکا تصور صرف مظاہر کی جندیت سے کیا جاتا ہے لینی ان کا دارہ فاکوں کے دائرے سے الگ اور کہیں زیادہ وسیح ہے۔ اس بیس شک بنس کہ خالص فہی تعددات کل مسی شرایلے سے قطع نظر کرنے کے بعد بھی ایک مفهوم رکھتے ہیں لینی مرف وصرت ا دراک کامنطقی مفہوم. میمن این کالمسور کی معروض نہیں ہو"یا تعنی این سیسے کسی شی کا تفتور بنيس كيا جاسكتا منتلًا جوسرت أكر بم حتى نعبّن تكال دبي نوجو کچئه بافی ره جاتا ہی وہ منطقی موضوع کی جننیت سے رچ کسی وسرسے موضوع کا محمول بہنیں ہوسکتا) خیال کیا جا سکتا ہو لبکن بر تصور ہارے کسی کام کا بنیں اس لیے کے اس سے کھے کا ہر بنیں ہوتا کہ وہ شی جسے موضوع کی میٹین سے فیال کرنا ہو کیا تعینات رکھتی ہو۔ بیس مغولات بغیر خاکوں کے مرف قوت بھم کے تصوری وظالف ہیں میکن ان سے کسی معروض کا تفتور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صفت ان میں حیں کی مدوسے بیدا ہوتی ہوجہ قوت فہم کو خفیقت سے آ شناکرتی ہو گھراسی کے ساتھ آسے محدود میں کردنتی ہو۔

# وت لمانی کالی کالی الله

كا دوسرا باب

بہم محض کے تبیادی فضایا کا نظام ہم نے بچطے یا ب میں قبل تجربی قرت تصدیق بر مرت ان عام شرا لیط کے مطابق غور کیا ہم جن کے بغر وہ فالص فہی تعورات کو ترکیبی تعدر نقائت میں استعمال کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔ اب ہمیں یہ کرنا ہم کر جو تعدد لقائت قریت فیم ایس شفیدی احتیاط کے ساتھ قایم کرتی ہم انتین نظم و تر تیب کے ساتھ بیان کردیں۔

ہماری رہنمائی کرے گا اس سیدے کو فرت ہم کا کی خالص برہی علم انفیس مفولات کو اسکانی تجربے پر عاید کرنے پرشتل ہی۔ چنانجبر ان بیں اور عام حس میں جو علاقہ ہم اسی سے قریت ہم کے

ظاہر ہو کو اس میں ہمارا مغولات کا نقشہ فابل و تُوق طور ہم

می قبل تجربی بنیادی قفایا کا سحل نظام مرتب ہو جائے گا۔
ہم آئیس بنیادی قفایا صرف اسی وجہ سے ہنیں کتے کم
یہ امد قفایا کی بنیاد ہیں ، بلکہ اس دجہ سے بھی کو یہ خود اپنے
سے براٹر اور عام تر قفایا پر مبنی نہیں ہیں گری شوت ک دجہ
سے وہ جوت سے بالا تر نہیں سمے جا سکتے۔ کو یہ شوت معروضی
طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا بلکہ کل معروض علم اسی شوت پر
مبنی ہو نبین عام معروض علم کی موضوعی شرابط سے ان کا بڑوت
مینا ممکن ہی ہی اور خروری جی، ورنہ اس نسیم سے قفیتے برس کھڑ

ہم حرف ابنیں نبیادی تفایا پر اکتفاکیں گے ہو مقولات کے اصل من کی دوسے کل انتیا برجینیت مظاہر کے نبان و مکان کے تعینات کی پابند ہیں بنزید تعینات کی پابند ہیں بنزید تعینات کی پابند ہیں بنزید تعینات کی پابند دارہ بحث سے فارح ہی و اس طرح دیافتی کے نبیادی تفایا ہی اس اس سے کہ دہ فاص فی تفایا ہی اس سے نبین بنکہ مرف مشاہدے سے اخوذ ہیں ۔ کاہم چرکہ یہ بمی اس سے نبین بنکہ مرف مشاہدے سے اخوذ ہیں ۔ کاہم چرکہ یہ بمی بیت تمریق مشاہدے سے اخوذ ہیں ۔ کاہم چرکہ یہ بمی بیت کی اس فی میں تا ہی میں اس کے کار اور تقنیدت کا بت کی جائے دہیں کہ اس کے کو اس کی حربی کی اس نمین کی حربی کی اس میں کی صربی بدین مطلق خرود سے نبین ) بلکہ مرف اس بے کہ اس نمین کی حربی بدین مطلق خرود سے نہیں ) بلکہ مرف اس بے کہ اس نمین کی صربی بدین مطلق خرود سے نہیں ) بلکہ مرف اس بے کہ اس نمین کی صربی بدین معلومات کا امکان سمچھ میں آ جائے۔

سے پہاں ہیٹ کرنامغصود ہی انعلیلی تصدیقات کا بھی ذکر کرنا چاہے کا تاکہ اس تقابل کے ذریعے سے اوّل الذکر کیے نظریب بیں غلط فہی کی گنجایش نہ رہے ا ور ان کی مخصوص نوعیت واضح طور یہ ہا رہے سامنے آجا ہے ۔

### قهم محض کے بنیادی قضایا کے نظام کی دسل نصل

### محل تحليلي تصديقيات كالصل اصول

ہمارے علم کا مشمول جرکھ ہی ہو اور وہ جس طرح ہی موق بر عاید ہوتا ہو ہم حال ہماری کل تصدیقات کی عام منفی شرط بہ ہو کم ان بیس تناقض نہ پایا جائے مدنہ یہ تھدیقات بجائے ٹوو(بلا لحاظ معروض ہمیا معنی ہیں ۔ کیکن یہ ہم سکتا ہو کہ ہماری تعدیق میں کوئی تناقض نہ ہو اور اس کے با وجود اس بیس تصور کو اس طرح د بلط د با گیا ہو جس طرح معروض ہیں نہ پایا جائے بااس تعدیق کو چسے سیمٹ کی نہ کوئی بدہی وجہ موجود ہو نہ تی وہ الیں صورت بیس تصدیق با وجود تناقض سے بری ہونے دہ واطل

یہ تفتیہ کر کمی شو کی طرف کوئی البا محمول منسوب ہیں کیا جا سکتا جو اس سے تناقض کفتا ہو، نفیئہ تناقض کہلاتا ہو۔ یه حقیت کا ایک عام اگر چرمنفی معبار ہو اور منطق سے تعلق رکمنا ہو اس لیے کہ وہ معلومات کے مشمول سے قطع نظر کرکے انجیس صرف معلومات کی جنبیت سے دیکمنا ہو اور محف تناقض کی بنا پر رد کردنیا ہو۔

بین اس منعی تفیت کا منبست استمال بھی ہوسکتا ہو یعی اس کے ذریعے سے مدصرف باطل کا (جہاں کک وہ "ما قض بد مبنی ہو) سند باب کبا جا سکتا ہو بلکہ حق کو بیجا نا بھی جاسکتا ہو۔ اس سے کہ اگر تعدیق تعلیل ہو، عام اس سے کہ وہ منبت ہو اس لیا منعی ۔ نو اس کی حقیقہ تناقش کے ذریعے سے بامنعی ۔ نو اس کی حقیقہ تعلیم کا جو حقیقہ تعقید میں بہیانی جا سے موجود ہو اور خیال کیا گیا ہو اس کی ضد کی تعقید میں بہیا ہے اس کی ضد کی منبد کی اس خود یو اور خیال کیا گیا ہو اس کی ضد کی میں میں موجود ہو اور خیال کیا گیا ہو اس کی ضد کی میں کہ میں میں کہ میں ہوئی ۔ ہمیشہ نیا فض سے میں کھی میں کی جا اشات کیا جائے گا اور کیا اشات کیا جائے گا اور کیا گیا ہو کہ کا اشات کیا جائے گا اس کی ضد معروض سے نیا نقش کو تھی ہوگی ۔ کیوسکمہ اس کی ضد معروض سے نیا نقش کو گی تھی تھی تھی تنا فض کو گل حکیلی تصدیقات کا عام اور ایس میں قضیتہ تنا فض کو گل حکیلی تصدیقات کا عام اور

بید این این میار معروف سات ماهی رسی بول .

بیس بم قفیته تنافض کو کل علیلی تصدایات کا عام اور محمل اصول قرار دے سطنے ہیں لیکن کا فی معیار من کی جنبت اس کی قدر وقعیت اور معرف اس سے زیادہ بنیں ، یا اس کم جوعلم اس قفیتے سکے منافی بوگا - اپنے آپ کو باطل کر دے گا آسے بھاری کم محلوات کی ناگز پر شرط تدینا دیتی ہو ملک کر دے گا آسے بھاری کی معلوات کی ناگز پر شرط تدینا دیتی ہو میکن ان کی حقیت کی دھیہ تنہ بنیس بنائی ، جو کم بہیس صرف ترکیبی معلومات سے مسروکار ہو اس کے کا اس کا ہمیشہ لواظ کر کھیس کے کہ اس امل اصول کی خلاف درزی نہ ہونے پاسے ۔

ایکن اس سے اس مر کے معلومات کی حقیت کے متعلق کی فیصلے کی ترفع نہیں کریں گے۔

بیمشہور ومعروف قفیتہ ، جو فقط صوری اور مشمول سے خالی ہی ابیم اوفات الیے ضابطے سے ظاہر کیا جاتا ہی جوامک ترکیب بعض کے احتیاطی سے بلاوج ایک اس میں شامل کر دی گئی ہی۔ دہ ضابطہ یہ ہی ۔ امکن ہی کہ ایک چیز ایک ہی وقت ہو ہی اور نہ بھی ہو۔ قطع نظر ایس ایک چیز ایک ہی وقت ہو بھی اور نہ بھی ہو۔ قطع نظر ایس کے کہ یہاں لفظ نا ممکن کے ذریعے سے نواہ مخواہ صری فقیدیت کے کہ یہاں لفظ نا ممکن کے ذریعے سے نواہ مخواہ صری فقیدیت قابل کی ظراب کی قید کا یا بند ہوجاتا ہی قابل کی ظراب کو اس طور پر وہ زمانے کی قید کا یا بند ہوجاتا ہی قابل کی ایس کو اس طور پر وہ زمانے کی قید کا یا بند ہوجاتا ہی گئی اس کی پرشکل ہوجاتی ہی ۔ جب کوئی شی الفن کمی شی ب کوئی شی الفن کمی شی ب کوئی شی الفن کمی شی ب و سکتی لیکن یہ کو سکتا ہی کہ وہ فقالف زمانوں میں ب اور غیر ب بنیں ہو سکتی لیکن یہ ہو سکتا ہی کہ وہ فقالف زمانوں میں ب اور غیر ب بنیں ہو سکتی لیکن یہ ہو سکتا ہی کہ وہ فقالف زمانوں میں وقت میں بوسکتا ہی ہو سکتا ہی میں وہ فقالف زمانوں میں وقت میں بوسکتا ہی کہ وہ فقالف زمانوں میں وہ فیصل بنیں ہو سکتا ہی کہ وہ فقالف زمانوں میں وقت میں بوسکتا ہی کہ وہ فقالف زمانی وفت میں بوسکتا ہی کہ وہ فقالف زمانوں میں وقت میں بوسکتا ہی کہ وہ فقالف زمانوں میں وفت میں بوط ما نہیں ہو سکتا ہی کہ وہ فقالف زمانوں میں وفت میں بوط میا نہیں ہو سکتا ہی کہ وہ فقالف زمانوں میں وقت میں بوط میں ہو سکتا ہی کہ دونوں ہو

بیکن تعبیہ تناقض کو ایک خالص منطقی تفید کی جنیت سے حدد د زمانہ کا یا بند نہیں ہوتا چاہیے۔ لہذا ندکورہ بالا ضا بطر اس کے مقصد کے مناقی ہی ۔ یہ خلط نہی اس وجسے خالطہ اس کے مقصد کے مناقی ہی ۔ یہ خلط نہی اس کے نصر سے الگ کر پیدا ہوتی ہی کہ شوکا ایک محدل اس سے نظر دی جاتی ہی ج

البتم يه ضرور بوسكتا بوكم كيك وه جوان بو اور لجديس ليشها

ہو فاکے۔

خود موضوع سے نہیں بلکہ اس کے محول سے جو ترکیب کے ذریعے اس سے چوٹراگیا ہو، تنا قض رکھتی ہو اور دہ بھی صرف اسی صورت بین کر بیلا اور دوسرا محمول ایک ہی وقت میں اس کی طرف مسوب کیا جلئے۔ اگر میں کہوں کر ایک شخص جوجا ہل ہو عالم نہیں ہو، تر اس کے سا تر ایک بی وقت ، کی شرط لگانی بھی ضروری ہو اس لیے کر چوشخص ایک وقت بی جابل ہو مکن ہو کر وہ دوسرے وقت بیں عالم ہو جائے لیکن جابل ہو مکن ہو کر وہ دوسرے وقت بیں عالم ہو جائے لیکن فقیتہ ہوگا کیو بکہ یہاں جہا ات کی صفت مرضوع کے تصور میں قفیتہ ہوگا کیو بکہ یہاں جہا ات کی صفت مرضوع کے تصور میں تفایل ہو اور اس قفیتہ براہ راست قفیتہ تنا می ہو ایک ہی وقت ، کی شرط لگانے تنا قف سے تا بت ہو جاتا ہی سالیہ ہی وقت ، کی شرط لگانے کی ضرورت بنیں بط تی ۔ اسی لیے ہم نے اس قضیۃ کے ضا لیک میں منا سے نا بت بوجا تی ۔ اسی لیے ہم نے اس قضیۃ کے ضا لیک میں منا سے نزمیم کر وی ہو تا کہ اس کا تحلیلی قفیتہ ہونا اسی طرح واضح ہوجائے۔

فہم محض کے بنیادی قضایا کے نظام کی (دوسری قصل) مل ترکیبی تصدیقیات کا اصل صول

ترکیبی تسدیقات کے امکان کی توجیبہ کریا ایساکام ہو

جیں سے عام منطق کو کوئی سروکا دہیں ۔ اُس بیں اِس کا ذکر سک نه آنا چاہیے کمکین قبل تجربی منطق کا یہ سب سے اہم بلکہ واصد کام ہو کہ بدیسی ترکیبی تصدیقات کے امکان ، ان کی ترابط اور دایرهٔ استنادس بحث کرے کیونکر اسے انجام دسینے کے بعد وہ اسینے مقصد لینی فہم محض کی حدود کا نعیتن کرنے سے بخدبی عبده برآ بوسکتی ہو۔ تعلیلی تصدیق میں ہم دیے ہوئے تصدیت انگے نہیں ہوئے ۔ اگر مثبت تصدیق منظور ہو تو ہم اس تصور کی طرف ایک البی چیز جوانس بین پہلے ہی خیال کی گئی تھی منسوب کر وسيني بي ادر اگرمنفي نصديق منظور بو نواس كي ضدِ كا اس کے وا رُے سے فار رح ہونا ظاہر کر دیتے ہیں مگر ترکیبی تعدیقات میں ہم دیے ہوئے تعدد سے اسکے بو مرکزایک البی چیز جد اس میں خیال نہیں گاگئاتی اس کی طرف منسوب کریتے ہیں۔ یہ نسبن نہ نداتھا دکی ہو ادر نہ تیڑا تعل کی ادر اس کی بنا پر تصدیق بجائے خود حق یا باطل ہیں کہی جاسکتی۔ یہ ان لینے کے بعد کہ ایک تعدد کو دوسرے تعور کے ماتھ ترکیب دینے کے لیے اس کے دارے سے اکے بطعنے کی ضرورت ہو ہمیں ایک تیسری چیز درکار ہم جس کے ذریعے سے دو تعبد ات کی ترکیب عمل میں آسط سے تیسری چیز جوکل ترکیبی تصدیقات کے قام کینے كاذرليد بوكيا بو ؟ يه ده عام ادراك بويس بين بارسكل ادراکات ننامل ہیں بعنی داخلی حس ادراس کی بدہی صورت رجیے نہا نہ کہتے ہیں۔ ادراکات کی ترکیب نخیل پر تبکن ان کی ترکیبی وحدت تعقل ترکیبی وحدت تعقل بر مبنی ہو۔ اسی سے اندر ترکیبی تصدیقات کا امکان اور چنکہ ندکورہ بالا تینوں چرزیں برہی ادراکات کے ما خذہیں اس لیے برہی ترکیبی تصدیقات کا امکان می تلاش کرنا چاہیے۔ بلکہ جب برہی ترکیب ادراکا تربیبی ترکیب ادراکا تربیبی ترکیب ادراکا تربیبی ترکیب ادراکا تربیبی ترکیبی تصدیقات کا ابسا علم حاصل کرنا ہوج محف ترکیب ادراکا تربیبی ترکیب ادراکا تربیبی ترکیبی تصدیقات کا ابسا علم حاصل کرنا ہوج محف ترکیب ادراکا تربیبی ترکیبی تصدیقات کا ابسا علم حاصل کرنا ہوج محف ترکیب ادراکا تربیبی ترکیبی تصدیقات کا ابسا علم حاصل کرنا ہوج محف ترکیب ادراکا تربیبی ترکیبی تصدیقات کا ابسا علم حاصل کرنا ہوج محف ترکیب ادراکا تربیبی ترکیبی ترکیبی تصدیقات کا انہائی کی طور پر وجود بیں ترکیبی ترکیب

اگر ہم یہ بیا ہے۔ اور اس کے ذریعے سے معنو اور اہیں سے ذریعے سے معنو اور اہیں سے خواصل کرے تو یہ معروض ہمیں کسی طرح دیا ہوا ہوتا اور اہیمیت حاصل کرے ہم ان کے ذریعے سے خیال تو کریں گے مگر اس خیال سے ہمیں ان کے ذریعے سے خیال تو کریں گے مگر اس خیال سے ہمیں کوئی علم حاصل ہمیں ہوگا بلکہ محف اوراکا ت کا ایک طلب بن معروض کا دیا جانا، اگر اس سے مراد بالواسطرہیں بیا کہ بلا واسطہ شاہرے ہیں آتا ہو، حقیقت بیس اس کے تصویر کو تجریبے پر (خواہ وہ حقیقی تغیر یہ ہو یا امکانی) عابد کرنے کا نام ہی ۔ خود زمان و مکان اگر چر وہ تجربی عنا صر سے پوری طور پر اوراک کیے جانے ہیں کوئی معنوضی استفاد کوئی معنوبیت اور اہمیت باریک ہیں اور باکھل بدیبی طور پر اوراک کیے جانے ہیں کوئی کا معروضی استفاد کوئی معنوبیت اور اہمیت بند رکھتے اگر اُن کا

وجہ بی استعال معروضات تجربہ بر نہ دکھایا جاتا۔ اُن کا ادراک کفف ایک خف ایک خاکہ ہو اور وہ محاکاتی تخبل پر مبنی ہو جہ معروضات محروضات سے مدو لیتا ہو۔ لغیر اِن معروضات کے نہان ومکان کوئی اہمیت اور حقیقدت نہ رکھتے۔ یہی بات بلا تفریق کی تعوراً کے متعلق کمی جاسکتی ہو۔

غرض تجربے کا امکان دہ چیز ہی جو ہماری کل بہی معلوات میں معروضی حقیقت بیدا کرتا ہی ۔ تجربے کی بنیا د مظاہری تکیب برجس کے بغیر وہ علم کی جنیت نہ رکھتا بلکہ محض سبے سرو پا برجس کے بغیر وہ علم کی جنیت نہ رکھتا بلکہ محض سبے سرو پا حستی ادراکات کی جن ہیں کہی متحد (امکانی) شعور کے قواعد کے مطابق کوئی رابط نہ پایا جاتا اور اسس تعقل کی قبل تجربی دھی محدت کے مطابق کوئی مناسبت نہ ہوتی۔ پس تجربے کی بنیا د بعض بدینی صوری اصولوں یہ ہی تعنی تدکیب مظاہر کی وحدت کے بدین محروضی حقیقت بیٹیت لازمی نشرالط کے بدین محروضی حقیقت بیٹیت لازمی نشرالط کے بدین ترکیبی قضایا قطعاً نامسکن ہیں اس لیے کہ اس کے امکان میں وکھائی جاسکتی ہی۔ بغیر اس علاقے کے بدین ترکیبی قضایا قطعاً نامسکن ہیں اس لیے کہ اس کے درایے وہ اس کے معروضی حقیقت حاصل وہ اس تی معروض سے خالی ہیں جس کے ذرایعے اس اس لیے کہ اس کے درایع درایع معروض سے خالی ہیں جس کے ذرایعے اس تاریخ کی معروضی حقیقت حاصل وہ اس تیسرے جرا و لینی معروض سے خالی ہیں جس کے ذرایعے اس تاریخ کی تعریبی وحدت کو معروضی حقیقت حاصل وہ اس تیسرے جرا و لینی معروض سے خالی ہیں جس کے ذرایعے اس تاریخ کی تعریبی وحدت کو معروضی حقیقت حاصل وہ اس تیسرے جرا و لینی معروض سے خالی ہیں جس کے ذرایع

ہمرتی ہی ۔ اس میں شک نہیں کہ ہم سرکان یا اَن اُسکال کے شعالیٰ چ تعلیقی تغیبل اس میں کھینچتا ہی مدیبی ترکیبی تصدیعات کی حدرت میں بہت کچے معلومات رکھتے ہیں جن کے لیے کسی تجربے کی فرقت ہیں۔ لیکن یہ معلومات کوئی معنی نہ رکھتے ملکہ محض میں گھڑت ہوتے ، اگر مکانِ مظاہر لیعنی فارجی تجربے کے مواد کے تعین کی جینیت سے نہ دیکھا جاتا ۔ اس لیے یہ فالص بدہی تصدیقات میں ، اگرچہ بالوا سطہ ، امکانی تجربے پر ملکہ خود تجربے کے امکان پر عاید ہوتی ہیں اور صرف اسی پر ان کی ترکیب کی معرفی معنی معنی ہی۔ چہ نکہ تجربہ ، کجیٹیت امکانی تجربی ترکیب کی معرفی دہ واحد طربی علم ہی جن میں سے دوسری اقسام ترکیب کوحفیت مامل ہوتی ہی اس لیے وہ بدہی علم کی جٹیت سے صرف اس مامل ہوتی ہی اس کے وہ بدہی علم کی جٹیت سے صرف اس خاصل ہوتی ہی واس لیے وہ بدہی علم کی جٹیت سے صرف اس خروری ہی اور کوئی چیز ہیں ہوتی ۔ انکار بر کھتا ہی کہ اس کے انکار میروش سے مطالبت کی مام ترکیبی وحدت کے لیے انکار سوا اس چیز کے جو تجربے کی عام ترکیبی وحدت کے لیے انکار میروش ہی اور کوئی چیز ہیں ہوتی ۔

بیس کم ترکیبی تعدلیقات کا اصل اصول یہ ہی ۔ برموری مواد مشاہدہ کی ترکیبی وحدت کی ان شرابط کا یا بند ہی جمامکانی تو کے سکے لیے لازمی ہیں ..

اس طرح بدی ترسی تصدیقات ممکن قرار باتی ہیں جب ہم بدیبی مشاہدے کی صوری شرائط بینی ترکیب تخیل اور ایک قبل تجربی تحقیل کے اندر اس کی وجربی دحدت کو عام اسکانی تجربی علم پر ماید کریں اور یہ کہیں کہ عام تجربے کے امکان کی شرایط معروضات تجربہ کے امکان کی شرایط معروضات تجربہ کے امکان کی شرایط میں اس لیے دہ ایک بدیمی

تركيبي تصديق مين معروضي استناد ركهتي بين-

بنیا دی نفنایا جہاں کہیں ہی پائے جائیں آئیس فہم معق کی طرف منسوب کرنا چا ہیے۔ یہ توٹٹ نہ صرف واتعی تجرکیے کے قواعد کا مخزن ہو بلکہ ان نبیا دی قضایا کا ہی یا خذ ہوجن کی دوكس كل چيزون كو (جو بهارے تخربے كى معروض بوسكتي بين لازمی طور پر مفرته قوا عدکے ماتحت ہونا جاہیے کیونکہ اِن کے بغیر مظاہر سے معروضات کاعلم حاصل بہیں ہوسکتا۔ خود قوانین فطرت بیں اگر ہم اُنیس عقل کے بخری استعال کے نیادی قضا یا کی حیثیت سے دیکھیں، وج ب کی شان یا ی جاتی ہو بعنی كم سنة كم يدكمان بوما بوكم ان ك تعين كى بنا إن جيزون بر ہی جو تجربے سے مقدم اور برہی استناد رکھتی ہیں۔ لیکن کُل قوانین نطرت بلاتفرین عقل کے بلند تر نبیادی تفایا کے ماتحت ہوئے ہیں ۱ در آن کا کام حرف یہ ہو کہ ان فضایاکو منظا سرکی مخصوص صورتون بد عليد كربي . بين وه تصور جو قوا عدى عام تشرا لط

اور تعینات بر مشل ہو انھیں عقلی قضایا میں یا یا عالا ہو۔ تجربہ تو صوف وہ صورت واقعات پیش کر دتیا ہی جو کسی فاعدے کے تحت میں آتی ہی ۔

رس بات کا کوئی خطرہ نہیں ہوسکتا کہ مفس تجربی قضا با فہم محض کے قضایا، یا فہی قضایا تجربی قضایا سبھے لیے جانیں گے۔ كيولمكر فهى تفقير بس تعورك لحاظت جر وجرب يا با جأنابر وة تجريي تفيية بيس، خواه اس كا استنا دكتنا بي عام كيول من ہو، کبھی ہنیں ہوتا۔ دونوں کا فرق اسانی سے نظر آجا اہو۔ اس مل معت سع بجنا مجمشكل نهس ليعض خالص يديى قضابا اليه مبى بب يونهم محض سد مخصوص نبس سيحم ماسكة اس ليك كه وه خالص تلمورات سے نہيں بلكه خالص مثابرات سے داگرچ توتن مم کے ذریعے سے) افذ کیے ملتے ہیں اور توتن فہم صرف اتصورات کی قوتت ہو۔ بہ قضایا ر بافی میں بائے جانے ہیں کین اُن کا تغریب پر عابد کرنالعبی ا کا معروضی امننیا د ، بلکہ خود اس قسم کے برہی ترکیبی فغلیا کا امکان ( بعنی اُن کھا استخرا ج ) سراسٹر فہم محف پر موفوف ہو۔ اس لیے ہم اپنے بنیا دی قضایا س ریاضی کے قضایا کو الدنهبين البتته أن قضا بأكو ضرور شمار كرين منتج جن برقوانين رياضي کا امکان ادر آن کا بربی معروضی انتنا و موقوف ہو ادر جنیب ان قدانین کا اصل اصول سجمنا جاستے ، ان میں مشا ہرے سے تقتور کی طرف ہنیں ملکہ نصورے مننا برے کی طرف فدم بط صایا جانا ہی ۔ خالص نہی نصور ان کو اسکانی تجربے پر عاید کیے نیں اُن کی ترکیب کا استعال دوطرح کا ہو سکتا ہو ایک ته رياضياتي ده سراطبيعياني ، اس بيه كه بيرتركيب كيد تدايك عام

مظہر کے مشاہدے ہے اور کمیہ اُس کے دعددسے تعلّق رکھتی ہو مشاہرات کی بدیبی شراکط نو امکانی تجربے کے لیے نطعاً دجی ہیں کیکن تجربی معرمضات مشامره کے وجد کی شرالط بجائے خود عض الفاقی ہیں. اس ملے ریاضیاتی استعال کے تضایا لو قطعاً دجی اور لفتی ہوتے ہیں میکن طبیعیاتی استعال کے قفایا کی بدسی مجربیت تجربے اور تحربی خیال کی شرط کی با بند ہو بینی مفس بالداسطہ ہو اور ان بیں اقدل الذكركي سي بلا واسلَّم يغينييت بنيس بائي جاني راكر جي إس اُن کی اس نقلیبت میں جر تجربے سے متعلق ہو کوئی فلل نہیں رقما)۔ یہ فرق نظام قضایا کی مجٹ کے خاتنے پر زیادہ واضح ہوجائے گا۔ مقولات کا نقشہ ور بخور نبیادی تفایاکے نقتے پر ولالت كرتا ہى اس كيك كه وہ اُنجيس منفولات كے معروضي استعال كے توا عد ہیں ۔ جنانچہ فہم محض کے مل نبیا دی تضایا کی جارفسیں ہیں۔

(۳) تحیاے تباسات

(۲) حِسّی ادراک کی بربهی توقیعات

عام تجربی خبال کے اصول موضوعہ ان نامدن کا انتخاب میں نے تبت احتیاط سے کیا ہے ناکمے إن نبیادی

تفایا کی یعنیت ادر آن کے استعال یں جوفرق ہر اس کی طرف اشارہ کر دوں۔ آگے جل کر یہ بات ظاہر برجائے گی کم كيت امد

کینیت کے مغدلات بیں ( آخر الذکر میں محف صورت کے کا المسے جہاں تک بھینیت اور مظاہر کے بدیری نیتن کا سوال ہی این کے بیادی قضایا ہے نمایاں فرق رکھتے ہیں۔
بیادی قضایا بغتیہ مغولات کے فضایا سے نمایاں فرق رکھتے ہیں۔
بیٹنیت توسیمی میں ہی کیکن بیلی دو اقدام کی یعنیدت وحدانی ہی اور افزالذکر اور بھیاتی اور آفزالذکر کو ربا خیاتی اور آفزالذکر کو طبیعی کے قضایا کہوں گا ۔ لیکن یہ طمح ظر خاطر رہے کہ بہاں آول الذکر سے علم رباضی کے اور آفرالذکر سے علوم طبیعی کے قضایا مراو ہیں ہیں بلکہ صرف فہم محض سے قضایا ۔ جماں بیک وہ داخلی حس سے تعق ربیت ہیں بلکہ صرف فہم محض سے قضایا ۔ جماں بلک وہ داخلی حس سے تعق میں اور آکات کے جدان کے المد دیا ہوئے ہیں۔ ہوئی میں سے اور آبالا نصایا کا امکان منصر ہے۔ بینی میں نے ان کے میں اس کے مشمول کے لحاظ سے نہیں بلکہ ان کے استعال کے لیا طرح یہ مکورہ بالا نصایا میں دکھائے گئے ہیں۔
لیام ان کے مشمول کے لحاظ سے نہیں بلکہ ان کے استعال کے طرح یہ مکورہ بالا نصای میں دکھائے گئے ہیں۔

مله ربط ووطرح کا ہوتا ہو ایک اوانتمال ووسرے النوام ، انتمال ان معروضات کی ترکیب
کانام ہوجن میں کری لازی تعلق نہیں ہونا شاکا دوشلت جن میں ایک مربع تقییم کیا جاتا ہو
، بعلہ نہ خود ایک دوسرے سے کوئی لازی تعلق نہیں رسکتے ۔ تحدالنوع اجزاکی ہر ترکیب
میں پر رباضی کے نقطہ نظر سے غمہ کیا جاسکتا ہو اسی قیم کی ہوتی ہو (اس ترکیب کی
میں دوسیس ہوتی ہیں ایک جمع دوسرے وفاق ، اول الذکر مظاویر مربیہ اور آخرالذکر
متعلی دوسیس ہوتی ہیں ایک جمع دوسرے وفاق ، اول الذکر مظاویر مربیہ اور بوشلف للذکر
متعلی تندیدہ سے تعلق رکھتی ہی ، النزام ان معروضات کی ترکیب ہوج ایک دوسرے
متعلی تندیدہ سے اور بوشلف للف

11

مشا ہدے کے علوم متعارفہ اُن کا اصل اُصول برہر: ۔ کل مشاہرات متعادیر مدیدہ ہیں۔

کُل مظاہر صورت کے لحاظ سے ایک زبانی اور مکانی مشاہب پر مشتمل ہوت ہیں جو آن سب کی برہی نبیا دہو ہیں اُن کا ادراک یاتجی شعد صوف موادِ مشاہدہ کے اُس عمل ترکیب سے ہوسکتا ہو جس کے ذریعے سے ایک معینہ مکان یا زمانے کے ادراکات دجود میں آئیں بعنی متحد النوع ادراکات کے دلیا ادراک کی ترکیبی دعدت کے شعورے معام مشاہدے کے متحد النوع مواد کا یہ شعور جرمعروض کے ادراک کی نمرطہ کو وہی چیز ہی جے ہم مقولہ کمیت کے جہ مواد کا یہ شعور تعریم مشاہدے کے مواد کی نمرطہ کو دہی وہی ہوئی دراک بھی دید ہوئے جسی مشاہدے کے مواد کی اس ترکیبی وحدت کے در ایک میں دید ہوئے جسی مشاہدے کے مواد کی اس ترکیبی وحدت کے در ایجے سے ممکن ہوجس کے ذریعے سے منت کی اس ترکیبی وحدت کے در ایک وحدت ترکیب نے میں خیال می جاتی ہو۔

میں سے کے بامجد مربی طدر پر مرابط نیال کیے جانتے ہیں ان کے ربط کویں طبیعیاتی مربت کے بامجد مربی طدر پر مرابط نیال کیے جانتے ہیں ان کے ربط کویں طبیعیاتی میں مقابر کا باہمی ربط اور مابعد الطبیعی بعثی الن سما وہ دربط و بربی قرت علم میں ہوتا ہی ۔

یمنی کل مظاہر انتداد رکھنے والے مفادیر یا مقادیر مدیدہ ہیں اس لیے کہ وہ مشاہرات کی چنیت سے مکان یا زمانے ہیں اسی ترتیب کے دریع سے ادراک کیے جاتے ہیں جس کے ذریعے سے خودمکان و زمان کا نعین مؤاہر ۔

مدید مقدار وہ ہی حس میں اجزاکا اوراک کل کے اوراک کومکن ثبانا ہورانعی لذى طور بر أس سے بہلے واقع ہونا ہى ، بب كسى خط كا خواہ وہ کتنا ہی جیوٹا کیوں نہ ہو، نصور بنیں کرسکنا جب مک کہ آسے اپنے ذہن میں نہ کھینچوں بعنی ایک تقطے سے تسروع کرکے بکے بعد دمگیے كل اجرد اكد وجدد بين نه لاؤل اوراس طرح اس مشا برے كو ذہن میں نہ قائم کروں - یبی حال ہر زملنے کا ہی خماہ مہ کننا ہی مختصر ہو۔ یہاں بیں ایک کھے کے بعد دوسرے کھے کا تفور کرنا موں اور اس طرح اجزائے نمانہ کو جو طرفے سے ایک معینہ مقدار زمانہ کا نفور ببدا مونا ہو کی مظاہر میں ختنا حیقتہ صرف مشاہدے کا ہونا ہو وہ با تو مکان ہوتا ہو یا زمانہ اس بے ہر مظہر بجینیت مشاہدے کے ایک مقدار مربد بو كبونكم وه صرف اجراكي نوالي اور نركيب ربيني أتغيب یکے بعد و میرے جوڑنے ) سے ادراک کیا جا سکتاہی۔ جنانچہ کل مظاہر مجموعوں ( بینی بہلے سے دیا ہوئے اجزاکی مجموعی مقداروں ) کی جنین سے مشاہدہ کیے جانتے ہیں ۔ بہ صورت ہوقسم کی مفادیر کی بنیں ہوملکہ صرف أن كى جن كل مم مقادير مديده كى حينيت سيد تصويد اور ادراك كريسله كالس-

تمالی اور ترکیب کے اسی عمل بد، جو تخلیقی تغیل اسکال کے بنانے

میں مدود نینے ہیں، رباضیات امتداد (سندسم) اور اس سے علوم منعارفم کی نبیا و فائم ہی جو حسنی مشاہدے کی آن بدیبی شراکط کو ظاہر سر کرنے ہیں جن کے بغیر فارجی مظہر کے ایک فالص تصور کا فاکہ وجود میں ہنیں "اسكنا شلًا" دولفظول كي يح بس صرف ايك بى خط مُستنقم بوسكنابي مد دو خطوط مستنقم كسى مكان كا احاطم نبيس كريسكت ، دغيره وغيره- بر علوم متعارفه صرف مقادير سے بيتيت مفادير كے تعلق ركھتے ہيں۔ اب نهی مفدار کی دوسری جنبیت لینی اس سوال کا جواب که فلال چیز كتني براي بهر اگرچ اس كے منعلق مختلف نضايا موجد بيں جو تركيبي اور بلا واسطر لفینی ہیں کیکن اِن بین سے کوئی فہم محف کے علوم متحارفہ نہیں کھے جا سکنے۔اس تسم کے قضایا کہ در مساوی مفادیر میں مساوی اضافہ یا کی سے دو برستور مساوی رستی ہیں "نحلیلی تضایا ہیں ۔اس لیے كريمين أن مفدارول ك تصورى اتحادكا بلا واسطه شعور بونا بهي مكر علوم متعارفه کے لیے بہ شرط ہو کو وہ ترکیبی قضایا ہوں۔ یہ خلاف اس سے اعدادیکے باہمی علانے کے متعلق جو نفعا با ہیں وہ ترکیبی توہن مگر سندسے کے قضایا کی طرح ملی نہیں ہیں۔اس لیے یہ علوم متعارفہ بنیں بلکہ اعداد کے ضابطے کہلانے ہیں۔ شلا عدد ۱۲ مری تحلیلی تفیتہ ہیں ہے اس لیے کہ نہ تو ہم ع کے تعور میں نہ ہے تعور میں اور نہ اِن دولوں کے مجموعے کے تصور میں ۱۲ کا عدد خیال کے اس راب رہا یہ کہ ان دونوں کے مجوعے بیں ہمیں ا کے عدد کا نصور کرنا جلسیے برایک دوسری جیز ہی اس بلے که تخلیلی تفقیتے ہیں تر سوال حرف یہ ہم کہ آبا میں واقعی موضوع کے

تعتور میں ممول کا تعتور خیال کرنا ہوں یا نہیں) ۔ کیکن ترکیبی فظیمہ سونے کے با وجہ د بیر محض ایک منفرد نفیتہ ہو۔ جہاں تک کہ صرف متحد النوع ادراکات (اکائیوں) کی ترکیب کانعلّق ہو یہ ترکیب صرف ایک ہی طریقے سے وقوع میں اسکتی ہو اگر جبر اس کے بعد اِن اعداد کا انتا مَلِّى حِثْنِيتْ "فَاتُم كر لييًا ہو۔ جب میں بر مہنا ہوں <sup>دو</sup>نین خطوط سیے جن یں سے دو بل کر تیسرے یہ بڑے ہوں،ایک شلت مجنبا جاسکتاہی، توميرت سامن صرف تخليفى مخيل كا وظيفه به جو فتلف جور شل ما سل خطوط سے فتلف زاولوں کے مثلث کھینے سکنا ہو کیکن سکا عدد صرف ایک می طریقے سے وجد دیں آسکتاہی اور اسی طرح ۱۲ کا عاثر ہی جدے اور ھ کی ترکیب سے پیدا ہوتا ہی۔ اس تسم کے قضا یا کوہم علوم متعارفہ نہیں کہ سکتے (درنہ علوم متعارفہ کی کوئی انتہا ہی نہ رب کی کی بلکہ اعداد کے ضالطے کہیں گئے ۔ بيذنبل تخبرني رباضيا في فضته بها رست بديبي علم كوببت وسيح كرديتا به اس لیے کیہ حرف اسی کی بدولت خالص رباضی اپنی بوری صحنت کے ساتنه معروضات تجربه بدعابدكي جاسكتي بي ادريه چيز بينيراس تفيت کے خود سنج و واضح نہیں ہوئی کلہ اس بیں اکثر تناقف بیدا ہو جاتے ہیں۔ مظاہر استبائے خفیقی نہیں ہیں۔ تجربی مشاہرہ صرف عانص مشاہرے ر زمان و مکان ا کے فربعے سے ممکن ہو۔ نبس ہندسے میں جو کچھ خانص مشاہدے کے منتلن کہا جانا ہو مہ تجربی مشاہرے بر می لجون وچہا صادق ہے تا ہی اور یہ اعتراض کہ جہٹی معروضات تشکیل کھاں کے تواً عد ( مثلًا خطوط بازوا با کی لامتنا ہی <sup>ت</sup>قیسم بنہ بربری *کے مطابق نہیں ہوسکتے* 

سا قط ہوجاتا ہی۔ اس لیے کہ اُگریہ اعتراض نسیلم کر لیا جائے تو مکان اور اُسی کے ساتھ کُل علم ریاضی کا معروضی استناد جاتارہتا ہی۔ اور اسے مظاہر بر عاید کرنے کی کوئی صورت باتی نہیں رمنی ۔ برصور مشاہرہ بینی اجزائے مکان وزمان کی ترکیب ہی ہی جس کے دریعے سے مظہر کا ادراک بعنی خارجی تجربہ یا معروضات کا علم حاصل موسکتا ہم اور عرکیمه ریاضی میں آول الذکر کے خالص استعمال کے ستعلّی تنا بت كيا جأنا ، و وه لازمي طور بيه آخرالذكر بيه معى عايد بونا بو- جو اعتراضات اس بیر کیے جانے ہیں وہ داہ سے سلکی ہوئی عفل کی حیار سازیاں ہیں جو لیے جا طور پر حتی معروضات کو ہماری حس کی صوری نشرط سے آزاد کرنا جا ہنی ہی اور ان چیزوں کر جو صرف مظاہر ہی عقل میں دی ہوئی انیائے ختیقی سمجتی ہو۔ اگرالیا ہوتا تو یقننا ہم اُن کے منعلق برہی طور پر کچے بھی معلوم نہ کرسکتے۔ بہاں بکک کم مکان کے فالص تصورات کے ذریعے سے بھی کوئی ترکیبی علم حاصل نہ کر سکنے ادر خود علم مندسم، جو ان تصورًا شاكم تبين كرنا بي ، به بنياد فرارياً ا-

## ادراک کی بدیری کوفیات

ان کا اصل اصول به بی :- کمل مظاهر بین ده اثبات جرحیتی ادراک کا معروض بونا بی ایک مندار نشد بدنین ابک درج رکمتا بی - ادراک کا معروض بونا بی ایک مندار شد بدنین ابک درج رکمتا بی -

ادراک نغربی شعور کا نام ہی اور اُس بین حتی ادراک مجی شام ہے۔

مظاہر بھیشت معروضات ادراک کے زمان و مکان کی طرح خالی (محف صوری) مشاہدات بنیں ہیں ( اس کیے کہ زمان و مکان کا کے خود تجربی ادراک بین نہیں آسکتے )۔ لینی مظاہر بین علاد، مشا ہدے کے کسی معروض کا ماقہ مہی شامل ہونا ہو رجس کے ذریعے سے کوئی چر مکان میں یا زمانے میں موجود سرے کا ادراک کیا جاتا ہی بھتی ادراکات کا یہ اثبات محف ابک داخلی ادراک ہی حبی سے حرف بخیع کے شاتر ہوئے کا شعد ہونا ہو اور بہٹا تیرایک معروض کی طرف منسوب کی جانی ہی۔ نیری شعور سے فالص شعور کا تیبر کے بہنت سے مرارح ہونے ہیں جن میں مواد اوراک کم ہونے ہونے بالکل معدوم ہوجانا ہو۔ اِسی طرح حتی ادراک کے نکہور مقدار کی ترکیب اس فالفس مشا ہرے لینی صفرسے شروع ہوکہ بندر ہے برشف بطبقتے متیند مفدار کے بہتی ہو۔ جو کہ حس بجائے فود کوئی معرفی ادراک بنیس بواوراس میں زمان و مکان کا مشاہرہ بنیں یا یا جاتا اِس کیے اس بین کوئی مفدار مدید نہیں ہوتی مگر وہ تھی ایک مفلار **غرور رکتنی هر ( بینی ده نندر کی ا در اک جو ایک خاص زمانی بین صفر** سے شروع ہوکر ایک معینہ ورج کک بنینا ہی جے ہم مقدار شربد کتے ہیں۔ اس کے مقابل حِتی ادر اک کے مل معروضات میں مہی ایک مقداد شدید بعنی عواس کو مثا ٹر کیٹے کا ایک درجہ ما ثنا پھڑتا ہے۔ ہم اُن مُل معلومات کوجن سے تجربی علم کے اوازم برہی طورید بہجا کے اور متعین کیے جاسکتے ہیں، بریسی توقعات کم سکتے ہیں اور لقِينًا إسكورس في بيش خيالي "كي اصطلاح اسي معني سي استعال

کی تھی نیکن چونکہ مظاہر میں ایک پجیز ایسی ہی جو برہی طور پر ہرگز معلام ہنیں کی جاسکتی اور جو دراصل تجربی اور بدیں علم بیں بابدالا تیالا ہی لینی حتی اوراک (بھیٹیٹ مواد اوراک کے) اس لیے بظاہر یہ نیچ محلقا ہو کی اس کی جاسکتی البتہ معلقا ہو کی اس کی جاسکتی البتہ ندمان و مکان کے خالص نیتنات کو بلحاظ شکل و مقدار مظاہر کی بربی توقعات کہ سکتے ہیں ۔ اس لیے کہ دُد اُن چروں کا جو تجربے بیس دی جاتی ہیں اوراک کے دیار بیا جائے کہ در اُن چروں کا جو تجربے بیس دی جاتی ہیں اوراک کے در بخر اِس کے کہ ہر حتی اوراک میں بدی اوراک کرتے ہیں لیکن اگر یہ مان لیا جائے کہ ہر حتی اوراک میں بدی اوراک کے در بخر اِس کے کہ کوئی فاص اوراک دیا ہوا ہو تی ایک مشتنی صورت کوئی فاص اوراک دیا ہوا ہو تی ہو کہ تجربے کے طور پر معلوم کیا جا سکتا ہو تو ایس کے مارے سے تعلق رکھتا ہو اور سے مرف تجربے ہی سے اخذ کیا جا سکتا ہو اس کے مارے سے تعلق رکھتا ہو اور مرف تجربے ہی سے اخذ کیا جا سکتا ہو اس کے مارے سے تعلق رکھتا ہو اور مرف تجربے ہی سے اخذ کیا جا سکتا ہو اس کے مارے سے تعلق رکھتا ہو اور مرف تجربے ہی سے اخذ کیا جا سکتا ہو جو اس کے مارے سے تعلق رکھتا ہو اور مرف تجربے ہی سے اخذ کیا جا سکتا ہو جو اس کے مارے سے تعلق رکھتا ہو اور مرف تجربے ہی سے اخذ کیا جا سکتا ہو جو اس کے مارے سے تعلق رکھتا ہو اور مرف تجربے ہی سے اخذ کیا جا سکتا ہو جو اس کے مارے سے تعلق رکھتا ہو اور مرف تجربے ہی سے اخذ کیا جا سکتا ہو جو اس کے مارے سے تعلق رکھتا ہو اور مرف تجربے ہیں ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ایک مقتل ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی اندازہ کیا جا

وہ ادراک جو مس کے فدیعے سے کیا جائے ایک ہی کھے میں واقع ہوتا ہر ( بہاں فتلف ادراکات کی توالی کا ذکر نہیں ہی۔
بس بجشیت مظہر کے اُس حقے کے جس کا ادراک کوئی متوالی ترکیب نہیں ہی کہ اُس بی اجزاکے ادراک سے کمل کا ادراک کیا جاتا ہو دہ کوئی مقدار مدید نہیں رکھتا۔ اگر اُس کھے میں جسی ادراک معدوم ہوجائے تو وہ یا لکل فالی لینی صفر کے برابر دہ جائے گا۔ تجربی مشاہدے بین حتی ادراک کے وجود کا مید مقابل اثبات ادر اُس

کے عدم کی ترمنفایل نفی ہونی ہی۔ ہرھیتی ادراک تخفیف سے بر سوناہی۔ بین رفتہ رفتہ کم ہوتے ہوتے معدوم ہو سکتا ہو بینی مظہر کے اثبات ادر نفی کے بیچ میں درمیانی حتی ادر اکات کا ایک سلسلہ موماہی جن میں آبیں میں اُس سے کم فرق ہوتا ہو جننا کہ کسی ایک درجر ادراك ادرصفر بالغي بين مؤنا بوليني مطهرسي أنبات كالهميشه ایک درجہ ہونا ہی جو ادراک میں محسوس نہیں ہونا اس کے کہھتی ادراک ایک ہی لمح میں واقع ہونا ہو،اُس میں یہ نہیں ہونا کہ مختلف ادراکات کی شوالی ترکیب کے ذریعے سے اجزاکے ادراک سے حکم کا ادراک کیا حامے ملیں اس میں ایک مندار نو ہونی ہو مگر مندار مربد بنیس ہوتی - ہم اس مقدار کو صب کا حستی ادراک وحدت کی جنبیت سے کیا جاتاً ہو ادر حس کی کثرت کا تفقد صرف اسی طرح ہوسکتا ہو کم وہ ندریجی تخفیف سے نفی کے قریب ہو جا کے ، مقدام شديد كت بي - بس بر مظهر من أنبات ابك مقدار شديد بعني ورج رکھنا ہی جب اس انبات کو (حتی ادراک کی یا مظہرکے کسی اور اثبات شلا نظرکی مقبت فرار دیا جائے نو درجَ اثبات بیشت عِلْت کے اثر کہلاتا ہی شلا اثرِتقل اسی وجرسے کہ ورجر صرف ایک مقداد کو ظاہر کرنا ہی جس کا اوراک توالی کے ذریعے سے نہیں بلکہ ایک ہی لجے ہیں ہوتا ہو۔ اس چیز کی طرف ہم نے برسبيل تذكره صرف اشاره كرديا بهو اس بي كه في الحال بيس عليت سے بحث بنیں کرنی ہو۔ لیں ہر حتی ادراک بعنی ہر مظہر کا اِنبان غواه وه کتنا بی خییف کبول نه سد ایک درجه با مقدار شدید رکهتا بو

جس بین مز بیر نتخفیف کی جا سکتی ہو۔اور اس انتبات اور نفی کم خنبت نرامکانی اوراکات کا ایک سلسله وا فع ہی - بر رنگ متلا سُرَمَى كا ایک درجه مزاماً ہی جو کنٹا ہی خفیف کیوں نہ ہو کہ خفیف ترین نہیں کہا جا سکتا ۔ یہی حال حرارت، وزن وغیرہ غرض ہر چز کا ہو۔ . منفا دبرکی وه صفت جس کی بنا پر اُن کا کوئی جرد دخیبت ترمین جرد و (جرد و خرو) بنیس کها جا سکتا تسلسل کهلانی ہی ۔ مکان وزمان مسلسل مقادیر بس اس کیے کہ ہم آن کے اجزا کو صرف اسی طرح الگ کرسکتے ہیں کہ انجمال کا اللہ کرسکتے ہیں کہ انجمال کا الحات ) سے محصور کردیں لینی أن كا مرجَّد بجائے خود ايك مكان يا أيك زمانه مؤنا ہو . كان مرف مکانوں بر اور زمانہ مرف زمانوں برمشتل ہوتا ہو۔ بقاط ادر لحات محف حدود لینی اُن کی حد بندی کے مفامات ہیں ۔ لیکن اِن تفامات کے لیے مشاہرات کا ہونا ضروری ہوجن کی وہ حدبندی با لعين كريد بول . محض مفامات برجيتيت إن اجرداك جن كا زمان ومکان سے میلے دیا ہونا ممکن ہی، ول کر زمان و مکان ہنیں بنا سکتند اس نشم کی منعا دیر کو سم منعادیر روال مبی که سکتے ہیں اس لیے کم ( تخلیقی فیل کی ) وہ ترکیب جس سے بہ طہور میں آتے ہیں ایک عمل ہو جدنہ انے بین واقع ہونا ہوالدرانے کا

تسلسل خاص طور ہر روانی سے تجیر کیا جاتا ہی۔ بیس کل مظاہر مسلسل مفادیر ہیں، مشاہرے کے اعتبار سے مقادیر مدیدہ اور ادراک رحیتی اوراک بینی اثبات ) کے اعتبار سے

ہونا ہو۔
جو مکہ کل مظاہر خواہ اُضیں مقادیہ مدیدہ کی جنبیت سے دمکیا جائے یا مقادیر شدیدہ کی جنبیت سے دمکیا جائے یا مقادیر شدیدہ کی جنبیت سے، مقادیر سلسل ہیں اس لیے یہ قفیتہ کم ہر تغیر (بینی شو کا ایک حالت سے دوسری حالت افنیار کرنا) مسلسل ہوتا ہو یہاں ریا ضیاتی لفنیییت کے ساتھ نابت کیا جا سکتا نفا اگر تغیر کی علت کا مسئلہ قبل تجربی فلسفے کی عدود سے باہر اور تجربی اصولوں پر موقوف نہ ہوتا ، یہ بات کہ ایک البی علیت کا دجود ہی جو اشیاکی حالت میں تغیر پیدا کرتی ہی لیفی ایمنیں ایک مقردہ حالت سے باکلی ختلف حالت میں نے آتی ہی بیفی ایمنی

طور بہردریا فت ہنیں کرسکتی - اس کی وجہ اصل میں یہ بنیں ہو کم دہ اس کے امکان کو نہیں سبحہ سکتی (اس لیے کہ امکان تو اور بھی کئی بریبی معلومات کا ہماری سبحہ میں نہیں آتا) بلکہ یہ ہو کہ تغیر مظاہر کے تعینات سے تعلق رکھنا ہی جو صرف تجربے ہی سے معلوم ہوسکتے ہیں درال حالیکہ اس کی علّت غیر منفیر ہوتی ہی - چو تکہ یہاں ہم سوا امکانی نجربے کے خالص نبیا دی تصورات کے اور کسی چیز سے کام ہنیں لے سکتے اور یہ نصورات نجر بی اجزا سے باکمل باک ہوتے ہیں ۔ اس لیے ہمیں عام طبیعیات میں ، جو چند نبیا دی تصورات پڑھنی ہو دخل بنیں دینا چاہیے ور نہ ہما رہے نظام کی وحدت میں خلل واقع

ویا جاسکتا۔ اس لیے کہ نہ تو حتی مشاہدے ہیں اتبات کے باکل معدوم ہونے کا ادراک کیا جاسکتا ہی اور نہ کی ایک مظہر کے مدادج اثبات کے فرق سے بہ نیجہ نکالاجا سکتا ہی۔ با دجود اس کے کہ کسی خاص مکان یا نمانے کا مشاہدہ سراسر مثبت ہواہی بعنی اُس کے کسی جود میں فلا نہیں ہوتا ہی جی اُلہ ہرا تنبات ایک درجہ دکھتا ہی جد مظہر کی مقدار مدید کے ایک حالت پر تا کم ایک درجہ دکھتا ہی جہ مظہر کی مقدار مدید کے ایک حالت پر تا کم دیجہ بوتے ، تبدر یے کم ہو کہ صفر ( فلا ) مک پہنچ سکتا ہی اس لیے یہ مانتا پر اس لیے یہ مانتا پر اس اور ختلف مظاہر کی مقدار شدید کم و بیش ہوسکتی ہی درج ہوتے ہیں اور ختلف مظاہر کی مقدار شدید کم و بیش ہوسکتی ہی درج ہوتے ہیں اور ختلف مظاہر کی مقدار شدید کم و بیش ہوسکتی ہی درج ہوتے ہیں اور ختلف مظاہر کی مقدار شدید کم و بیش ہوسکتی ہی درج ہوتے ہیں اور ختلف مظاہر کی مقدار شدید کم و بیش ہوسکتی ہی درج ہوتے ہیں اور ختلف مظاہر کی مقدار شدید کم و بیش ہوسکتی ہوتے ہیں درج کی مقدار مدید برابرایک ہی درج ہوتے ہیں درج کی مقدار مدید برابرایک ہی درج ہوتے ہیں اور ختلف مظاہر کی مقدار شدید کم و بیش ہوسکتی ہی درج کی مقدار مدید برابرایک ہی درج

ورا کالبلہ مساہدے ی معدار مربد برابرایک ہی رہے۔

ہم اس کی ایک شال پیش کرتے ہیں ۔ قریب قرب سب
طبیعی مساوی عجم کی فتلف اشیا کی مقدار ہیں رکچہ ندون اور کچہ
مزاحمت کی بنا پر ، بُرت بڑا فرق دیکھ کر بالاتفاق اس بنتج پہ
بہتج ہتے کہ برحجم د مظہر کی مقدار مدید فتلف اشیا ہیں مختلف عد
ایک فلا رکھنا ہو لیکن اِن حضرات ہیں جوزیا دہ تر ریاضیات اور
مرکبات کے ماہر سے ،کسی کو یہ بات ہیں سدجی کہ ان کا بہ نینجہ
ایک مالعدالطبیعی مفروضے پر مبنی ہی حالانکہ ان کا دعولے ہی کہ وہ
اس قسم کے مفروضات سے پر مبیز کرتے ہیں۔ یعنی اُسنوں نے بیہ
اس قسم کے مفروضات سے پر مبیز کرتے ہیں۔ یعنی اُسنوں نے بیہ
فرض کر لیا ہی کہ جو اثبات مکان ہیں ہی را میں بہاں شعری بین یا
فرض کر لیا ہی کی جو اثبات مکان ہیں ہی را میں بہاں شعری بین یا
فرض کر لیا ہی کہ جو اثبات مکان ہیں ہی را میں بہاں شعری میں بین یا

مسکیت کے لحاظ سے فرق ہو سکتاہی ۔ اس مفروضے کے ، جو ننجر لیے پر منی نہیں موسکنا ملکہ محض ما بعدالطبیعی ہیء مقابطے ہیں ہم آیک قبل تجربی نبوت پیش کرتے ہیں جو مختلف مکانوں کے مختلف حد مک پر مرنے کی توجیهہ تو نہیں کر سکتا لیکن اس مفروسضے کی ضرورت کو رفع کر دنتا ہو جس کی روسے ایس فرق کی توجیبہ خلائے مکانی سے کی جانی ہو۔ ہمارے نبوت سے کم سے کم بہ فائدہ ہو کہ ہماری عل كو آزادى بل جاتى ہوكي اگر طبيعيات كى بحث بين اس مستلے كے منعّلن کی مفردف کی ضرورت پڑے تو ہم توجیب کی کوکی دوسری صورت اختیار کریں۔ ہمارے تظریبے کے سطابق ام مکان کے سادی حقیے مختلف انباسے اس طرح پر ہوسکتے ہیں کم اُن بس کہیں غلانه ہو نیکن آن بیں سے ہر ایک بیں اثبات ایک خاص در عب رکفتا ہر (مزاحمت یا وزن کا) جرآن کی منفدانیہ مدید کو کم کیے بغیر بندریج کم بوسکتا ہو بہاں کک کہ وہ معدوم بوکر فلا بن جائے۔ ممکن ہو کہ کوئی چیز جو ایک مکان بیں ساری ہو اور اُسے پھر كرنى مد مثلًا حمارت اور اسى طرح (مظيم كا) برا نبات، بغيراس مكان كركسي حقيد بيس خلابيد اكيم موسك، درج ك لحاظم مد كم مر جائے اور اس كے با وجود مكان كو أسى طرح بركري عيب كم كوكي اور مظهر جددسيع بين زياده مو-

میں بہاں یہ نہیں کہنا چا ہنا کہ ختلف اننیا میں واقعی تقل دعی کے لیاط سے اس فیم کا فرق موجود ہی بلکہ صرف نہم محف کے ایک نبیادی تفقید کی بنا پہ یہ واضح کرنا چا ہنا ہوں کہ ہمارے حتی اوراکا کی ماہیت اس توجیبہ کو ممکن بناتی ہو ا در لوگوں نے فلطی سے مظہر کے انبات کو در سے سے کھا ط سے برابر اور حرف اجزا کے اجتماع اور اُن کی مقدار مدید کے لخاظ سے مثلف سجے رکھا ہی اور وہ لمینے رخم ہیں یہ وعولے ایک برہی عقلی تحقیق کی بنا بر کرتے ہیں۔

بربی اور اُک کی یہ بربی توقع اس مقتی کے لیے جو محق تجربی طریق نکر کا عادی ہی اور اُس کی وجہ سے مخاط ہوگیا ہو ایک فابل عور چیز ہو اور اُس کی وجہ سے مخاط ہوگیا ہو ایک فابل عور چیز ہو اور اُس کی اربی مانے ہیں کوئی تا تل نہیں ہوتا ہی کی مفاق کی جب کی منازی ایس کے اندرونی فرق کی اور آپ کی منازی ہو کی منازی اس کے اندرونی فرق کی بینی جب کی میں کی تجربی کیفیت سے مطبح نظر کریے اُس کے اندرونی فرق کی بدی جب کی میں کی تجربی کیفیت سے مطبح نظر کریے اُس کے اندرونی فرق کی منازی ہو کیا بدی طور پر اندازہ کر سکتی ہو کی بدینی ترکبی توقع فائم کرستی ہو کیا در وہ میں اُس جردوے منائی جو اصل میں محض تجربی ہو بینی حتی اور وہ میں اُس جردوے منائل جو اصل میں محض تجربی ہو بینی حتی اور اُس کے اندرونی حتی اور اُس کے اندرونی میں ہو دور کی منائل جو اصل میں محض تجربی ہو بینی حتی منائل ہو کہا در اُس کے اندروک سے نعلق رکھنا ہو۔

حس کی کیفیت ہمیشہ محف نجر بی ہوتی ہی اور برہبی ملد پر
باکل ادراک ہنیں کی جاسکتی ( مشلا رنگ مزہ وغیرہ) کیکن اثبات
جومطلن حتی ادراک کو طاہر کرتا ہو ادر نفی یا صفر کی خید ہی اصلیں
صرف ایک وجود کا تعدّر ہی اور اُس سے مراد عام نجر بی شعور کی
ایک نرکبیب کے سوا اور کچر نہیں بینی اندرونی حسّ میں تجر بی شعور
صفریت ہر اُوسینج درہے تک اس طرح بط حایا جا سکتا ہی کمشاہم
کی ایک ہی مندار مرید ( مشلا ایک روشن سطح ) آئی حس پیدا کرتی ہی

ہم مظہری مقدار مربدسے یا کل قطع نظر کرنے کے بعد ہی اس حرس بیں جدایک لیے کے اندر واقع ہوتی ہی ایک منحد الغرع ترکیب کا ادراک کرنے ہیں جہ صفرسے لے کر نجر بی شعور کے کرخاص درسے مک برطعائی جاسکتی ہی اس لیے حتی ادراکات نوحرف بجربے ہی ہیں دیا جا سکتے ہیں لیکن اُن کی یہ صفت کہ وہ ایک درجہ دکھتے ہیں، بدہی طور پر معلوم کی جا سکتی ہی۔ یہ عیب بات زرجہ کر کہ ہم عام مقادیر کے متعلق نو بدہی طور پر عرف ایک کیفیت ایک مقداد نندید لینی درسے کا ہونا معلوم کر سکتے ہیں۔ ادرسب بائن نو لے کی محتار میں ۔

## جرب کے قیامات

ان کا اصل اصول بر برد: - تجربه حتى ادر اكات بس ابك وج بى علاف. .

تجربہوہ علم ہر جرحتی ادر اکات کے ذریعے سے ایک معرفی کا تعین کرتا ہو۔ بیس دہ حتی ادر اکات کی ایک ترکیب ہر جرخود ان ادر اکات کی ایک ترکیب ہر جرخود ان ادر اکات میں شامل نہیں ہر ملکہ مواد ادر اک کی ترکیبی دورت کا نام ہر جد ایک ہی شعور بیں بائی جائے۔ بیرحتی معرد خات کے

علم بینی تجربے (نہ کہ صرف مشاہدے یا حیثی ادراکات) کا سب سے اہم جمد و ہی۔ تجربے میں ادر اکات کا نطلق محض اتفا فی ہوتا ہی چنا بخیر ا فرد ان اوراکات سے یہ بات نہ معلوم ہوتی ہی اور نر ہوسکتی ہے۔ کیم آن بیں کوئی لازمی علاقہ ہی ۔ تجربی مشا کہرے سے مواد کے بجب جا ہونے کا ہم ادراک کرنے ہیں کئین اس بی مطاہر کا کوئی لازمی رابط بس كى نباير وه رمان د مكان بين بكجا بونا بور نهين يا يا جا نا جونكه نخرب حتى ادراكات ك دربيه سے معروضات كاعلم ہى بعنى اس بين مواد ادراک کے وجود کا باہمی تعلق اس طرح ا دراک نہیں کیا جا ماجیا وة ألَّفًا قُا رُمان يس يا يا جائے ملكم اس طرح جيسا و معروضي حيدت سے زائے میں ہی اور خود زمانے کا حتی اوراک ہو بنیں سکتا اس لیے زمانے بیں معروضات کے وجدد کا تعبین صرف اِن کے عام رابط زماتی بینی عرف بربی تصورات ربط کے در بع سے ہوسکنا ہے۔ چونگہ اِن تصورات بين بميشه دعوب بإيامانا بواس ليهم بدكم سكته بين که نفر به حتنی ادراکات بیس ایک و جدبی علایف کیے نصفتی برمنبی ہی۔ را نے کے نین بہات ہیں۔ دائمی ہونا . کیے بعد دیگرے ہونا اور ساتف سائف ہونا . اس لیے مظاہرے علاقہ زمانی کے نبن فا عدے، بن کے مطابق ہر منظہر کا وجرد وحدث نمانہ سے منعین ہوسکتا ہی۔ تجریے سے مقدم اور اس کے امکان کی شرط لازم ہوں گے . النيون فياسان كا عام بنيادي تفيير مبني هي أس وجربي وحدث لَعْقُل بِهِ جِكُلُ الكاني تَجْرِي شعدر رحيتي ادراك) بين سرز مانع بين بائی جانی ہی اور چانکہ یہ ایک بدہبی شرط ہی بیس یہ تفییہ مبنی ہی کمل مظاہر کی دھدن رکیبی پر بہ لحاظ اُن کے عسلاقۃ زمانی کے ۔ اس لیے کہ اصلی تعقل کا عمل اندرونی حس (کل ادراک کے مشمول) کی صورت ہینی مواد شعور بجر بی سکے علاقہ زمانی پر عابد ہوتا ہی اوراسی اصلی تقل میں اُس کل مواد کو اُس کے علاقہ زمانی کے لحاظ سے ، نتحد کرتا ہی ۔ یہ بات بر ہی طور پر ظاہر ہی ۔ اُس کی علاقہ زمانی کے لحاظ سے میں سکے ماتحت وہ سب بر ظاہر ہی ۔ اُس کی قبل بجر بی وحدت سے حبس کے ماتحت وہ سب معروض بن سکتی ہیں ۔ گل ادراکات کے علاقہ زمانی کی ترکیبی وحدت جو بجیز بی بیس بو میں سکتی ہیں ۔ گل ادراکات کے علاقہ زمانی کی ترکیبی وحدت جو بدینی طور پر شعبی ہیں ۔ گل ادراکات کے علاقہ نوان بیات نرانی کی ترکیبی وحدت جو بدین دراک کا بیتن نرانی کی ترکیبی وحدت جو بدین دراک کا بیتن نرانی کی توبیات نرانی کا عام شعبی نرانی ہی ہو اور بہ قدا عد دہی ادراک کے تیاسات ہیں ہین سے ہم ایس وقت بحث کر رہے ہیں ۔

ان نبیادی قضایا بین برخصوصیت ہو کہ وہ مظاہر ادر ان کے دجود نظر بی مشاہرے کی ترکیب سے بحث ہنیں کرتے بلکہ صرف ان کے دجود سے اور بدلی ظر وجود ان کے باہی علاقے سے - مظہر کے حتی ادراک کا طرفینہ نو بدہی طور براس طرح منتجین ہوسکنا ہو کہ اس کی ترکیب کا قاعدہ ہر نجر بی مثال بین بدہی مشاہدے کا جند و ثنا بل کر دسے بینی اس کے قرریعے سے مظہر کو ممکن بنائے کیکن مظاہر کے دجود کا علم بدی اس کے قرریعے سے مظہر کو ممکن بنائے کیکن مظاہر کے دجود کا قیاس قائم طور سے حاصل ہنیں کیا جا سکتا اور اگر ہم بداستہ کسی وجود کا قیاس قائم بھی کریس تو اس جیز کو جو اس بھی کریس تو اس جیز کو جو اس بھی کریس تو اس جیز کو جو اس بین اور دو سرے تجر بی مشاہدات بین ما بدالامتیا نہ ہو، سیلے سے معلوم بنیں کر سکتے ۔

دونوں مرکورہ بالا نبیادی قضایا ، جنمیں سم نے اس بنا پر

ریاضیانی قضا یا کے نام سے موسوم کیا نماکہ وہ ریاضی کوشطاہر بہ عابد ہونے کی سند دینتے ہیں ، صرف مطاہر کے امکان سے منعلق من اور آن کا مفہوم یہ نفاکہ مطاہر اپنے مشاہرے اور اثبات ادراک دونوں کے کا طسے ترکیب ریاضی کے نوا عدمے مطابن ظهور میں اسکتے ہیں۔ اس لیے ال دونوں میں اعداد سے اور نظهر کے تعبین مقدارے کام لیا جا سکتا ہو مثلًا بیں سورج کی روشنی کے حیس کا درجہ جا ندکی روٹنٹی کا دو لاکھ گتا بدنہی طور برمنعین لھی <u>ہے سے مفرد کرسکنا ہوں - اس لیے پہلے دونوں تفیایا کو ہم</u> تغرري فضايا سي كه سكت بين . محرده تفایا جر مظاہرکے وجودکو بدہی طور بر قواعدکے تحت میں لاتے ہیں اِن سے یا نکل مختلف ہیں چر مکہ وجر دسپیلے سے منعبین نہیں کیا جاسکتا اس کیے یہ تضایا محض دجرو کے باسمی علاقے یہ عابد ہوں گے اور آن سے صرف ترکیبی اصول اخذ کیے حاسکیں گے بیاں علوم متعارفہ یا بدہی نو فعات کی مخالیش نہیں ہے ملکہ جب ہمیں ایک معین حیتی اوراک ایک غیبر معین اوراک کے ساتھ ایک ها ص علاقه و ان بي د يا بوا بو تو بم بدي طور بر نهب ننا سكة که به دوسرا ادراک کس توجیت ادر کس مقدار کا ہی ملکه صرف ا ننا كه سكت بين كيد ده بيل ادراك ك ساتد اس جهت زماني بي كيا علاقه ركمتا بو- فليف كي اصطلاح بين قياسات كالمفهدم است مین منلف ہم جدریاضی بیں ہم ۔ رباضی بین نباس وہ ضابطہ ہم جد

مقداروں کی مساوات بہاتا ہے اور وہ میں بہشتہ تقرری طور یہ۔

چنانچرجب تناسب کے نین ارکان دیے ہوں تو چرتھا بھی ان کی نبیت سے دیا بین مقرر کیا جا سکنا ہو لیکن فلنے میں نیاسس دو کمیتوں کرہیں بلکہ کیفیتن کے علاقوں کی مساوات ظاہر کرتا ہی ادر پہال ہم نین دیے ہوئے ارکانسے صرف چے نتے وکن کی مقدار بدرسي طور برمعلوم كرسكت بين خود اس ركن كا تعبن نهين كريسكة - البنته أسع بقرب بين اللش كرف كا ايك فاعده اوراس كى نشاخت كى الك علامت سبب لل الفدا جانى برديس الخرب كا فیاس صرف ایک فاعدہ ہو جس کے مطابق ہم حسی ادراکات سے وحدث نخربہ ( مذکر خدوستی ادراک برمینیت نخر بی مشاہد کے) اخذ کرنے ہیں اور یہ فاعدہ نبیادی تفقے کی جبشت سے معروضات (مظاہر) کے لیے تقردی استناد نہیں بلکہ صرف ترتبی استناد رکھنا ہو۔ ہی بات عام نجریی خیال کے اصول موضوعہ بر صادق آنی ہی جو مشاہرہ محض ( صور ننو مظہر سیسی ادراک ر مادی مظہر) اور تجربے ( ان ادراکات کے باہی علاقے سب ير كيسال عايد سوست بين يعني وه صرف ترييبي قضايا بين جريافيا یا تقرری ففایا سے بقینیت میں ہنیں (اس سے کہ وہ ٹو دونوں میں بدیبی طور بر موجود ہی مگر نوعیت کو این میں اینی وجدانت (اورطراق تبوت) میں مختلف میں۔

جو تنبیم بم کل نبیادی فضایاک منعلن کر تھی ہیں دہ بہاں فاص طور پر فروری ہی کہ یہ قیا سان فرق نبری استعال ہیں بہیں بکی میں بکی میں اہمیت اور انتناد سکتے ہیں۔

اور عرف اسی شرطست تا بت کیا جا سکتا ہو کیر مظا ہر براو راست تقدلات کے تحت بیں نہیں کیکہ ان کے فاکول سے تحت بیں لاکے يائين - اس بيكر اكروه معروضات جن بيران تضايا كوعابدكرنابي ا شیا کے حقیقی ہوں افد اُن کے منعلق کوئی بدیبی ترکیبی علیم حاصل کرنا ما مكن بوء دراصل برمعروضات صرف مظاهر بيس اور أن كالمحمل علم جو کل بدیبی بنیا دی نفایا کا ماحصل ہی، صرف امکانی نجر بد ہے۔ یس ان قضا با کا مقصد صرف بهی ہو سکتا ہو کہ ترکیب مظاہر میں تجربی علم کی معدت کی شرایط معیّن کردیں. ترکیب مظاہر صرف العر فہی تصدیرے خاکے کی شکل میں خبال کی جا سکتی ہو ورنہ اس تصدید کی وحدث أو برجنبت ایک عام ترکیب کے مفوسلے کا قاہ وطیقہ ہی چوکسی متی مدود کا با بند نہیں ، غرض ان قضایات ہمبی صرف يه عن حاصل بونا بوكيه مظاهر كو تصورات كي منطقي اور عام وحدث کے قیاس کی بنا پر ربط دیں اس کیے کہ خود تفقیۃ ہیں توہم مقولے سے کام لیتے ہیں لیکن اس کے استعمال ربینی رسے مظاہر پر عابد کرنے بیں مقد کے گا اس کے خاکے کو جو اس کے استعال کی کنجی ہور کھنے ہیں ۔ یا بیں کہنا چاہیے کو خاکے کو ایک محدود کرنے والی ننسر طک مِنْتُ سے اور مفولے کے ضا بطے کے نام سے اس کے بہلو سربہلو عگر دیتے ہیں ۔

(العث)

بهلاقياس

بْقائے چوہرکا بنیادی فقیتہ مناہرے کل تغرات میں جہر بدسندر باتی دہتا ہو ادرمالم نطرت بیں اس کی مجدعی مندار نہ گفتی ہو ادر نہ بٹینی ہو۔

کُل مظاہر نہ مانے کے اندر ہوتے ہیں جس کی مستقل بنیا دراند ہوئے مشا ہدے کی دائم صورت کی جنیت سے ) ہم صوف ساتھ ہوئے اندر مسلتے ہیں۔ لینی زمانہ حبس کے اندر منظا ہرکے کُل نیٹرات تھو دیلے جائے ہیں، بجائے خود مستقل اور تغیر سے بری ہی اور استقال اور تغیر سے بری ہی اور این کا ام ہی و فود زمانے کا حتی اوراک ہیں کیا جا ساتھ سے مظاہر کی حضی اوراک کیا مام ہی و خود زمانے کا حتی اوراک ہیں نیزات کا ایک حامل پایا جو اور جس کی نسبت سے مظاہر کے مخروضات لینی مظاہر میں نیزات کا ایک حامل پایا تغیر اس کے مخروضات لینی مظاہر میں نیزات کا ایک حامل پایا تغیر اور اک کیا جا سے مظاہر کے انبات سے مظاہر کے انبات سے مظاہر کے انبات سے مظاہر کے انبات کی جیشت سے تعقود کی جاسکتی ہیں لینی و و مشتقل عنصر جس کی نسبت کے بیٹر مظاہر کے زمانی علاقے بیں وہ مشتقل عنصر جس کی نسبت کے بیٹر مظاہر کے زمانی علاقے بیس وہ مشتقل عنصر جس کی نسبت کے بیٹر مظاہر کے زمانی علاقے بیس وہ مشتقل عنصر جس کی نسبت کے بیٹر مظاہر کے زمانی علاقے بیس وہ مشتقل عنصر جس کی نسبت کے بیٹر مظاہر کے زمانی علاقے بیس وہ مشتقل عنصر جس کی نسبت کے بیٹر مظاہر کے زمانی علاقے بیس دی مشتقل عنصر جس کی نسبت کے بیٹر مظاہر کے زمانی علاقے منظم بیس نہیں بیس کے جا سکے مظہر کے اندی جے ہر لیخی وہ انتہات ہو

جر کل نیرات کے حامل کی جنبیت سے ہمیشہ ایک عالت پر قایم ر ثنا ہے۔ چر نکہ اس کے وجود میں کوئی تغیر نہیں ہوسکنا اس لیے عالم فطرت بين أس كي مقدار ميي كم يا زياده نهين سوسكتي -بهبین کنزن مظاہر کی جو حس ہوتی ہی وہ ہمیشہ متوالی اور اس کی منتظر ہوتی ہو۔ ایس ہم صرف اس میں کے قد لیے سے کہی اس بات کا تعبین نہیں کرسکتے کہ آیا یہ کٹر ت مظاہر برجیثیت معروض تجربے کے سانہ ساننہ سوجود ہی ماکے بعدد گرے وجو د بیں آتی ہی، جب بک اس کا کوئی حامل نہ ہو جو بہشیر موجود رستا ہو، لین ایک دایمی ادرمستقل عنصر جس کی نسبت سے مظاہر کے نیٹرات اور آن کا سانھ سانھ ہونا، ایک ہی وجدو کی مختلف نسئون (جہان زمانی) سمجھی حائیں ۔لیب زمانی علاقے صرف ایک مستنقل وجود کے اندر ہی ممکن ہیں ( اس لیے کوزمانی علاقے دو ہی ہیں اساتھ ساتھ ہونا اور کے بعد دیگرے مونا بانظ ویگر به وجرد منتقل خود زمانے کے تجربی ادراک کا حامل ، واور من اسی نسبت سے زمانے کا تعین کیا جا سکتا ہے۔اس کا استقلال زماني مطلق برولالت كرنا بوحد مطا سرك وجود ك ساته سائد بونے کا ایک مستقل لازمہ ہی اس سیے کہ گفیٹر خود زمانے سے تعلّٰق نہیں رکھتا بلکہ حرف اکن مطا ہرسے جعد زمانے میں ہوتے ہیں ﴿ اسى طرح ساتھ ساتھ ہونا قود زمانے كى کوئی جرت بنیں ہی اس ہے کہ اُس کے اجزا سانق سانقہنیں بلکے کے بعد دیگرے ہونے ہیں) جب ہم کیے بعد دیگرے ہونا

تود زمانے کی طرف نسوب کرتے ہیں توہمارے وین میں ایک اور نرمانه بونا بوجس کے اندر یہ توالی واقع ہو- اسی مستقل عنصر کی بردات دو دجد جوسلسلہ زمانہ کے فناف حصول میں کیے ابدو کھیے مورد برتا ہے ایک کمیت حاصل کتا ہے جدمت کہلاتی ہو اس لیے کم محف توالی کی صورت میں وجود مر لحہ غایب ہوتا اور شے سرے مع بدا بونا رسنا اور أس بين مطلق كتيت مد بوتى - ابذا بخر اس مستقل عنصر کے کوئی علاقہر دمانی ممکن ہیں ہے۔ جد کلم دمانہ بجائے خود ادراک شیس کیا جا سکتا اس لیے ہی مظاہر کامستقل عنصر برنعين زمانه كي نبيا د الدحسي ادراكات ليني تخريك كي وحدث نرکبی کے لیے شرط لازم ہے۔ ہر دجد اور تغیر اسی مشتقل عنصر كى جرت سمجى ما سكنى ہى أبيس كل مظاہر س سنقل عنصر معروض اصلی بینی جربر ہی اور وہ کل عناصر جن میں تخبر ہدا ہو یا ہوسکنا بو مرف اس جربر کے دعود کے طریق نعنی اس کے نعینات ہیں۔ م یہ دیکھتے ہیں کر ہر نہانے میں نہ صرف فلیفیدل نے ملکہ عام لوگوں نے بھی اسی مشتقل عنصر کو مظاہر کے کُل نغرات كى نبياد مأما ہى اور لقينا أيندہ ہى مانتے رہيں گے . صرف (تنا فرق ہو کہ فلسفی اپنی معینہ اصطلاح میں کہتا ہو دنیا کے کُل لغیرات س جربر ایک حالت پر قایم رہا ہی مرف اعراف بدلتے ہیں محریم نے آج تک ہیں دیکھا کہ اس ففیے کا نبوت کو در کیار کہی اسے تا بت کرنے کی کوشش ہی کی گئی ہو ۔ ملکہ یہ ہی مُبت كم موتا محكم به خالص اور برسي قوانين قطرت كا احمول اقبلين

قراد دیا جائے جس کا وہ ہر طرح مستق ہو۔ سے پوچیے تواس نیفیئے میں کرے ہر دجود مستقل رکھتا ہو ایک ہی بات کی تکرار ہو۔ اس لیے کہ اسی دجود مستقل کی دجہ سے ہم مظہر پر جہر کا مقولم عاید کرتے ہیں اور یہ فابت کرنے کی ضرورت ہی کو کی مظاہر میں ایک مستقل عنصر موجود ہو اور کل تغیر نیز پر عنا صرف اس دجود کے تعینات ہیں کیکن ہو تکہ بیٹوت موض اس دجود کے تعینات ہیں کیکن ہو تکہ بیٹوت موض اور کی تعین دیا جا سکتا ایس میف اذعانی طور پر لینی تصوّرات کے ذریعے سے ہی اور اس کا لوگوں کو می فیل میں ایک بنیں آیا۔ اس قیم کے تعقا یا صرف امکائی سخر ہے ہی خیال سک بنیں آیا۔ اس قیم کے تعقا یا صرف امکائی سخر ہے ہی کے لیے سد رکھتے ہیں بعنی صرف الیا استخراج کے دریاج سے ثابت کے لیے سد رکھتے ہیں بین سخر ہے امکان کا ان پر موقوف ہونا دکھایا کے جا سکتے ہیں جس میں سخر ہے امکان کا ان پر موقوف ہونا دکھایا حالے ۔ لہذا کوئی تبخر ہی علم میں اس کے بغیر کام نہیں جاتا کہ گوراس کا گوراس کے کہ نجر بی علم میں اس کے بغیر کام نہیں جاتا ) مگراس و یا گیا ( اس لیے کو نجر بی علم میں اس کے بغیر کام نہیں جاتا ) مگراس کا کوئی نبوت آج کی نہیں دیا گیا۔

ایک فلسفی سے پرجیا گیا کہ دھنویں کا وزن کیا ہجوائیں نے جاب دیا کہ علی ہوئی ہوئی کا وزن کیا ہجوائی دیا کہ علی ہوئی داکھ کا وزن گھٹا دو تو و مستخیل کما وزن معلوم ہو جائے گا بعنی اس نے قطعی طور پر یہ فرض کر لیا کہ اگ میں بھی ا دہ د جوہر) خارجہ ہنیں ہوتا ملکہ جرف اس کی صورت بدل جاتی ہی ۔ اسی طرح یہ فضیتہ کہ لاشی سے کوئی نشی اس کی صورت بدل جاتی ہی ۔ اسی طرح یہ فضیتہ کہ لاشی سے کوئی نشی دجہ د میں ہنیں آسکتی، اسی قضیتہ نفا کے جوہر بینی اس قضیتہ کا نیتجہ ہی دید منظ ہرکی زیک مستقل نبیا دہی جو ہمیشہ موجہ و رستی ہی جب مظہر لینی وہ عنصر سے ہم جوہر کہتے ہیں نیتین زمانہ کی اصل نبیا دہ جمہر اللہ کی دو عنصر سے ہم جوہر کہتے ہیں نیتین زمانہ کی اصل نبیا دہ خمہر ا

توکل وجود گزشته اور آینده زمانے میں صرف آسی کی نسبت سے سیستی س موسكنا ہى۔ اس ليے ہم مظہر كوج بر حرف اسى ليے كہ سكتے ہيں كم ہم اس کا وجود وائی مانتے ہیں۔ اس کو تفاکا لفظ اچھی طرح طاہر نہیں کرتا ۔ اس کے کہ اس کا نعلق تد زیادہ تر آبندہ زمانے سے ہو بر الله المنشر باقی رہنے کے وجرب کے ساتھ ہمینٹ سے ہونے کا وجرب بھی لازمی طور پر والبشہ ہی اس بیے ہم لفظ بھا کو استعال كرسكة بين كوكى شو لاشو سے وجرد ميں بنس ائى اور كركى شو لاشوكى طرف رجوع نهيس كرسكتي - بير دو نفايا بين جنيس كه قدما ايك دوسر سے لازمی طور یہ والبشہ سمجھے سے مگر لعدیوں اوگوں نے اکتیس علط فہی کی بنا پرانگ انگ کر دیا کیوں کہ وہ یہ سمجھے کیے یہ انٹیائے حقیقی پر عابير موت بين اور ان بين سے ببلا دنياك ( با عنبار جبر) ايك علن عقيقي برمینی موٹے کے منافی ہو۔ مگر بیر اندلیشہ فضول ہو اس لیے کہ بیا ں . عرف عالم نخربہ کے مظاہر کا ذکر ہوجن بیں ہم کوئی وحدت تصوّر ہنیں کرسکتے اگر ( با فنبار جومیں نئی انتباکا وجد میں آنا نسلیم کرلیا جائے كيونكم أس صورت بين وه چيز بأفي نهين ريني جس پر زماني كي وحدث كا تفور موقوف بو بعنى وه مستفل اور واحد نبيا د ساقط بوجاتي بو جس کی نسدت سے مکل تغیرات میں وحدت پائی جاتی ہی ۔ مگریہ اچمی طرح سجھ لینا جا ہے کہ یہ تبا اور دوام صرف اس طریقے سے تعلق رکھتا ہو جس سے کہ ہم اشاکے دیودکا ( بہ جنبیت مظہرکے) جوہرکے تبعینات کو، جو اصل میں اس کے وجود کی خالص حالتیں ہیں

اعراض کہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ مثبت ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ آن
کا تعلق جربر کے وجودسے ہو (منفی تعینات وہ ہیں جکسی چیز
کا جربر میں نہ ہونا ظاہر کرتے ہیں) جب ہم جوبر کے مثبت تعین
کا ایک علیمہ وجود فرض کرتے ہیں (مثلاً حرکت کا بحینیت ما دہ
کا ایک علیمہ وجود فرض کرتے ہیں (مثلاً حرکت کا بحینیت ما دہ
کہلا تا ہی تمیز کرنے کے لیے "عرضیت" کہا جاتا ہو مگر اس سے
بہت سی فلط نہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور زیادہ صبح یہ ہو کہ عرض
کو وجود جوبر کے اثباتی تعین کا ایک طرح فود فیر متیز نہیں ملکہ تی وجود
جوبر کے اس بہلو کو جوجوبر کی طرح فود فیر متیز نہیں ملکہ تغیر بیر کہ وجود
جوبر کے اس بہلو کو جوجوبر کی طرح فود فیر متیز نہیں ملکہ تغیر بیر ہو کہ وجود
جوبر کے اس بہلو کو جوجوبر کی طرح فود فیر متیز نہیں ملکہ تغیر بیر بیر ہو گو ایک ایک الگ چیز فراد دیا جائے ادر اس ہیں ادر جہر
کے مستقل اور نبیا دی تفور ہیں ایک نسبت تصور کی جائے۔ اسی
خود کو تی نسبت نہیں میکہ نسبت کی ایک شرط ہو۔
خود کو تی نسبت نہیں میکہ نسبت کی ایک شرط ہو۔

تیزک نفرک نفرد کی سند بھی اسی بقائے جربر سے ہا نفرآئی ہے۔
کون و فسا و ( بیدا ہونا اور غایب ہوجانا) کسی الیبی شوکے نیزات
کا نام نہیں جو خو ہ بیدا ہونی ہو اور غایب ہوجاتی ہو۔ نیز ابک
الیبا طریق وجود ہی جو اُسی معروض کے کسی دوسرے طریق وجود
کا بینجہ ہو اُس لیے وہ شوجس میں تغیر ہونا ہو نہیں بدلتی بلکہ صرف
اس کی حالت بدلتی ہی۔ چو تکہ بہ تبدیلی صرف اُن تحینات سے تعلق
رکھتی ہی جو بیدا یا غایب ہو سکتے ہیں ، اس لیے گو یہ اُلٹی با ن

معلوم ہونی ہو کین واقعہ ہی ہو کہ تیخر صرف وجود مستقل العنی جربر میں واقع ہونا ہی۔ تغیر بزیہ اجزاکے اندر کری تغیر ہیں سرنا بلکہ وہ خود ہی برل جانے ہیں بنی وہ بجشت تعینات کے غایب ہوجانے ہیں اور آن کی حکم دوسرے بدا ہوجانے ہیں۔ اس میے تغرکا حتی ادراک صرف جربر میں کیا جا سکتا ہو۔ مطنن بیدا ہونے یا فایب ہونے کا جب کک کہ وہ ایک وحود مستقل کے بدلنے والے تعینات سے تعلق نہ رکھنا ہو ادراک ہورہی نہیں سکنا۔ اس لیے کہ اسی وجددِ مستقل کی بدولت ایک حالت سے دوسری حالت میں بینی عدم سے وج دہیں اسنے کا تفور ہوتا ہو اور یہ تجربی طور بر صرف اس وجرد مستقل کے تغیر یزیر نعین کی جینت سے ادراک کیا جا سکتا ہی ۔ فرض کھیے کہ کوئی شو کسی خاص لمح میں دجود میں آئی سیس کوئی ابیا لمحر بھی ماننا پیاہے كا جي كريد شوموجود نبين شي - اب آب اس لمح كانجن كاب سے کریں گے بجز الیبی انٹیا کے جو پہلے سے موجود ہوں کیول کہ فالی زمانہ جو دجور انتابسے بہلے گزرا ہو ہمارے ادراک کامعرف ہنیں ہوسکتا۔ لیس جب آپ اس نئی شوکے پیدا ہونے کاسلسلہ آن انتیا سے ملائیں کے جربیلے سے موجودتیں اور اُس کے بیدا ہوائے تک باتی نئیں او یہ نئی شواغیں ہوائی انتیا کے وجودِ مستقل كا أبك تعين قرار باكر كى - بى صورت كسى شوك غايب سونے کی سی ہو کیدل کہ اس کے لیے بھی ایک الیے زمانے کے تجربی تفود کی خرورت ہی جس بیں کہ بہ مظہر موجد و نہ ہو۔

جوہر ( بہ چینت مظہر کے ) مگل نعینات زمانہ کی نبیا دہ ہی۔کہی جوہر کا پعدا ہونا یا غابب ہو جانا زمانے کی تجربی وحدت کی شرطِ واحد کو ساقط کر دے گا ادر اس صورت میں مظاہر کو دو زمانوں کی طرف منسوب کرنا پڑے گا جن میں ایک دوسرے کے پہلو بہلو انتیا وجود رکھتی ہیں ۔ یہ بات باکل نافابل قبول ہی اس لیے کہ زمانہ ایک ہی ہی ہی جوسس کے مختلف حصے ساتھ ساتھ بہنیں بلکہ کیے دیدوگیے ایک ہی ہی ہی جس کے مختلف حصے ساتھ ساتھ بہنیں بلکہ کیے دیدوگیے ہیں۔

بیں بقائے جہر ایک لازمی شرط ہو جس کے بغیر اشیاکا بیٹیت مظاہر یا معروضاتِ تجربہ کے تعبین نہیں ہوسکتا۔ اب رائ یہ سوال کم مظاہر کی اس وجہ بی بقا بعنی اس کی جہرت کانخر بی سعبار کیا ہی،اس سے ہم آگے بحث کریں گے۔

د وسمرافیاس توالی زمانهٔ کا بنیا دی قضیه تا نون علیت مطابق

من تجرّات فاندن ربط علت و معلول كم مطابق وافع المنظمين .

مدرجہ بالا نبیادی نفیتے ہیں یہ دکھایا جا مجکا ہو کہ نوالی زمانہ کے کی مظاہر مرف تغیرات ہیں بینی وجود مستنقل رکھنے والے جو سرکے

تعینات کا کی بعد دیگرے بیدا ہونا اور غایب ہوجانا اور الیا ہیں ہوتا کو جو دیے بعد اس ہوتا کو خود جو ہرکے بعد اس کا عدم واقع ہونا ہو بالفاظ دیگر خود جوہر نہ بیدا ہونا ہو اور نہ غایب ہونا ہو۔ اس تفید کو ہم ان الفاظ بیں بھی بیان کر کئے تنے درمنظاہر کا بدلنا بعنی کی بعد دیگرے واقع ہونا (جرہرکا) صرف آیک نغیر ہی کا بدلنا بعنی کی بعد دیگرے واقع ہونا (جرہرکا) صرف آیک نغیر ہی اس کے اس اس لیے کہ جوہرکا بیدا ہونا یا غایب ہونا، اس کا تغیر نہیں کہلائے گا۔ اس ساتھ تغیر نہیں کہلائے گا۔ تغیر کے بعد ہم خبوت کی ساتھ موجود ہو بعنی وجود مستقل دکھتا ہی موضوع خالف تغیر نہیں کہلائے کا طرف آتے ہیں۔

یں یہ اوراک کرتا ہوں کہ مظاہر ایک دوسرے کے بعد واقع ہونے ہیں بینی اشیا کی جو حالت ایک وقت ہیں ہی دہ اس سے پہلے کی حالت سے مختلف ہی ۔ لیس میں دو اوراکات کو زمانے ہیں مرابط کرتا ہوں ۔ یہ رلبط محض حیں یا مشاہدے کا کام ہنیں بلکہ تخیل کی ایک قرت ترکیب کا عمل ہی جو داخلی حیں کا علاقہ نے زمانی کے لحاظ سے لیت کو اوراکات کو دوطرے سے مرابط کر سکتا ہولینی ان ہیں سے ہر ایک کو زمانے کے لحاظ سے میرقہ یا مقدم قرار دے سکتا ہو اس ایک کو زمانے کے لحاظ سے میرقہ یا مقدم قرار دے سکتا ہو اس سکتا اور اس کی اور کون بعدیں ۔ لیس مجھ صرف اس کا احداد بداس کا آجین نہیں کیا جا سکتا اور جا سکتا کہ کون چیز ہیلے داقع ہوئی اور کون بعدیں ۔ لیس مجھ صرف میں ایک یہ شعور ہونا ہی کہ میرانخیل ایک حالت کو مقدم اور ایک حالت کو مؤتر قرار د نیا ہی ۔ اس کا شعور نہیں ہونا کم خود معروض میں ایک موقر قرار د نیا ہی ۔ اس کا شعور نہیں ہونا کم خود معروض میں ایک

مالت دوسری سے مقدم ہو بالفاظ دیگر صرف حِسی ادراک کے در لیے سے مکی بعد ویگیے واقع ہونے والے مظاہر کی معروضی نسیت متعبن بنیس کی جاسکتی ۔ ایسے معلوم کرنے كين كريد وونون ما لتول كي تعلق كا تصور اس طرح كرنا كرنا جا بي جس سے وجر بي طور پر بي شعبين موجائے كه دولول میں سے کس کو مفترم اور کس کو موخر قرار و نیا جا ہیے مگروہ تفور مب بس تركيبي وحدث كا وجوب يا با جاتا هو تخر في تهين موسکتا ملکه اس کا عقلی تصور سوما ضروری مجرا ور وه بیبان علّت و معلول کی نسبت کا تفور ہوجن یں سے اول الذکر زمانے کے اندر آخرالذكر كالبحثيث مسبتب كے نعبتن كرتى ہو مگراس طرح بنیں کہ بیعمل محض ہما رے تخیل میں واقع ہونا ہورکل مظاہریں اس کا حتی ادراک نه کیا جا سکنا ہو) بیس حرف اسی در بھے سے کہ ہم مظاہر کی قوالی مینی کُل تغیرات کو فانون قلبت کے نعت میں لائيں خدو تجرب بعنی مظاہر کا تنجر بی علم ممکن ہو۔ بالفاظ د مگر خود مظاہر بیتیت معروضات نخربے صرف اسی قانون کے مطابق ممکن ہیں۔

کنزن مظاہر کا حتی ادراک ہمیشہ متوالی ہوتا ہی ۔ اجزا کے ادراکات کے بعد و گرے ہوتے ہیں ۔ اب رہی یہ بات کہ آیا خود معروض میں مجی یہ توالی واقع ہوتی ہی ایک خبراگانہ عور طلب مسکلہ ہی جو بہلے میں شامل ہنیں ہی ۔ یوں تو ہم ادراک کو جہاں ہی کہ ہمیں اُس کا شعور ہوتا ہی معروض کہتے ہیں۔

مر جب یہ تعظ مطاہر کے بیا اس طرح استعمال ند کیا جائے مر وو ( بیشت ہمارے ادراکات کے ) خدمعروض میں بلکراس طرح کو وہ ایک معروض پر دلالت کرنے ہیں تو پیراس کاکیا مفهوم ہو؟ به سوال زیادہ وفت نظر کا تحناج ہو۔ جہان کے کہ مظاہر بجیثیت ادراکات کے ہمارے شعورے معروضات ہیں، اُن میں اور حتی ادراک میں بین ترکیب تخل کے اندر الع مانے میں کوئی فرق بہیں ہو اور ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ کثرت مظاہر ا ذمن من ہمیننہ کے بعد دیگرے بیدا ہونی ہی ۔ اگر مظاہراتیائے ضینی ہونے فدکوئی شخص اُن کے ادراکاٹ کی توالی سے براندانہ نذكر سكناكي وه معروض كے اندركس طريق سے مرابط بين المالي كريم تومرف البني ادراكات كاشعور ركفته بس-بر امركم افيلي حقیقی ( قطع تظران ادراکات کے جن سے کر وہ ہم کو منا نر كرتے ہيں انكيا ہيں ، ہمارے دائرة عمل سے باكل فارن ہو یہ ماننے کے بعد کہ مظاہر انشائے عقبتی ہیں ہی مگران کے سوا کوئی جیز ہمارے علم بیں ہنیں دی جاسکتی جمبیں یہ دکھانا ہو كير خود كثرن مظاهر بين كون سا علاقه زماني يا يا جا يا ، و ورا نخاليكم أن كاحتى ادراك بمبند متوالى سننا بو. مثلًا ايك محمر جومبرك سائنے ہو اس کے مظہر کا ادراک منوالی ہو، اب یہ سوال ہو كيراً بإخوراس كمرك الجرة البين بهي توالي باكي جاني ايو- ظاهر بم كر ايك كرى تعليم بنيل كريه كا . جب بين معروض كم لعور كدنون ننجري معنى بين استعال كرون نوبرطهم كوكى نشح خفيقى أينس

كلكه حرف أبك مظهر بهو جس كا نوق تتجربي معروض نامعلوم بهج الو پیراس سوال کاکیا مفہوم ہوا کہ خود مظہرے ( جو کوئی شی حقیقی بنیس ہی اجزا بیں کیا علاقہ یا یا جاتا ہو ؟ اصل میں بیاں متوالی میں کے مشمول کو ا دراک کیا گیا ہو اور اس مظہر کو جد د با مؤا می که ده نود اُن بی ادراکات کا مجمو صر بی محروض فرار دیا گیا ہو جس کے ساتھ میرے نصور کا جو بیں لے حتی ادر اکات سے افذ کیا ہو بمطالفت دکھنا ضروری ہو۔ تفور اغور کرسنے سے یہ بات سمجھ میں کا جاتی ہو۔ جو مکہ حق علم اور معروض علم کی مطابقت کا نام ہر اس لیے ہم بہاں صرف تجربی خل کی صوری شرابط لیدی ہونے کا مطالبہ کرسکتے ہیں اور مظہر صرف آسی وقت حیتی اوراکات کے مفایلے میں آن سے مختلف محروض سجھا جا سکتا ہے جب وہ ایک الیے فاعدے کے تحت میں موجو أسے اورسب ادراکات سے میٹر کرٹا ہی ادر اس کے اجزا میں ایک خاص ربط کو لازمی قرار و بنا ہو۔ مظہر میں وہ چیز جو ادراک کے اس لازمی فاعدے کی شراکط بوری کرتی ہو، معروض لبح

اب ہم اپنے اصل مقسد بہاتے ہیں کسی چرکا دائے ہونا بینی ایک الیسی حالت کا دا نع ہونا جو بہلے ہمیں تنی حتی طور پر اُس وقت تک اوراک ہنیں کیا جا سکتا جب تک اُس سے پہلے کوئی السام ظہر نہ ہو حس میں بہ حالت ہنیں یائی جاتی نئی اس میں کہ کوئی ایسا واقد جواس زمانے کے بعد واقع ہو

یا ایک السی حالت کا پیدا ہو ما جس سے بیلے اور کوئی حالت نہیں تھی، اسی طرح نا قابل ادراک ہی جس طرح خود خالی زما ند۔ بیس سر واقعے کی حس ایک الیا اوراک ہو جو ایک اور واقعے کے بعد ہونا ہو مگر بہ بات تو ہر ترکیب حس بی یا ئی جاتی ہی جیسا کہ ہم اوپر ایک گھرکے منظیر کے منطق تنامیکے ہیں. اس لیے صرف نوالی کی بنا یر یہ ادراک دوسرے ادراکات سے ممیتر ہس کیا جا سکتا بیکن اسی کے ساتھ ہم یہ سبی و کیتے ہیں كو أكركي مظهر ميں جوابك واقع برشتىل ہو اوراک كى مقدم حالت کو ہ اور موتھ مالٹ کو ب کہا جائے 'ڈ ہا رہے اوراک' میں ب سیشہ و کے بعد ہنیں بلکہ ہمیشہ سیلے اس ہو۔ شلایں ایک جازکو دریاکے باوٹ کے رخ یہ جلتے ہوئے و کیٹنا ہوں ۔ مجے جازے اس مقام کا ادراک جو دصارے بیں اوپر کی طرف ہو بہتے ہونا ہو اور اس مقام كا جو بنيج كى طرف ہو بعد بين ہونا ہو اور يہ المكن ہوكمبرى من بن جازید دریا کے دھارے س بنے کی طرف اور بھر اور کی طرف اوراک کیا جائے۔ اور کی مثال میں مسراگھر کا ادراک ہےت سے شروع ہوکر فرش پرسی ختم ہوسکتا شار اور فرش سے شروع ہو کر حیبت بر میں - اسی طرح بیں ایس تجری مثنابدے کے اجزاکا اوراک دائیں طرف سے بی شروع کرسکنا تنا ادر یا ئیں طرف سے سی غرض ان ادراکات کے سلسلے میں کوئی مغینہ ترینے ہمیں تھی جس کی

وجرسے بہ ضروری ہونا کہ میں مظہر کے ابر اکر تجربے میں مرابط کرنے کے لیے اپنا ادر اک نظیر کے ابر اگر تخریف میں کروں کی طرف کے اور اک میں بہ تفاعدہ ہر مگر یا یا جاتا ہو۔ اور وہ مظہر کا علم حاصل کرنے ہیں حتی ادر اکا ت سی ایکفاص اور وہ مظہر کا علم حاصل کرنے ہیں حتی ادر اکا ت سی ایکفاص ترتیب کو وجو بی فرار وہنا ہی ۔

بین بہیں اوراک کے موضوعی سلیلے کو مظاہر کے معروضی
سلیلے سے اخذ کرنا پرطے کا اس لیے کہ موضوعی سلیلہ با کل
غیر معین ہو اور ایک مظہر اور و درس مغہر ہیں تمیز نہیں کرسکا
معض اس کے ذریعے بہ نما بت نہیں ہونا کہ معروض کے اجزا ہیں
کس طرح کا دبط ہو اس لیے کہ اس کا کوئی معینہ اصول نہیں
بیس معروضی سلیلہ کثرت مظاہر کی اس تدییب پرمشتل ہو گا
بیس معروضی سلیلہ کثرت مظاہر کی اس تدییب پرمشتل ہو گا
بیس معروضی سلیلہ کثرت منابر کا اوراک ایک مفررہ فاعدے
بیس معابی دوسرے دائے کا اوراک ایک مفررہ فاعدے
اس کی بنایہ بیس نہ صرف اینے اوراک میکہ خود مظہر کے منعلق
بیر سکینے کا حق بونا ہو کہ اس بیس ایک خاص ترتیب بائی جاتی ہو
بیس سکے یہ معنی ہیں کہ ہم اپنے اوراک ییں اس کی کوئی اور
بیس سکے یہ معنی ہیں کہ ہم اپنے اوراک ییں اس کی کوئی اور

لیں اُس پیزیں جمکی دائعہ سے مفدم ہو ایک ایک قاعدے کی شرط موجود ہونی چاہیے جس کی دوستے یہ واقعہ ہمینہ اور دجوبی طور پر ونوع بیں آئے مگر ہم یہ نہیں کرسکتے کہ اس واقع سے اُس چیز کا جو اس سے مقدم منی (ادراک کے شہری

تنتبن كريب اس لي كركوئى مظهر موخر نقطيم زمانه سے مقدم نقطے كوواليس بنيس عأنا البنته أبك غيرمعين مفدم نقط كى طرف منسوس کیا جا تا ہو۔ یہ غلاف اس کے ایک ولیے ہوئے رماسنے سکے بعد دوسرے معین زمانے کا آنا وجوبی ہو۔ جو مکم اس مؤوّر زمانے ہیں ایک چیڑ موجد د ہو اس سلیے ضروری ہو کہ ہم اسے کسی ندسی مقدم مظہرے مسوب کریں جس کے لعد ورہ ایک تا مدسے کے مطابق لجی وجدیی طور پر طہور میں اتى يو-ليس دائم المناه المه شبين جرك كرى شكسى مقدم تشرط کی طرفت لیٹنی انتارہ کرنیا ہی مگریہ نشرط اس واقع کا قطعی تعین کرتی ہی۔ فرض کھے کہ ایک واقع سے بہلے کوئی چیز ابسی نه سن سی صب کے بعد اس واقع کا ہونا کسی فا عیدے ست مطابق ضروری به تا تو بیراکل ادراکات کی ترکیب صرف ہما زسیے ذہری ہیں لیعنی موضوعی ہونی اور معروضی طور بہداس كا تعيش نه كيا جاسكناكه اصل بين كون سا ا دراك مقدم اور كون سا موقر اس صورت بي الماري باس عرف ادراكات كا ايك غير مرتب مجوعه بنونا جوكسى معروض كى طرف شوب ذكيا جا سكنا كيول كر اس كا سلسلر ايك سا بونا الدمظهرس كوئى جر المنتن كرف والى مرانى حيل كى بنا يركونى خاص ترزيب معروضی طیدید لاز می قرار دی جاسکه - لیس بم یه نم کم سکت كر فود شطح رسك اندر ايك حالت ووسرى حالت كے بعد واقع ہوتی ہو سکہ صرف ہی کہتے کہ سمارا ایک ادراک دوسرے إدراک

کے بعد واقع ہوتا ہو۔ ظاہر ہو کہ یہ صرف آیک موضوعی چیز ہو اور اس کے کسی معروض کا تعیمن نہیں کیا جا سکتا بعنی کسی شو کا (منظمر کی جنبیت سے بھی) علم حاصِل بہیں ہو سکتا۔

اس واقع کا ہونا ایک مقردہ فا عدے تھے مطابق فروری ہو اس سے بہلے کوئی اور چرتھی جس کے بعد اس واقع کا ہونا ایک مقردہ فا عدے شے مطابق فروری ہو کیوں کہ اس کے بغیر ہم معروض کے متعلق یہ بنیں کہ سکتے تھے کہ معفق اس کے بغیر ہم معروض کے متعلق یہ بنیں کہ سکتے تھے کہ معفق اس کے بغیر کے بعد وقوع ہیں آیا ہو اس لیے کہ معفق اس نرتیب کی بنا پر جو ہمارے ادراک ہیں ہو جب کک کسی کے اندر کوئی ترتیب مانے کا عقی بنیں ہو جب کک کسی مقدم چرز کی نسبت سے قا عدے کے مطابق یہ ترتیب کسی مقدم چرز کی نسبت سے متبعن نہ کی جائے ۔ لہذا جب ہم اپنی موضوعی ترکیب حس کرموشی مقدم مظہر کی نسبت سے مراد دیتے ہیں تو ہمیشہ ایک ایسا قا عدہ یر نظر ہوتا ہو جس کے مطابق مناہر اپنی ترتیب وقوع ہیں کسی مقدم مظہر کی نسبت سے مطابق مظہر کی نسبت سے متبعن کی جائے ہوں اور صرف اسی شرط کی بنا پر مسی واقع کا تجربی علم ممکن ہو ۔

بہ ظاہریہ بات آن سب نظریات کے منافی ہی جواب تک ہماری توت ہم کے استعال کے منعلق فاہم کیے گئے ہیں۔
اِن نظریات کی رُوست بُست سے واقعات کو مفدم مظاہر کے ابعد واقع ہونے ہے کہ ہم نے یہ

فا عدو اخذكيا بوكم فلال وافعات بميشه فلال مظامرك بعدوافع ہوتے ہیں اور اسی کی بنا پر علن کا تفود فایم کیا گیا ہے۔ اگر بر صورت ہوتی نو علّیت کا نصوّر محض نخربی ہوتا اور بہ فا عیرہ کبر ہر و اتعے کی ایک علّت ہوتی ہو اُسی حد تک اُلفاقی ہوٹا میناکہ نود تخربه بوتا ہی۔ اس کی عمومیت اور وجربیت محف فرضی موتی اور خفیفی کلی استناد نه رکھنی اس لیے کیر وہ بدرہی بنیں ملکه استقرا - برمینی هونی - اصل میں اس تصوّر کا بھی وہی حال ہم جر اور خالص بدیمی نفتورات ( نشلا مکان و زمان) کا - سم آنفیس تجربے سے بحثیت واضح تصورات کے اعد کرسکتے ہیں۔ اس کیے کہ خود ہم نے اکٹیس تحریے کے اندر داخل کیا تھا اور ان ہی کے ذریعے سے تجرب وجود میں آبا تھا۔ اس بین شک ہنس کہاس سلسلیہ واقعات کا تعتن کرنے والے فاعدے کے تصور میں ، تقرر علت کی جشت سے منطفی وضاحت اُسی وقت بیدا ہونی ہوجب ہم آسے تجربے میں استعال کرنے ہی لیکن خود تجربه اس برمننی بوکه اس فا عدے کو مظاہر کی را نی وحد ترکیبی کی ایک شرط لازم کی جیتیت سے بیش نظر رکھا جائے بس به ایک بدری ادر فبل تجربی قاعده ہو-اب ایک شال کے ذریعے یہ نابت کرنے کی خرور ہم کہ ہم خود بخربے میں برکھی نہیں کرنے کہ (کسی نے واقعے) ترترب وفوع كومعروض كى طرف نسوب كرس ادر أسه ان ادراک کی مرضوعی ترنیب دفرع سے میتز کریں

جب بہر کہ ایک ایسا قا عدہ موجود نہ ہوج ہیں ادراکات کوکسی فاص نرنزب سے مشاہدہ کے پرجبود کے۔ اصل بی اسی مجبودی کی نیا برمعروض کے اندر کسی ترتیب وفوع کا تفور ممکن ہے۔

م اليني دمن من بعض ادر اكات ركت من اور أن كا شعور می رکفتے ہیں لیکن یہ شعور کتنا سی دسیع ادر صحیح اور منتین کبوں نہ ہو بھر بھی بہ جرف ہمارے ادر اکان ، بعنی کسی قاص اوراک نمانی کی نسبت سے ہمارے نفس کے تعینات ہی رہیں گئے۔ آخر یہ کیوں کر سختا ہے کہ ہم اِن اور اکا ت کا ایک معروض فرار دستے ہیں لیتی آن کے موضوعی وجد وسکے علاوه أن كى طرف أبك معروضى وجود سى نسوب كرت ين . على بري كم معروفيت كسي اور ادراك، زيتي ادراك معروض کی نسبت پرشنل بنیں ہوسکتی۔اس کیے کہ میرسی سوال بیدا ہوگا کی یہ دوسرا ادر آک کبول کر اپنے دائیے۔ آگے بر صحانا ہو اور اس موضوعی حقیقت کے علاوہ جو وہ ہماری كيفيت نفس كى جشيت سے ركفنا ہى، معروضى حبتيت مى ماصل کر لینا ہے - جب ہم اس بات برعور کرنے ہیں کہ معروض کی طرف منسوب کرے سے ہمارے اوراکات بین کون سی نی بات بیدا ہو جاتی ہو اور آئیس کیا اہمیت ماصل بدیاتی بو تو معلوم بونا بر که صرف اتنا فرق بونا بی كر اوراكات كر ربطس الب طرح كى وجربت بدا مومانى بي اور وہ ایک فاعدے کے نخت بیں آجاتے ہیں بینی مرف اسی بتا پر کر ہمارے ادراکات بیں علاقر زانی کے لحاظے ایک نماص ترتیب وج بی طور پر بائی جائے انہیں محروضی حقیقت حاصل ہوتی ہو۔

مظاہر کی ترکیب میں ادراکات ہمیشہ ایک دوسرے کے بعد ، سله اس اس مست کسی معروض کا ادراک بند بوتا کیوں کہ اس توالی سے جوہرعمل ادراک میں مشترک ہو ایک دوسرسے بیں تمیز انیس کی جاسکتی کیکن جب میں یہ ادر اک کرمام یا پہلے سے قرض کرلٹا ہوں کہ اس نوالی میں موقر مالت مقدم مالت سے ایک ماص نسدت رکھنی ہو بینی ایک مفررہ فاعدے کے مطابق اس کے بعد وجدد س آتی ہو ترایک واقع کاادراک ہوا ہو بعن میں ایک معروض کا علم ماصل کرنا ہوں جسے میں زمانے بیں ایک عاص مگر دستے راجیور موں کبدل کر مقدم حالا كى بنا يرأس اس كے سواكوكى اور ملم دى بى نبيں جا سكتى -بس جب بس کسی وانع کا ادراک کرنا بول نواس بین ایک تو یہ بات شامل ہو کہ اس سے بہلے کوی دوسری حالت شی كبيل كر اسى كى نسبت سے موجودہ مظہر كا علاقہ زمانی متعبن ہونا ہو لینی اس کا ایک مفدم زمانے کے بعد حسی بین وہ موجد بنين تنا، وجدين آنا مگريد معينه علاقه زافي اس مطهركو اسی طرح ماصل برتا ہوکہ مقدم مالت بین کوئی البی شرط مانی جائے جس کی بتا ہے یہ واقعہ ایک مقردہ فاعدے کے

مطابق ہمیشہ المهور میں آنا ہو۔ پس ہم اس سلسلے کو اکث کو موقع والت دی ہوئی استعے کو مقدم ہنیں کرسکتے دو سرے جب مقدم حالت دی ہوئی تواس کے بعد یہ خاص واقعہ ناگر بر اور وجوبی طور پر ظہور میں ایک ترکیب بیدا ہو ان ہوجاتی ہو اور اس ولنے کا موفر کی جثبت سے تبین کرتی ہو اور استے ساتھ سلسلہ زبانہ میں مرابط کردتی ہو۔

جب یہ ہماری حس کا دج بی فانون ادر ہمارے کل ادر اکات
کی ایک صوری شرط ہو کہ مقدم وقت اپنے بعد آنے والے قت
کا دج بی طور پر نقین کرتا ہی (کیوں کہ ہم موخر زمانے کا ادراک
صرف مقدم زمانے کے ذریعے ہی سے کرسکتے ہیں ) نویہ بھی سلیاہ
زمانہ کے بچر بی ادراک کا فاگر: یہ فانون ہی کر مقدم زمانے کے
مظاہر موخر زمانے کے ہر وجود کو منجتن کرتے ہیں اور یہ
بھیٹیت واقعے کے نب ہی طہور ہیں آسکتا ہی جب ندکورہ بالا
مظاہر اس کے وجود کو زمانے میں منجین بینی ایک قاعدے
مظاہر اس کے وجود کو زمانے میں منجین بینی ایک قاعدے
کے مطابق مشخص کر دیں اس بے کہ صرف مظاہر سی ہیں تسلیل
نمانہ کی بچر بی علم حاصل ہو سکتا ہی۔

کُل نَجْرِبِ ادر اس کے امکان کا مدار قرت فہم پر ہر ادر اور قرت فہم پر ہر ادر افغت فہم کا بہلاکام یہ نہیں ہر کہ وہ معروضات کے تصور کو واضح کرتی ہر مبلک معروض کے عام تصوّد کو ممکن نباتی ہر اور براس طرح

سے ہوتا ہے کہ توتن فہم ز مانے کے سلیلے کو منطاہر اور آن سے وجود برعا بد کرتی ہی اور اُن بین سے ہر ایک کو موتر شہراکر مقدم منطا ہرکے لحاظ سے میتن کی ہوگی جگہ دنبی ہج۔ اس کے بغیر یہ مظاہر خود زمانے سے جواس کے کل اجزا کی ملک کو بدہبی طور برمعیّن کرنا ہو مطابقت ماصل ہیں کرسکتے یہ جگہ کا تعین مظاہر زمانہ مطلق کی نسبت سے اخذ نہیں کیا جا سکتا رکیوں کہ وہ مہارے ادراک کا معروض بنیں ،می ملکم صورت اس کے برعکس ہو۔ مطاہر خود زملنے کے اندر ایک دوسرے کی جگہیں معین کرنے ہیں ادر اس ترتیب زمانی کو وجربي بنا ديني ببس بعني موخر واتقع كو وجربي طور بر مقدم حالت کے بعد طہور میں آنا جاہیے ۔ اس سے مطاہر کا ایک سلیلدس جاً ا ہر ج توت فہم کے توسط سے امکانی ادر کا ت کے سلسلے میں وہی ترتیب اور ربط پیدا کردنیا ہی جو اندرونی حس کی صورت ( زمانے) بیں جہاں کل ادر اکات کی جگہیں مقرّر ہیں ، بدسی طور پریائی جاتی ہو۔ پس وانعه ایک ادراک ہی جوامکانی تجربے سے تعلق

بیس دافعہ ایک ادراک ہی جوامکانی تجربے سے تعلق دکھنا ہی اور امرکان سے وجود میں اُسی دفت اُنا ہی جب کہ ہم مظہر کو اس کی علمہ کے لحاظ سے زمانے میں متجن لین ایک البا معروض سجیس جوابک تا عدے کے مطابق ادراکا ت ابسا معروض سجیس جوابک تا عدے کے مطابق ادراکا ت کی ترتیب میں ہمیشہ یا یا جا سکے۔ یہ قاعدہ جس کی توسع کی ترتیب میں ہمیشہ یا یا جا سکے۔ یہ قاعدہ جس کی توسع کے مقام کسی جبر کا بہ لحاظ سلسلہ زمانہ تعین کیا جاتا ہی یہ ہم کہ مقام کسی جبر کا بہ لحاظ سلسلہ زمانہ تعین کیا جاتا ہم یہ ہم کہ مقام

مالت بین ایک البی شرط موجد د ہوجس کی بنا پر ایک واقعہ ہمیشہ ربعنی وج بی طور پر) طہو ربی آتا ہم بیس علّت کافی کا فضی کا فضی کا نفی کی نمبیت سے معروضی علم کی نبیا د ہو۔

مگراس نفید کا استدلال مندرم ویل امور پر منحصر ہی۔ کل بخربی علم کے سبہ تغیل کے دریعے مواد مظا ہر کی ترکیب خروری ہو جو ہمیشہ منوالی ہوتی ہو بعنی اس میں ا درآک ہمیشہ ایک دوسرے کے بعد ہوتے ہیں نیکن تخیل میں بہ تر نیب رکس جيز كو مقدم اوركس چيز كو موخمه مونا چاهيني) متعبّن بنين موني اور متوالی ادر اکات کا سلیلہ اس سرے سے سبی شروع کیا جا سکتا ہے اور اُس سرے سے بھی۔ لیکن اگر بیم ترکیب ایک نركبيب متى ( بىنى دسيه بوسك مظهرك مدادكى تركبيب) بى نواس كى ترتيب معروض بين منتجين بدنى ہو ملكه به كهنا زياده جیحے ہو کو اس میں متوالی ترکہب کی ایک الیبی ترترب ہو وایک معروض کا تعبن کرتی ہو اور اس کے مطابق ایک جیز ہمیشہ مفترم بوگی اور جیب وه دی بوتی بو تو دو سری جز وجربی طوربر اس کے بعد طہور میں آئے گی۔اگر میرا ادراک ایک واقع پر مُشتل ہو تو وَه ایک نجر فی نصدین ہدگی جس میں تفدم اور ناخر منعین سمعا مانا ہو سی نا الے کے لا واسے ایک مفترم مظہرکا وجود ماناماً الم عس کے بعد بر واقعہ ایک فاعدے کے منطابی وجویی طور برنطبور مین آنا سی ورند اگر منقدم منظهر و با سؤنا

اور وافعہ اس کے بعد وج بی طور پر الم ورسی نم اوا تو ہم است محض اینا وسم سمحقد اگراس سے کسی معروض کا اوراک مبی مونا ند وہ معض خواب کہلانا۔ بیس مظاہر کا ربینیت اسکانی ادراکات کے وہ علاقہ میں میں کسی موخر واٹعے کا وجود ایک فاعدے کے مطالق زمانے میں ایک منقدم مطهرک ذریعے سے منعین سؤما ہم بینی علیت ومعلول کا علاقه ، ایک شرط لازم ہی سلسلہ اور کان کے منعلن ہاری تجربی نصداقات کے معروضی استناد یا تحربی حقیت بعنی خود تجرب کی ۔ اس کی سلسہ مظاہر کے علافہ علیت کا تفیتہ (نمرالیط نوالی کے تحت میں) سمل معروضات نغرب سے سابے استنا و رکمتا بر مجبول که وه خدو تخریه کی میاد بو-بهال ابک اورشبهد ببدا سونا به سیسے دور کرنا ضروری بو-مظاہر میں علاقیہ علیت کا قفیہ جس صوریت میں کہ سم نے آسے بدان کیا ہے صرف اُن کی تر نبیب کوالی مک محدود ہو۔ مالانکداس کے استعال کرنے وقت یہ معلوم ہدتا ہے کہ وہ اُن کے بیب جا ہونے برسی مابد سڑنا ہو اور فیت ومعلول کا ساند ساند ہونا سی مکن ہو۔ شلا کرے بس گرمی ہو اور باہر نہیں ہو۔ بنی اُس کی قلبت کی تلاش کرنا ہوں تر یہ باتا ہوں كم كمرك بيس أنشدان روشن بو- بها ل علن اور اسكامعلول بعنی کرے کی گرمی دونوں ساتھ ساتھ ہیں . نیس علیت ومعلول میں نوالی نہیں ہو ملکہ دولوں ایک ہی وفت میں موجرو میں اور مجر سی به قانون ما دف آتا ہو۔ عالم فطرت میں اکثر علّت

و معلول ساتھ ساتھ بائے جائے ہیں اور معلول صرف اس بنا پر زملنے بیں موتر سمجا جا سکنا ہو کہ علبت اپنے پورے معلول کو ایک کھے بیں بیدا نہیں کرسکنی کیکن جس کھے بیں معلول ببیدا ہنوما ہو وہ اپنی علّیت کی علّیت کے سانھ ہی ساتھ ہونا ہو کیوں کہ ایک لمہ پہلے علِّت معدوم ہوجاتی تومعلول بھی وجود بیں نہ آتا - بہال اس بر غور کرٹا جا ہیں کہ ہمارے مین نظر نمانے کی ترتیب ہو نہ کہ امتداد ۔ یہ علاقہ ہر حال باقی رسبا ہو خواہ زما نہ کھے بھی نہ گزرا ہو۔ ہوسکنا سی کہ علِّت کی علیت اور اس کے بلا واسطہ معلول کے درمیان کا زمانہ بمنزلم حيفر مود ليني دونول سانفه سانفه مولى تا ہم ان ميں جو علاقہ ہو وہ باقی رہنا ہو اور ہمیشہ زانے کے لما ظے تین بزیر ہے جب بیس و کیمنا ہوں کہ ایک گولا میرے ہونے كدت يد ركما بى ادراس كى وجهست كدت بس ايك جيوالا سا گروها پڑ گیا ہو تو بہاں گولا یجشت عدّت کے اور اس کا معلول دونوں ساتھ ساتھ ہیں "اہم میں ان دونوں میں ان کی طبیعاتی نسبت کے علاقبُ زمانی کے لحاظ سے فرق کرنا ہوں چونکرجب میں گونے کو گذی، پر رکھنا ہوں تو اس کی سطح میں جربیلے سم ارتفی، گطھا پڑھا نا ہی مکین اگر گڈے میں کمی ا معلوم وجب سے ) گرط معا برط ا بوا ہوا ہو تو اس کے بدر کوئی گدلا المهورس باس الماناء لبذا زمانه کا تقام و تاخر بی وه واصر مقربی معیار بی.

جیں سے کی معلول ایک مفدم علِّن کی نسبن سے بہیا نا جاسکنا ہو اگر ایک گلاس میں یا نی تھرا شوا ہو تو وہ گلاس یا نی کی ہموار سطح سے اویر چراہ جانے کی علّت ہو حالانکہ یہ دولوں مظاہرسانفسانف واقع ہونے ہیں داس لیے کو جب میں یا نی کو کسی برطے بنن سے گلاس میں آنڈ بلنا ہوں نواس سے بعد ایک نکی چیز طاہر ہوتی ہر بعنی بانی کی سطح جو پہلے ہموار تھی گلاس میں بدل کر مفعر بوجانی ہو۔ اس علبت سے فعل کا تفور، فعل سے فرت كا تفتور اور اس سے بالواسطہ جوہركا تصوّرها صل ہونا ہو وكلہ ہم اپنے "نقیدی مقصد کو جیسے صرف بدہی ترکبی علم کے مانفد سے تعلق ہو، تحلیل کے مانے فلط ملط نہیں کرنا جائے، جس سے نصورات کی ( توسیع نہیں) ملکہ صرف نوضی ہوتی ہو، اس لیے ہم تحلیل کی تفصیلی بحث عقل محض کے آبیدہ نظام کے لیے اٹھا رکھتے ہیں اور بول میں اس قسیم کی تحلیل کی موجددہ درسی کتابوں میں کمی نہیں ہو - بھر بھی ہم جو سرکے تجربی معبالہ کو جو بفائے مظہر کے ذریعے آئی آسانی سے اور آئی اچی طرح ظاہر بنیں ہو سکنا جننا فعل کے دریعے سے ، بہا نظرانداز

جہاں فعل اور اُس کے ساتھ فوت موجود ہو وہاں جوہر کا ہونا بھی ضروری ہی اور اسی جوہر بیں مظاہرک اس جامل ا کا ہونا بھی ضروری ہی اور اسی جوہر بیں مظاہرک ایس جامل ماخذ کی بنیاد اللاش کرتی جا ہیں۔ یہ کہنا تو بہت سہل ہی تیکن جب یہ سوال کیا جائے کہ جوہر کا کیا مفہوم ہی تو منطفی دور

سے بی کراس کا جاب دینا اِس قدرسهل نہیں ہو۔ آخر فیل کے تعتورسے فاعل کی تقابی جزہرگی اہم اور مخصوص علامت ہی کیوں کر اخذکی جا سکتی ہوء جد کیجہ سم ادبر کم شیکے ہیں اس کے مطابن اس مسئلے کوحل کرنے میں کوئی فاص دنن بنیں ہونی حالاتکہ عام طریقے کے مطابق ( بیٹی صرف تعبورات کی تعلیل سے) اس کا حل کریا ناممکن ہو۔ فعل کے معنی ہیں وہ علاقہ جو موضوع علبت اور معلول میں ہونا ہو۔ جو مکہ مل معلول واقعات بینی تغیر بریر مظاہر پر مشمل ہیں جو زمانے ہیں کیکے بعد دیگرے طاہر ہونتے ہیں لہذا اُن کا آخری موضوع آبک مجود مستقل ہو جو تغرّات کے مظاہر کا عامل ، بینی جوہر ہی ۔ اس لیے کہ ففینہ علّت کے مطابق افعال ہمیشہ مظاہرے نبرات کا سبب ہیں اور إن كاموخوع ابسا بنيس بوسكنا جوخود نيتر ببزير بور ودنه بجر ووسرے انعال کی اور ایک ووسرے موضوع کی ضرورت ہوگی جواس تغرکا تبیتن کرے ۔ اس بنا پر نعل بیشین ایک کافی خربی معیارے جوہریت کو تابت کر دنیاہی بفراس کے کہ ہمیں ادراتا کا باسم مفابلہ کرے ایک وجود مستقل کا شراغ لگانے کی ضرورت ہم اور بیج پوچیے تو یہ شراغ اس تفییل سے سانند لگایا ہی بنین جا سکنا جو نفتر جومرک وسعت اور کلین کے لیے درکارہو به تتنجه كه كل كون و فسادكي علّبت كا موضوع آول (مظاهركم مبدان بین ، خود کون و نساو سے بری ہی، زیارہ بقتی ہو الد وج درستقل کی خبر بی وجد سبت لینی جرمر الجشیت مظهر است تمور

يمک پہنچا رہا ہو۔ جب كوئى وافعه طهورس آتا ہى تد مجرد ايك شوكا بدا مونا قطح نظراس چرے جدیدا ہوتی ہی بجائے خود غور و فکر کا فتاج ہو- موجودہ مالت کا عدم سے دجد بیں آنا خواہ دہ تحسی کیقبت پرشتل نه مو دود بی ایک تعقیق طلب امر سی اس پیدا ہونے کا نعلق جسیا کہ ہم نمبرو میں دکھا کے ہیں جہر سے نہیں راس کے کہ وہ تونے سرے سے پیدا نہیں ہونا) للكه أس كى مالت سے ہو۔ ليس ير أيك تيز ہو ندكه عدم سے وجدد میں آنا ۔ جب اس پیدا ہونے کدکسی بیردنی علیت کامعلول سجها جائے نو وہ تغلبق نو كهلائے كا جيے ہم بحثيث واقع کے مظاہر میں تسلیم نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس کا امکان ہی تجریے کی وحدت کو ختم کر دے گا۔ البتہ اگر ہم کل اشیا کومظاہر کی جنبت سے نہیں بلکہ انیا نے حقیقی کی بنیت سے دیکھیں اور عقل محض کے محروضات سمجھیں تو وہ بوہر مونے کے بادعود ایک بیرونی عبّنت کے بابند فرار دیے جا سکتے ہیں محروفی ل اس لفظ کا مفہوم بانکل بدل جائے گا اور یہ مظاہر بربحیثیت امکانی معروضات نخبربہ کے عابد نہیں ہوسکے گا۔ کسی چیزیں تغیر کبوں کہ سونا ہو۔ بیکس طرح ممکن ہو كرايك فاص لحے بيں جو مالت موجود ہو آس كے لجد اسے ایک فتامت، حالت ظهور میں آئے۔ اس کو ہم بدسی طور برمطلق بہیں سمجہ سکتے اس کے لیے واقعی فو توں کا علم

در کار ہی جہ صرف نجر ہی طور بید دیا جا سکتا ہی منگل منحک قوتیں یا دوسرے الفاظ بیں لبعض متو الی مظاہر ( بیجیست حرکان کے) جو این نوتوں کو ظاہر کرنے ہیں۔ البتہ ہر نیٹیر کی صورت ، وہ ننط جس بر کہ اس تغیشہ کا برجیست ایک نئی حالت کے وجود بیں آنا موقوف ہی، ( قطع نظر اس کے کہ اس کا مشمول بینی دہ حالت کہ جس بین نیٹیر ہوتا ہی کیا ہی بینی خود حالات کی توالی خاری عیر بیر ایط زمانہ کے مطابق بر بی طور پر ہمارے غور و قکر کا موضوع ہو سکتی ہی ۔

جب ایک چہر ایک مالت و دوسری مالت ب و دسری مالت ب ب بی منتقل ہوتا ہو نو بہلی کا نقطہ زمانہ دوسری کے نقطے سے ختلف ہو اور اس کے بعد آئتا ہو ۔ اسی طرح دوسری مالت اثبات بہلی مالت سے جس بیں کہ یہ اثبات بہیں نفا اسی طرح مختلف ہو جس طرح کیر ب ، صفر سے ، لیغی جب مالت ، لو ، سے مرف کیت کے لحافل سے مثلف ہو تنب مبی یہ تغیر (ب ۔ و) کا عدم سے دجود بیں آنا ہی۔ مثلف ہو تنب مبی یہ تغیر (ب ۔ و) کا عدم سے دجود بیں آنا ہی۔

ا یہ بات الموظ رہنی چاہیے کہ ہم عام طور پر نسبت کے تغیر کا ہنیں بلکہ عرف حالت کے تغیر کا دکر کر رہب ہیں ۔ اس لیے جب کوئی جسیم کیساں حرکت کی حالت بن کوئی تغیر بنیں بہدتا۔ البقہ جب حرکت کی رفار گھتی بطعثی ہو تو حالت بدل جاتی ہو۔

اس کیے کیر یہ زاید مقدار بیلی حالت میں موجود نہیں تنی اور وہ اس کے اغتبارے صفرتھی . بیں سوال یہ ہو کہ ایک چرز ایک حالت واسے ایک دوسری حالت اب میں کیوں کر منتقل ہوتی ہو۔ دو لموں کے درمیان ہمیشہ ایک زمانہ سوتا ہو اور ان لمحول میں جو دومالیں ہوں ان کے درمیان ہمیشہ فرق ہونا ہی جو کھ نہ کھے کہت رکھتا ہو (کیوں کہ مظاہر کے اجزامی ہمیشہ مقادیر سونے ہیں) پس ایک عالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا ان دو لمحول کے بہے کے زمانے میں واقع ہونا ہوجن میں سے بہلا اُس چیز کی مقدم حالت کا اور دوسرا اُس کی موخر حالت کا تعین کرتا ہو۔ لیس بہ دونوں کھے زمانہ تغیر ادر اس کے ساتھ ووٹوں حالتوں کے نعل کے حدود میں اور اس طرح خود مجی تَقْر بين ثنا مل بين - سرنفر ايك عَلَّتْ ركمتًا بي عِد دوران تغيّر میں امّل سے آخر تک اپنی علّبت ظاہر کرنی ہی بس بر علّبت اینے تغر کو دفعتہ (کا یک یا طرفة العین میں) نہیں ملکہ ایک زمان کے گے اندر طاہر کرتی ہو۔ اس طرح جوں جو زمانہ کھ الاس الحراب، كا ترتك كرنامانا الم المان (ب. 0) کی مقدار میں این دونوں کے درمیانی مدار رع طو کرنی ماتی ہو۔ پس ہر تغیر صرف علیت کے ایک مسلسل نعل کے ذریعے سے ممکن ہو جو اس حدثک جہاں جمک کہ وہ مکساں سو ایک اڑے

کہلاً ا ہو۔ تیفران انران برشتل نہیں ہو سکہ ان کے دریعے

سے بیٹیت اُن کے معلول کے وجود ہیں اُنا ہی۔

یہ نیٹر کے نسلسل کا فانون ہی جس کی بنا اس بات برہی

کہ زمانہ اور وہ مظہر جو دمانے کے اندر ہی الیے اجزام شمل

ہی جن ہیں سے ہر ایک کا مزید تجزیع ہو سکتا ہی بی بی بنی شی

کی ایک حالت نیز کے دوران میں ان سب اجراسے گرار کہ

دوسری حالت کو پہنیتی ہی ۔ مظام کے اثبات اور زمانوں کی

مقدار کا کوئی جیو شی سے چوطا فرق ایسا نہیں حب کا مزید

تجزیع نہ ہو سکے ۔ بی اثبات کی نئی حالت بیانی حالت سے

جس بیں کہ وہ موجود نہیں تھی شروع ہوکر ان نامحدود مدارج

جس بیں کہ وہ موجود نہیں تھی شروع ہوکر ان نامحدود مدارج

حول اور صفر میں ہی ۔

بہال ہمیں اس سے بعث نہیں کو بہ قفیہ طبیعیات میں کیا فایدہ رکھنا ہو کئیں یہ بات کہ ایک ایسا ففیہ و صریحا ہما ہے علم طبیعی میں اس قدر تو سیح کرتا ہی ، بدہی طور پر کیول کر ممکن ہی ، ثبت جہان بین کی فتاح ہی ، اگرچہ بظاہر بیر امر واقعہ ہی اور اس کے امکان کا سوال نضول معلوم بین اس کے امکان کا سوال نضول معلوم بین اس کے کہ عقل محق سے در لیے سے ہمارے علم کو تو سیح دیتے ہیں کہ بیس تو اس کے این بیاد دعوے سے ہمارے علم کو تو سیح دیتے ہیں کہ بیس ایک مام فا عدہ بنا لینا جا ہیے کہ ایسی اساوموجود نہ ہوں جن بیا یہ سے کام لیں سے اور جب بھی کہ ایسی اساوموجود نہ ہوں جن بیا پر سے باقا عدہ استحراج کیا جا سے محق اندی فی نسبت کی بنا پر سے باقا عدہ استحراج کیا جا سے محق اندی فی نسبت کی بنا پر

کوئی چیزنسلیم نه کریں گے۔ تجربی غلیم بیس ہر اضافہ ادر إدراک کی ہرتمرقی اصل بیں اندرونی حس کے تعبین کی توسیع بینی ایک عمل زمانی ہو خواہ اس کے معروض مظاہر ہوں یا خالص شاہرات کے بیعل زمانی ہر چرنکا نعبتن کرنا ہو مگر خود ایس کا تعبین کوئی چرز بہنی کرتی بینی اس کے اجزا صرف زمانے بیں اور زمانے کی ترکیب سے وب بوت بوت بي مرزان اس سهد ديا بوا بنين بونا. اس لیے ادراک کا ایک مقدم مالت سے موفر مالت میں منتقل مرنا زمانے کا تعین ہی اس ادراک کے ظہور کے ذریعے سے اور چریکہ زمانہ اور اس کے اجزا ہمیشہ ایک مقدار رکھتے ہی اس لیے بہ طہور ادراک برجینیت ایک مقدارے ، کل مارچ سے جن بیں سے سرایک کی مزیرتقسیم کی جاتی ہو ایک خاص درسے کک بنیخنا ہو - اس سے ایک الیے فافرن کا امکان واضح ہو جاتا ہی جس کے مطابق تغرات کی صورت بدسی طور ير معلوم كى جاسكنى ہو . ببال بم جس چيزكاس اندازه كيفيي وہ خود ہمارا ادراک ہی جس کی صوری شرط کل مظاہر کے دبے جانے سے بہلے ہمار ہے ذہن س موجود ہو اور دہ حرور بدسي طور بر معلوم كى جا سكتى ہو ـ ليس جيس طرح زمانے میں مظاہرے مسلسل ایک حالت سے دوسری حالت بیں منتقل ہونے کے امکان کی برہی جسی شرط موجود ہو اسی طرح فوت فهم ابنی وحدت تعقل کی بدولت بدیبی شرط ہی رس زمانے کے اندر کل مقاماتِ مظاہرے سلیلہ قلبت و علول کے دجود کا کے در بعے مسلسل نعین کی حبی بیں قلبت معلول کے دجود کا فاکر یہ طور پر نتین کرنی اور اس طرح زمانی علاقوں کے تجربی علم کو ہمیشہ کے لیے دکی ) تعینی معروضی چنیت سے مستند قرار دنیی ہی۔

المسارة الماس

اجماع کا ہمیادی قصیہ فالون تھائی یا استراک مھان مک وہرجان تک کہ وہ مرکان میں ساتھ ساتھ ادراک کیے جا سکیس ویک دوسرے سے تعامل کی حالت ہیں ہونے ہیں۔

انتیا ساتھ ساتھ اس حالت میں ہوتی ہیں جب وہ باری باری سے کے بعد دیگرے ادراک کی جاسکیں ( یہ بات توالی ظاہر میں نہیں ہوسکتی جیسا کہ ہم نے دوسرے تفقیق میں دکھایا ہی مثلاً میں اپنے ادراک کو پہلے چا ند پر ادر تھر زمین یر مرکوز کرسکتا ہوں یا اس کے برعکس پہلے زمین پر اور تھر چا ند پر۔ اور چر کمہ ان معروضات کے ادراکات باری باری ساتھ ساتھ ہیں اس لیے بین کہتا ہوں کہ وہ دوسرے کے بعد ہو سکتے ہیں اس لیے بین کہتا ہوں کہ وہ دولوں ساتھ ساتھ موجوہیں ہیں اجتماع نام ہی مظاہرے ایک ہی

ونت میں موجود ہونے کا - مگر ہم خدد نمانے کا ادراک بنیں کم سکتے اور بن انتیاکو ایک ہی وقت میں موجدد مان کر اس سے یہ اخذ كرسكتے ہيں كم أن كے ادراكات بارى بارى سے ابك دوسر سے بعد ہوتے ہیں۔ ہماری ترکیب تغیب صرف یہ تنانی ہو كرجب ان ادراكات بين سے أيك موضوع بين موجود سوناہى نو دوسرا نبین سونا اورجب دوسرا سونا سی نو بیلا نبین سونا مگر برنہیں نباتی کے معروضات ساتھ ساتھ موجود ہیں بعنی دونوں ایک ہی وقت میں بائے جانے ہیں اور یہ اجتماع وجوبی ہم "اکر ادراکات باری باری سے ایک دوسرے کے بعد ہوسکیں۔ اس بید اس بات کا که انتیا ایک می دفت میں الگ الگ موجود ہیں اور آن کے تعتبات باری باری سے ایک دوسرے کے بعد اوراک کیے جانے ہیں ایک عقلی تفور درکارہے تاکیہ ہم بہ کم سکیں کہ یہ اور کان کا باری باری سے ایک دوسرے کے بعد ہونا معروض پرمبنی ہی اور اس طرح ان کے اخماع کومحروضی فرار دے سکیں ۔لیکن جوہروں کا علاقہ جس میں ایک کے تعبنات کا سبب روسروں میں موجود ہو انٹرکا علاقم ہی اور جب ہر ایک کی نانیر باری باری سے دوسروں کے نیبنات کا سبب ہو نو برتال کا علاقہ کہلائے گا۔ لیس جربرون كا مكان بين ساند ساند موجد وبونا نجريي طور برصوف اسی طرح معلوم کیا جا سکنا ہو کہ اُن بیں باہم تعا مل مان نیاجائے لبدا یرتعال شرط لازم ہی اتنا کے برجیت معروضات تجرب

ممکن ہونے کی ۔

اننیا ساتھ ساتھ اسی صورت ہیں ہوتی ہیں کو وہ ایک ہی وقت ہیں موجود ہوں ۔ لیکن ہم یہ کا ہے سے معلوم کر کسلتے ہیں کم وہ ایک ہی وقت میں موجود ہیں ؟ اس بات سے کہ اِن مظاہر کی ترکیب حیس کسی خاص تر تبیب کی باند ہمیں ہو دینی و سے تنمروع ہوکہ بہ ساتی ہی اور اس کے برعکس لا سے تشروع ہوکہ لا یک بہتے سکتی ہی اور اس کے برعکس لا سے تشروع ہوکہ اگر یہ تر تیب زمانے کے لحاظ سے متوالی ہور اور و سے تشروع ہوکہ لا پرختم ہو ) تو یہ الممکن ہم متوالی ہور اور و سے تشروع ہوکہ لا پرختم ہو ) تو یہ الممکن ہم موضوع حیس ہیں اوراک لا سے تشروع ہوکہ و کی طرف والیس موضوع حیس ہیں ہو رکھا ہی اور اب

آب فرض کچے کہ فتلف جربر بہ جینیت مظاہر کے
ایک دوسرے سے باکھل بے تعلق ہیں بینی ان ہیں سے نہ
کوئی دوسرے پر اثر ڈالنا ہی اور نہ دوسرے کا انر قبول کرتا ہی
اور ایک کا ساتھ ساتھ ہونا امکانی اوراک کا محروض ہنیں ہوسکنا
اور ایک کا وجود کسی نخر بی ترکیب کے ذریعے سے دوسرے
کے وجود کی خر بہیں دے سکتا۔ اس بیے کہ جب آپ نے یہ
سبھ لیا کہ ایفیں خالی مکان ایک دوسرے سے خبراکرتا ہی تو
آب کا ادراک جایک سے دوسرے مک پنچا ہی دوسرے کے
دجود کو توبیلے کے ذریعے سے منتیس کے دجود کا لیکن بہنیز

ہنیں کرسکے گاکہ معروضی طور پر دوسرا مظہر بہلے سے بعد ہو یا دونوں سانقہ سانقہ

اس ليے محض وجود کے علاوہ کوئی اور چر، مين سونی چاہے جس کے ذریعے سے و نطنے بیں ب کی ملک منعین کرنا ہے اور ب روکی کیوں کہ صرف اسی شرط کے اتحت دولوں مظہر تجربی طور بر ساتھ ساتھ ادراک کے ماسکتے ہیں۔ ایک چیز دوسری کی جگه زمانے میں تب ہی منعین کرسکتی ہو جب وہ اُس کی یا اُس کے نیمینات کی علیت ہو۔ ایس سفروری سوکر ہر جرہر میں دوسرے جرسر کے تعیق نعیتات کی علّت اور اسی کے ساتھ دوسرے کی علّت کے معلول بھی موجود ہول بعنی دونوں میں ر بلاواسطہ یا بالواسطم) اشتراک عمل سو . ور مذ بغراس کے ان کا ساتھ ساتھ بونا کسی امکانی تجربے میں اورک ہنس کیا جاسکتا۔ معروضات تجربہ کے لحاظت ہر وہ چیزجس کے بغیر ان معروضات کا نجر بر الممکن ہو، وجدی کہلائے گئی۔ بس مکل جوسروں کے ربہ جیست مظاہر) ساتھ ساتھ ہونے کے لیے لازمی ہی کی ان بین اشتراک عمل موجدد ہد-تفظر انتنزاک کے دو معنی ہوئے ہیں ایک انتزاک مکائی دوسرے انتزاک عملی . سال ہم اس نفط کو دوسرے معنی میں . بنی اشتراک ملی کی جیشت سے استعال کررہے ہیں جس کے بغیر انتزاک مکانی ہی تجربی حیثیت سے ادراک بہیں کیا جا سکتا۔ ہم دینے تجربات بیں یہ بات آسانی سے معلوم

كريكتے ہيں كو صرف وة مسلسل انزات جدمكان كے كل مقامات میں ہوتے ہیں ہماری مس کرایک معروض سے دوسرے معروض مک پنیا سکتے ہیں اور دونشی جو ہماری اککھ کے اور اجمام طبعی کے در میان واقع ہی ہم میں اور اُن میں ایک بالواسطرائنزاک بيداكرتي مي اوراس طرح ان كا ساخ ساخ مونا تابت كرتي مور ہم تہمی بخربی طور بر نبدبل مفام (اور اس کے تیزکا ادراک، بنیں کرسکتے بغر اس کے کہ ادے کے ذریعے سے ہمیں اپنے منَّفام کا اوراک ہو اور مادّہ صرف انتے تعامل ہی کے ذریعے سے ابنا سائنہ سائنہ ہونا اور دور دوراز معروضات کک کاایک دفت میں موجود ہونا ( اگر چیر بالواسطہ) ظاہر کر سکتا ہو۔ بیخیر اشتراکی عمل کے ہر ادراک (مظاہر کا مکان کے اندر) دوسرے سے منقطع ہو جائے گا اور تجربی ادر اکات بینی تجربے کاسلیلہ ہر مدہوع ہیں نئے سرے سے شروع ہوگا اور ایک دوسرے میں مطلق ربط یا علاقت زمانی بنیں یا یا جائے گا۔ ہم بہاں خالی مکان کے وجودسے انکار نہیں کے نے ۔ بہ ہوسکنا ہے کہ جا ا ہما رسے ادر کات ہیں سنتے ، وہاں خالی مکان موج و ہو اور اشیاکے ساتھ ساتھ ہونے کا بجربی علم وقوع میں نہ آئے - مگر اس صورت میں وہ ہمارے امکانی نخرے کا معروض نہیں سو سکتا ۔

اس کی تشریح کی جاسکتی ہو ہمارے ذہن میں کل مطاہر ایک امکانی تجریے میں شامل مونے کی چنیت سے لازمی طور پر انتتراكي عمل ريكفته بين اورجين حدثك كير معروضات ساندسانه موجدد ادر ایک دوسرے سے مراوط سمجے جائیں وہ ذمانے کے اندر ایک دوسرے کی جگہ منعین کے بیں اور اُن اجزاکے ملنے سے ایک کل بنتا ہی ۔ اس موضوعی انٹنزاک کومعروضی سمجنے کے لیے بنی مظاہر کو جوہر کی طرف شوب کرنے کے لیے یہ ضرمدی ہو کم بیلے کا اور آک دوسرے کے ادر آک کا اور دوسرے کا ادراک بیلے سے ادراک کا سیب ہو ناکہ وہ توالی و سمانے ادراکات حیّی بین ہمیشہ باکی جانی ہی معروضات کی طرف نسوب شكى جائے بلكه وه سائد سائد موجود تفتور كيے جائيں لهذا جربرون بن تعامل بعنی خفیقی یا عملی انتراک موجود رو جس کے بغربهم کو ان کے ساتھ ساتھ موجدد ہونے کا تجربی ادراک نہیں ہوسکنا۔ اس اشزاک عمل کے ذریعے سے مظاہر جس مد نك كم وه أبك ووسرے سے الگ اور إس كے با وجود مرابط سینے ہیں ایک مرکتب بنانے ہیں اور اس طرح کے مرکتب کئی قسم کے ہونے ہیں ۔ بیس دہ تین طبیعی علاقے جنسے کہ اور سب علانے بیدا ہونے ہیں ،عرضیت ، سبیت اور اشراك بين -

یہ ہیں تجربے کے نبیدں قیاسات ۔ یہ وہ نیبادی قفایا ہیں جر مظاہر کے دجد کا تعیّن رانے کے اندر اس کی تینوں جہات کے مطابق کرتے ہیں جر خود زماتے سے برحینت مقدار مقدار موجد لینی دوران) ایس علافے کے مطابق جرزمانے کے اند

بہ جیٹیت مجمدعہ موجدد (اجتماع) کے ہواہو، تعین زمانہ کی به وحدت سراسرهملی سویعنی زمانه کوئی ایسی چیز بنین سجماعاتا جس کے اندر تجرب بلا واسط ہر وجدد کی مُلد کا تُقبن کرسکے۔ به ایک نامکن امر ہو اس بے کہ زمانہ مطلق کوئی معروض ادراک بنیں جس سے مظاہر مرابط کیے جا سکیں۔ توت ہم کا وہ فاعدہ جس پر وجود مظاہر کا علاقہ زانی کے لیا ظیسے نرکیبی وحدث ماصل کرنا منحصر ہی ان بیں سے ہر ایک کی مگد زمانے بیں متین کرنا ہو اور بہ تعین بدہی اور سر زمانے کے کیے مستندہو۔ عالم طبيعي سے ہم (نخري معنى بين) دجود مظاہركا مجدعه مراد کیتے ہیں جروجربی قواعد بعنی قوانین کے مطابق مرابط ہم بس بعض اليس مربي فرانين موجود بين جن برخود عالم طبيعي کا امکان موتوف ہی ۔ نجر بی توانین صرف نجر ہے کے ذریعےسے النميں اصلی فوانين کے مطابق جو خود تخريك كو ممكن بنانے ہيں ، معلوم کی جاسکتے ہیں ۔ اس ہمارے قیاسات اصل میں کل مظاہرے ربط ہیں عالم طبیعی کی دعدت ظاہر کرنے ہیں بعض علامتوں کے ذریعے سے ادر یہ علامتیں صرف اِس علاقے مير ولالت كرني بين جو زمانه رجيان كك كهروه كمّل وجود البيني اندر لیے ہوئے ہی وحدث تقل سے رکھتا ہی و صرف مقربہ قوا عدے مطابق نزکیب سے بیدا ہونی ہو۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہو کم مظاہر عالم طبیعی میں ہیں اور سوئے جاہسیں۔ اس سیب کہ بغیراس برہی و حدث کے تخربے کی وحدث لینی معروضات کا اس میں متعنین ہونا ممکن ہنیں ہو۔ اس مخصوص طرانی نبوت کے متعلق جر ہم نے ایا قبل

اس مفصوص طرکتی تبوت کے متعلق جرہم نے ان قبل تجربی قوانین طبیعی کے لیے اختیار کیا ہی ہمیں ایک بات کہنی ہو جوعفلی اور ترکیبی برہی قضا یا کو ٹابت کرنے کی ہر کوشش کے لیے ایک اہم ہدایت کی جیثیت کھتی ہو۔اگرہم ان قیاسات کواذعانی

المار پر تعنی تفتورات سے ٹابت کرنا چاہیں کہ ہرچیز جو وجود طور پر تعنی تفتورات سے ٹابت کرنا چاہیں کہ ہرچیز جو وجود رکھنی ہو شرف ایک وجود مشتقل ہیں بائی جاتی ہو۔ ہر واقعے کا کوئی سبب ایک سابقہ حالت میں ہونا چاہیے حبس کے بعد

وہ دافعہ ایک فاص فاعدے کے مطابق ظہور بیں آئے اور اُن مظاہر بیں جرسا تھ ساتھ ہوں فنکف حالتیں ایک دوسرے کی نسبت سے ایک قاعدے کے مطابق ساتھ ہوتی ہیں

ر بینی تعامل رکھی ہیں نو ساری کوشیں بے کا رجاتی ہیں اس لیے کہ ایک محروض کے وجود سے دوسرے کے وجود یا طراق وجود پر محض ان انتیا کے تصورات سے کوئی محم نہیں لگا یا جاسکتا خواہ اکن تصورات کی کئی ہی تحلیل کی جائے۔ اب ہمارے لیے

امد کون سی معدت بانی بھی؛ صرف امکانی تجرب بہ جنبت ایک علم کے جس بیں ہمیں کل معرد ضات دیے جانے چاہمییں اگر ان کا ادراک ہمارے کے لیے معروضی خبیقت رکھنا ہی۔ اسی تبسیری

کا ادراک ہمارے لیے معروضی حقیقت رکھنا ہو ۔ اسی تبسری چیز بیں ، جس کی اصل صورت کل مظاہر کی ترکیبی وحدث تعقل پر مبنی ہی ، ہمیں کل وجود مظاہر کے مکل اور وجوبی تعین زمانی کی بدیبی شمرایط بل گئیس جن کے اینز خود تجربی تعین زمانی سی

ناممکن ہوتا اور بدیبی ترکیبی وحدت کے وہ قواعِد لم تقرآگئے جن کے ذریعے سے ہم تجربے کے متعلق تو قعات قایم کرسکتے ہیں ایس سے پہلے لوگوں کو بع طریقیہ معلوم ہنیں تقا اور وہ اس وہم یا طل میں مبتلا سے کہ اُن ترکیبی قضایا کوج قوت ہم کے تجربی استعال کے لیے بیٹیسٹ ترکیب کے درکا رہیں ، ادعائی طریقے سے نابت کریں ۔ اس کا نیخہ ہم کم قفیتہ سبب کا فی کا ثبوت سے نابت کریں ۔ اس کا نیخہ ہم کم قفیتہ سبب کا فی کا ثبوت لیت ہوئیں اور وہ سب بے کا رہا ابت ہوئیں لیقیہ دونوں قضایا کا کسی کو خیال بھی نہیں آیا حالا کہ غیر محسوس طور پر آن سے کام بیا جاتا رہا ۔ بات یہ ہم کم اِن لوگوں کو مقولات کا مشراغ بنیں ملا نقا جر قوت فہم کے نصورات و قضایا کی ہم کمی کو دریا فت کرنے اور ظا ہم کر سے کا واحد ذریعہ ہیں ۔

کہ وحدت کا بنات جس کے اندرگل مظاہر مرفوط سمجے جاتے ہیں صریحی طور پہ
عف ایک بیتی ہو اس نبیا دی تفیقے کا جو غیر محدس طور پر ان لیا گیا تھا کہ گل
جوہر جو ساتھ ساتھ موجود ہیں ، نعابل رکھتے ہیں ۔ اس بیا کہ اگر جہر با ہم غیر
مرفوط ہوتے تو وہ اجزا کی چٹیات سے بل کرا کی کل نہ نباتے اور ان کا ربط
(بعنی تعامل) صرف ساتھ ساتھ ہوئے ہی کی نبیا دیر وجی نہ ہوتا توہم
عف اس تصویری علاقے سے اُس واقعی علانے کو مستنبط بنیں کرسکتے تھے
ہم اویر یہ وکھا کی ہیں کہ احل میں اسی تعامل کی نبیا دیر جوہروں کے ساتھ ساتھ
مرط لاذم کی چٹیعت سے مستبط کیا جا تا ہی ۔
شرط لاذم کی حثیمت سے مستبط کیا جا تا ہی ۔
شرط لاذم کی حثیمت سے مستبط کیا جا تا ہی ۔

عام تحربي خيال اصول موضوعه

ا۔ دُہ جو (شاہرے اور تفورات کے لحاظ سے ) تجربے کی صوری شرایط سے مطابقت رکھتا ہو، ممکن کہلاتا ہی ۔

۱- دُہ جو تجربے (صتی ادراک) کی مادی شرایط سے مطابقت رکھتا ہو، موجدد کہلاتا ہی۔
مطابقت رکھتا ہو، موجدد کہلاتا ہی۔

س۔ وہ جس کا تعلق وجود سے تجربے کی عام شرابط کے مطابق شخص کا تعلق وجود سے تجرب کی عام شرابط کے

و في الم

مقدلات جہت ہیں یہ خصوصیّت ہی کو دہ اُس تصور ہیں،
ہمیں کے ساتھ دہ محمولات کی چنیت ہے لگائے جاتے ہیں،
تعین معروض کے لحاظ سے مطلق ا فعافہ نہیں کرتے بلکہ صرف
اُس کا تعلق ہماری قرّت ادراک سے طاہر کریتے ہیں جب
کسی شم کا تعلق ہماری قرّت ادراک سے طاہر کریتے ہیں جب
کسی شم کا تعدر باکل محمل ہو تب بھی ہم اُس کے بارہے ہیں،
یہ سوال کرسکتے ہیں کہ آیا وہ صرف ممکن ہی ہی یا موجود ہی ادر
عرف موجود ہی ہی یا واجب بھی ، ان کے فرریعے سے فحد معرفض
میں کوئی مزید تعینات تعدد نہیں کیے جانے بلکہ صرف بی

اُس کے تجربی استعال تجربی قوتتِ تصدیق اور قوت ِ محم سے رجیں حد مک وہ نجربے بر عابد کی جلئے ) کبا تعلق رکھنا ہو۔ چنانجہ مقولات جبت صرف امکان ، وجود اور وجرب کے تجریی استعمال کی توضیح کرنے اور اسی کے ساتھ مگل مقولات کومیرف تجربی استعال کک محدود کرکے اِن کے فوق تجربی استعال کو ناجاتن قرار دینے ہیں - اس لیے کو اگر ان کی چنبیت محض منطقی نہ ہولین و محص صورتِ خیال کو تخلیلی طور پرنطاهرنه کرنے ہوں بککہ اشیا کے امکان ، وجوب اور وجدد سے بحث کرنے ہوں تو انفیس امکانی نخریے ادر اس کی ترکیبی وحدت کا با بند ہونا چا ہیے اس لیے کہ معروفات علم مرف تخرب ہی کے اندر دیے ہوئے ہونے ہیں۔ بیس امکان اشیا کے اصول موضوعہ کا بہ تقاضا، کو اُن کا تقور عام تجرب کی صوری شرایط سے مطالفت رکھنا ہو کبکن عام تجربے کی یہ معروضی صورت اسِ ترکیب پرمشنل ہی حدمعروضا ك علم سم لي وركار بر- وه نفتور عو تركيب برشتل بواس وفت بك مشمول سے خالى سمجما جائے گا اوركسى معضوع بر عاید نه ہوگا جب تک کیے یہ ترکیب تجربے سے تعلق نہ رکھتی ہو اگر بہ انر کرب تجربے سے ماخدد ہو او تقدر تجربی تفدر کہلانا ہو ادر اگر به عام تجرب ( بعنی اس کی صورت) کی بدیبی شرط لازم ہج تو نصور خانص تصور کہلاتا ہے مگر تھر سی تجریب سے تعلق ر کھنا ہے کیوں کی اس کا معروض صرف تجرب ہی میں یا یا جا سكنا يى - اس سبيد كيه مم أس معروض كا جد أبك مرسى نوليى

نفور کے ذریعے سے خیال کیا گیا ہو، ممکن ہونا ادر کس چرز کے اس نرکیب کے جو معروضات کے جو رفات کے تیجر فی علم کی صورت ہو! یہ بات کم الیسے نفور میں کوئی تنا فض نہ ہو ایک وجربی منطقی شرط تو ہو گر تفور کے معروضی اثبات بعنی جو معروض اس کے ذریعے سے خیال کیا گیا ہو اس کے امکان کے لیے ہرگز کافی نہیں ہو مثلاً ایک ایسی شکل کے تفور میں جو دو خطوط مستبقم سے گھری ہوئی ہو کوئی تنا فض نہیں یا یا جانا اس لیے کر دو خطوط بیس ہوئی ہوئی شائل مستقیم اور ان کے یطف کے تفقیدات میں شکل کی نفی شائل ہو اس کی مشتل ہی شمال کی نفی شائل ہی مشتل ہی شمال کی نفی شائل مستقیم اور ان کے یطف کے تفقیدات میں شکل کی نفی شائل ہی مستقیم اور ان کے یطف کے تفقیدات میں شکل کی نفی شائل می مستقیم اور ان کے یا میان کی شرالیط ادر نقینات پر اور فود یہ تعینا معروضی اثبات صرف اس لیے دکھے ہیں بعنی ممکن اشیا پر معروضی اثبات صرف اس سیا ہو سے عایر ہو سے بیں کہ وہ عام تجربے کی صورت پر مشتل ہیں ۔

اب ہم یہ دکھائیں سے کے امکان کا یہ اُمول موضوعہ کتنا زیادہ مغید اور مؤثر ہو۔ جب بیں ایک مستقل شوکا تصور کرتا ہوں جس میں کل تغیرات صرف اس کی حالتوں سے نعلق مرکز یہ علیم ہنیں مسکت ہیں تو حرف اس تعدر سے محجے ہرگز یہ علیم ہنیں ہو سکتا کہ کوئی ایسی شو ممکن بھی ہو۔ باجب میں الیا مظہر کا تعدر کرتا ہوں جس سے بعد ہمیشہ ایک دوسرا مظہر کا تربی طور یہ خال میں کوئی تنا تعنی کو نہیں ملود پر ظہور میں اتا ہی تو اس خیال میں کوئی تنا تعنی کو نہیں

مر یه تصدان بنیں کی جا سکتی کر کوئی ایسی خاصیتن (بھیٹیت علت سے ایک ممکن شو بیں بائی جاتی ہی - اس طرح بی مختلف اشا رجومروں کا تفور کرسکنا ہوں جدایک دوسرے کی هالت پر اثر والتي مين كمين يه نتيه كه اس فيم كانتكن اشيا میں ہو سکنا ہو ان تصورات سے جوحرف ایک من مانی ترکیب پر مشنل ہیں ، ہر کرز افد نہیں کیا ما سکنا۔ صرف اس بات سے سُمْ یہ تصورات ادراکات کے اس تعلق کوج ہر تجریے ہیں یا با جاتا ہے بدسی طور پر ظاہر کرنے ہیں ، آن کا معرفی ادراک لين ان كي قبل تجربي حقيت كاعلم نبوتا بور بير علم تجريد كا بابند بهنب مگر مام تجرب کی صورت اور اس نرکیبی و حدث کا پابذخرور پی جس سنے بیغر معروفات کا تخربی علم ہو ہی ہنیں سکتا۔ اگر کوئی شخص اس مادے سے جو ادراک ہمارے سلمنے بیش کرنا ہی جوہر وقوت اور تعال کے نئے تصورات گھرے بنیر اس کے کراس نے ربط کی شال تخریے سے افذ کی ہو تو وه محض توبها ن ميس منتلا سوكرره حاسية كا جن س امكان کی کوئی علامت بنیں یائی جانی کیوں کہ نہ تو اس نے تجرب و اینا رسما بنایا اور نه تمورات اس سه افذکی - اس قسم کے گھرے ہوئے تعددات کو اسکان کی شان امتولات کی طرح بربی طور پر برجنتیت آن شراکط کے جن پر نخر ب سو قوف ہی ا حاصل بہتی ہو سکتی ملکہ صرف تخبر فی طور ہے ، بمنست أل تعورات سے موجود تجربے میں دے ہوئے مول-

أن كاعلم أكر بو سكنا بى تو صرف تجربى طور بد، ور نه تجربو ہی نہیں سکتا۔ ایک جوہر جرستقل ادر مکان بیں موجود ہو مگر آسے یک نہ کرنا ہو رشل مادے اور ذہن کی اس درمیانی صورت کے عصے تبض فلسفیوں نے مانا ہی یا ہمارے نفس کی ایک غیرمعمولی نوتن کیجس سے ہم آیندہ کا حال اعن فیاس نہیں ملکہ مشاہرہ کر سکیں یا وہ قدفت جس کے ذریعے مم دوسرول سے (خواہ وہ کتی ہی دور سول) اشتراک خیال ر کھتے ہوں ، یہ سب الیسے تصورات ہیں جن کا اسکان بالکل بے نبیاد ہے۔ اس کیے کہ اس کی بنا تجربے اور اس کے معلومہ فدانین یہ بنیں رکھی جا سکتی اور اس کے بغیر وہ محض أيك من گرنت جر بهر كو اس بس كوتى تنافض بنيس يا يا جاتا بچر بھی وہ معروضی حقیقت کا لیعنی اس بات کا وعوسے نہیں كرسكنا كر جيسا معروض نصور كيا كبا بهي وه ممكن سي بي اب را وجود الوظامر الح كو بغير تحرب سن مدد يه موسك كسي مقردن وجود کا نعور کے ہیں کیا جا سکنا۔ اس کے کہ وجود کا تعق مرف حسّی اوراک یر، جس مدتک کر وه نخرب کا ماده ہو، عاید ہوتا ہی اور اکات کے باہی علاقے کی صورت برعاید بنیں ہوتا . البقہ ہی کے بارے بی خیال آرائیوں سے کام ليا جا سكنا ہي۔

مرف تجربے بیں مرجود ہونے سے اخذ کیا جا سکٹا ہی بہال محف

برہبی تصورات کے ذریعے اشیا کے امرکان پر غور کرتے ہیں اور ہمارا یہ دعولے ہو کہ بجائے خود یہ تصورات ہرگذ ان ان اشیا کو ممکن نہیں بناتے جب مک وہ تجربے کے صوری اور معروضی نیر ایک نہ ہول .

بظاہرایک کے شلت کا امکان خود اس کے تقور سے معلوم کیا جا سکتا ہم (تخرید کا آو وہ لفتنا یا بند نہیں) اس لیے که واقعی بهم بدیبی طور بر اس کامعروض بهم نینیا سیکت بین مینی اس کی نشکیل کرسکتے ہیں۔ نیکن جونکہ یہ مرف ایک معروض کی صورت ہو اس لیے ہمیشہ اس کی چشت تخیل کی پیدا دار کی ہوگی، جس کے معروض کا امکان مشتبہ رہے گا۔ اس کے ملے ایک اور چیز کی ضرورت ہی اور وہ یہ ہی کی البی شکل سراسر اِن شراکط کے مانحت نصور کی جائے جن پرکل معروضات تخبر ہ کی نبیا د ہی - طرف اسی بنا بر کہ میکان خارجی مظاہر کی ایک عُورى بدبى شرطر بو اور برتخلفى تركيب جيس في كرسم تخبل میں ایک مثلث کی تشکیل کرتے ہیں وہی ہی جس سے ہم نظہر کا حتی ادراک کرنے ہیں تاکم اس کا ایک تجربی تعقر قائم کیں شلت کے تعویر کے ساتھ امکان کا تعویر مربوط کیا جاتا ہی بس منعا دبرسلسل ملكمكل مقا ديراكيول كران سب سي نعموات ترکیبی ہیں) کا امکان نصورات سے بخشت تصورات کے واضح بنس ہونا ملکہ یہ جنست معروفات تخرید کے تقیق کی صوری شرا بط کے ظاہر ہو کہ ہم ان معروضات کو ج تفورات سے

مطابقت دکھتے ہیں ادر کہیں تلاش ہیں کر سکتے ہیں بجز تجربہ کے۔اس کیے کو صرف اسی ہیں معروضات ہمیں دیے جاتے ہیں چنانچر ہم بینر اس کے کم خود تجربے سے مدد لیں جرف اُن صوری شرایط کو بیش نظر دکھ کہ جن کے تخت بیں عام معرف تجربے تجربہ کا نیعتن کیا جاتا ہی بینی باکل برہی طور پر، مگر تجربے کی نسبت سے ادر اس کے حدود کے اندر امکان اشیا کا علم حاصل کرسکتے ہیں۔

مجود انتیا کے علم کے اُحدل موضوعہ کے لیے حتی ادراک کی خرورت ہی جیس کا انسان کو شعور ہو۔ یہ خروری ہیں کو یہ اوراک یہ اوراک یہ اوراک یہ اوراک بلاداسطہ خود اس معروض کا ہو جیس کا وج دمعلوم کرنا ہو البتہ اُست قیاسات نجر یہ کے مطابق جو عام نجر بے کے ربط کی کل شرایط بیان کرنے ہیں کسی انباتی حتی اوراک

معض ایک شی کے تصور میں اس کے وجود کی کوئی ملات

ہنیں پائی جاتی ۔ خواہ تعمور اس قدر کھیل ہو کر ایک شی کا مع

اس کے کل اندرونی تھنات کے خیال کرنے کے لیے اس میں

کسی بات کی کمی مذہر تب بھی وجود کو ان سب باتوں سے

کوئی تعمّن ہمیں بکہ صرف اس سدال سے ہی کم کیا اس طرح

کی کوئی شی دی ہوئی ہی جس کا حتی ادراک ہر وقت تعمور سے

نہ کیا جا سکتا ہو۔ اس لیے کر تعمور کا ادراک سے بہلے موجود

ہونا حرف اوراک کا امکان ظاہر کرتا ہی۔ خود ادراک جوفعور

کا مادہ بہم بہنچاتا ہو، وجدد کی واحد علامت ہو۔ لیکن ہم شوکے اوراک سے بہلے بعنی مقاملتاً برہی طور بر اس کے وجود کاعلم ماصل کرسکتے ہیں جب کہ دہ لعبق ادر اکات سے ان کے نخر بی رلبلے نبیادی نضایا ( قیاسان، کے مطابق مراوط ہو اس لیے کہ اس صورت میں شو کا وجدد ہمارے اور اکات سے امكانی تجربے میں مرابط ہر اور سم قیا سات كى رسمائى میں اپنے اثباتی ا دراکات سے چل کے امکانی ا دراکات کے سیسلے میں اس شخ بک پہنچ سکتے ہیں۔ شال ہم آ ہنی برا وے کی کشیش کے ادراک سے اُس مقناطیسی مادے کا علم حاصل کرسکتے ہیں جراکل اجسام بین موجد و ہو گھر ابنی حواس کی مخصوص ساخت کی دجہ سے ہم اس ما وسے کا بلا واسطہ اوراک نمر کسکیں ۔ ایوں توانین حسبات اور اننے اور اکات کے باسمی تعلق کے مطابق ہم اس کا بلا واسطم نجری مشاہرہ سی کرسکتے تھے اگر سمارے حواس زمادہ نیز ہونے ۔ امکانی تجرب کی صورت کو ہمارے واس کے گند ہونے سے کوئی نعلق ہیں ۔ جہاں یک کیر حتی ادراک اور ایس کے منعلقات ، تجربی توانین کے مطابق پہنے سکتے ہیں وال تك بمارا وجودِ انتباكا عَلَم بعي بِنْجِنَا ہو. أَكُهُم تَجْرِب سِينْمُوع مذکریں یا منظا ہرکے تجربی رکبلے توانین کے مطابق آگے نہ بڑھیں، نو ہماری ساری کوشش کسی شرکے وجود کو ہیجائے کی سیے کا د تنابت ہوگی ۔ مگر این نواعد برجن کے ذریعے سے مم اشیاکا وجود بالواسطم نابت کرنے ہیں ، نفوریت کی طرف

سے بطان بردست اعتراض ہوتا ہو۔ اس سلے اس کی تردید بہاں باکل برمحل ہوگی۔

تصوريت كي ترويد

تفوریت ( اس سے ہم مآدی نفوریت مراد لیتے ہیں وہ نظر بہ ہو جو ہمارے ذہن کے باہر مکان بیں معروضات کے وجود كو با تومشتنيد اور نا فابل شوت يا غلط اور ما ممكن فرار دنيا بو-ان بیں سے بہلا ڈیکارٹ کا تشکیلی نظریہ ہی جس کی رُوسے صرف ابک تجربی وعوسے بعنی المبی سوں " نافابل اشتیاہ ہے۔ ووسرے برکلے کا ادعانی نظریہ ہو جس کی روسے مکان مح الن تمام اشیا کے جن کی و، لازمی شرط ہو، امکن الوجدد ہو، اس کے انیا جو مکان میں یائی جاتی ہیں محف خیالی ہیں۔ اذعانی تصوّریت ناگزیر ہی جب کہ مکان انتبا کے خفیقی کی صفت سمجمی جائے کیو کم اس صورت بیں وہ مح آن سب چروں کے جن کی و م شرط ہی لانٹی ہو جا نا ہی جس غلط فہی ریر الفورین مبنی ہم آسے ہم قبل تجربی حتیات میں دور کر تھکے ہیں۔ تشکیلی تفعدر بن اس بارے س کوئی دعوے ہنیں کرنی ملکہ حرف به کہتی ہو کہ سوا ہمارے وجود کے کسی اور شوکا وجود بلاواسط نخرلے کے دریعے سے نا بت ہنیں کیا جا سکتا ۔ بر ایک محفول بان ہے ادر فلسفیان طرز خیال کے مطابق ہو کہ جب بک کافی بنوت نرل جائے کوی قطعی تعدیق قایم کرنے کی اجازت نہ دی جائے ۔ لیس مطلوبہ بٹوت کو یہ دکھانا چاہیے کہ ہم خارجی انتیا کا صرف تخل ہی نہیں بلکہ تجربہ سی رکھتے ہیں ادر یہ حیرف اسیطرح دکھایا جا سکتا ہی کہ ہم یہ نا بت کر دیں کہ خو د ہمارا وافلی تجربہ جس بیں ڈیکارٹ کو ہمی نشبہ ہنیں ہی بغیرخارجی تجربے کے نامکن ہی

## وعوى

فود میرے وجود کا شعور جو تجربے کے ذریعے سے متعیتن ہو میرے فہن کے باہر محروضات کے دجود کو نابت کرتا ہی۔

## 

مجھے یہ شعور ہو کو مبرا وجود زمانے ہیں متعیّن ہو۔ کُلُ انعین زمانی اس پر موتوف ہو کو ادراک ہیں کوئی دجود مستقل مانا جلے۔ یہ وجود مستقل میرے اندر نہیں ہوسکتا اس لیے کو خود میرا وجود زمانی اسی کے ذریعے سے شعبین ہو تا ہو۔ بس اس وجود میرا وجود زمانی اسی کے ذریعے سے شعبین ہم تا ہو۔ بس اس وجود میرا اوراک کسی خارجی شی کے ذریعے سے ممکن ہرگا دراک کو تا ہوں تعین زمانی کو بیں اپنے ذہین کے باہر ادراک کرتا ہوں اس سے ممکن ہی جمعیں کو بیں اپنے ذہین کے باہر ادراک کرتا ہوں اس سیا کہ وہ دیم اس سے ممکن ہی جودی طور پر والبتہ ہم لیغی شود میرے وجود کا شعور ساتھ ہی ساتھ وجوبی طور پر والبتہ ہم لیغی شود میرے وجود کا شعور ساتھ ہی ساتھ وجوبی طور پر والبتہ ہم لیغی شود میرے وجود کا شعور ساتھ ہی ساتھ وجوبی طور پر والبتہ ہم لیغی شود میرے وجود کا شعور ساتھ ہی ساتھ وجوبی طور پر والبتہ ہم لیغی شود میرے وجود کا شعور ساتھ ہی ساتھ وجوبی طور پر والبتہ ہم لیغی شود میرے وجود کا شعور ساتھ ہی ساتھ وجوبی طور پر والبتہ ہم لیغی شود میرے وجود کا بھوواسطہ شور میں ہی ہی ہو۔

ملا خطی شرو سال اس شرت سے معلوم ہوگا کہ نصور اس نے جو دار کیا تھا وہ آسی پر آلٹ دیا گیا۔اس نے یہ فرض کر لیا تھا کہ بلا داسطہ تبر بہ صرف اندرونی ہی ہوتا ہو اور آس سے خارجی اشیاکا فقط استباط کیا جاتا ہو جیسے کہ ہر معلول سے ایک علات مستنبط کی جاتی ہو اور یہ باکل ناقابل اعتبار ہو کوئل بہ بھی ہوسکتا ہو کہ آن تصورات کی علت جو ہم فارجی اشیا کی بہ بھی ہوسکتا ہو کہ آن تصورات کی علت جو ہم فارجی اشیاکی بر بیا بی کہ اصل میں فور ہمارے ہی تبریہ بلا داسطہ ہو اور صرف بر بیا بی کہ اصل میں فارجی تبریہ بلا داسطہ ہو اور صرف اس کے ذریعے سے ہمارے وجود کا شعور تو نہیں گریاس کا تعین زبانی لیجی دافلی نجر بہ مکن ہو اس میں شک بنیں کر بی بین

ا خارجی اشاکے وجود کا بلا واسطہ شور ندکورہ بالا دعوے بیں فرض ہیں بلکہ ان ہی کو ان ہی ہوگا کو ہم صوف ایک داخلی صوں رکھتے ہیں ۔ مگومان ہیں اور خارج کی کوی عیس ہیں بلی محض تیل رکھتے ہیں ۔ مگومان طاہر ہو کیسی خارجی شوک تیل لین اسے مشاہدے میں المام کرنے میں مشاہدے میں ایک خارجی صوب کا ہونا اور اس کے ندیجے سے محض خارجی میں بلا داسطہ خارجی میں ایک خارجی صوب کا ہونا اور آس کے ندیجے سے محض خارجی مشاہدے کی افعا ایت اور تعنیل کی فاعلیت میں بلا داسطہ شیخ کونا خردی معدم قرار پائے گی۔ مشاہدہ جس کا یہ تعنیل تحقیل کی حدیمی معدم قرار پائے گی۔

کا تفور وہ شور ہی جو ہر خیال کے ساتھ ہوتا ہی اور جس
کے اہر ایک موضوع کا وجود بلا واسطہ شا بل ہی مگر بہشور
کسی علم یا مجرب کی جثیت ہنیں رکھنا کیوں کہ اس کے لیے
کسی شوہوجو کے خیال کے علاوہ مشاہدے کی بھی ضرورت
ہوتی ہی اور اس موقع پر اندرونی مشاہدے یعنی زمانے کی خرور
پر جس کے لحاظ سے موضوع کا تعین کیا جا سکے اور یہ سراہم
خارجی معروضات پر موتوف ہی ۔ بیس داخلی تجربہ خود یا لواسطہ
مہرتا ہی اور ابنیر خارجی تجربے کے ناممکن ہی۔

ملافظر تمریا - سم ابنی قرن علم کا جر تجربی استمال تعبن زمانه بین کرتے ہیں وہ اس سے پوری مطا بقت رکھتا ہی ۔ ہم تعبن زمانه کا ادراک صرف فارجی علاقوں کے نیٹر (حرکت کے فیرن زمانه کا ادراک صرف فارجی علاقوں کے نیٹر (حرکت کے فیرن جو مکان بین موجود ہی و شال کی نسبت سے کرنے ہیں جو مکان بین موجود ہی و رشلا سورج کی حرکت کا زمین کی اشیا کی نسبت سے فاہر ہی کہ ماقب کے سوا کوئی وجود ستقل ہمیں ہی جیے ہی مشا ہدے کی حیثیت سے نصور جوہر کے تحت میں رکھ سکیں ۔ مشا ہدے کی حیثیت سے نصور جوہر کے تحت میں رکھ سکیں ۔ ماقدے کا بیہ وجود ستقل فارجی تجربے سے اخذ ہمیں کیا جاتا ہی ملکم بد ہی طور پر گل تحین نرمانه کی وجوبی تشرط نسینم کیا جاتا ہی میک خود ہمارے وجود کے داخلی احساس کا تیتین فارجی اشیا کے وجود سے ہوتا ہی ۔ « بیں " کے ادراک میں ابنی ذات کا جو شہر ایک ذمنی اوراک میں ابنی ذات کا جو شہر ایک فیال کرنے والے موضوع کی فاعلیت کا ۔ خانی اوراک ہیں ابنی ذات کا ۔ خانی اوراک ہی شاہدہ ہمیں ہی بی فیال کرنے والے موضوع کی فاعلیت کا ۔ خانی ایس ایک ذمنی اوراک ہیں ایک ذمنی اوراک ہیں ابنی ذات کا ۔ خانی اوراک ہیں ایک ذمنی اوراک ہی شاہدہ ہمیں ہی بی فیال کرنے والے موضوع کی فاعلیت کا ۔ خانی ایس کی خانوں کی خانوں

" میں "کے اندر مشاہدے کا کوئی محمول موجرد ہنیں ہو جو داخلی حس میں وجود مشتقل کی جنتیت سے تعبین زمانہ کا کام دے سکے جس طرح ماقت کا تطوس بن تجربی مشاہدے کی جنتیت سے ببر کام وبیا ہی ۔۔ ببر کام وبیا ہی ۔۔

ملافظ فیراد اس بات سے کہ فارجی انباکا دجود خود ہمادی ذات کے منعین شحر کے لیے فروری ہی یہ نتی ہیں انکا کہ فارجی انبیا کے ہم مشہود ادراک میں آن کا دجود بھی شامل ہی کیوں کہ ممکن ہی کو یہ ادراک محض تحیل ہی سابقہ فارجی ادراکات بیسا کو اب ادراکات بیسا کہ ادراکات کی مادجی ہونا ہی دوراکات جیسا کہ ادراکات کی مادجی ہی مکن ہیں مرف فارجی محروفات کے دجود واقعی کے ذریعے سے ممکن ہیں مرف فارجی محروفات کے دجود واقعی کے ذریعے سے ذریعے سے ممکن ہیں - یہاں تو ہمیں مرف اثنا ہی تابت کرنا ہی کو عام دافلی نتی ہر موف فارجی تجربہ ہی کے ذریعے سے ہوسکتا ہی اب رہا یہ سوال کوایہ تجربہ می کے ذریعے سے ہوسکتا ہی اب رہا یہ سوال کوایہ تجربہ محض تیل ہی اس کا فیصلہ ہوسکتا ہی اب رہا یہ سوال کوایہ تجربہ محض تیل ہی اس کا فیصلہ اس کے مخصوص نیعنا ت ادر دافعی تجربے کی گل شراکط کوایہ اس کے خصوص نیعنا ت ادر دافعی تجربے کی گل شراکط کوایہ اس کے بی دوران ہی ہوسکتا ہی موقوف ہی ۔

اب رہا تیسرا اصول موضوعہ نداش کا تعلق مرف تعوراً کے صوری اور منطقی ربط سے ہیں بلکہ وجدکے مادی وج بہت ہیں سے ہو۔ حرسی معروضات کا وجب کبی مطلقاً بدہبی طور پر ہنیں معلوم کیا جا سکتا البتہ کسی اور دیا ہوئے وجد کی نسبت معلوم کیا جا سکتا البتہ کسی اور دیا ہوئے وجد کی نسبت سے اضافۃ بدہی طور پر بہا یا جا سکتا ہی اور وہ بھی اس معوض

کا وجود جو تجریج کے ایک الیسے سلیلے ہیں ثنا مل ہو جیں کی کریری به دیا ہوا اوراک ہو۔ نیپس وجود کا دجوب صوف تفتررا سے میمی نہیں ملکہ ہمیشہ جسی ادراک کے ربط سے تجرب کے عام قرانین کے مطابق معلوم کیا جاتا ہو کوئنی وجود ایسا ہنیں ج دوسرے دیے ہوئے مطاہر کی شراکط کے مانخت وج فی طور پرمعلوم کیا جا سکے بیج معلول کے وج دیے ، ج دی ہوی قلیت سے قانون علیت کے مطابق معلوم کیا جاتا ہے۔ اس ہمیں اشیال جہروں) کے مجب کی ہنیں بلکہ صرف اُن کی حالت کی وج بیت کا علم ہو سکنا ہو اور وہ بھی اور آک میں دی ہوئی ما لتوں کے ذریعے سے علبت کے تجربی قرآنین کے مطابق۔ اس سے یہ تنتی نکلنا ہو کم وج بیت کا معیار صرف امکانی تخریے کے قانون میں یا یا جانا ہے ادر دہ یہ ہو کہ ہر دائعہ اپنی علیت مظمری کے ذریعے سے بدیری طور پر منجس ہوتا ہو۔ جانجہ ہم عالم طبیعی میں عرف آن معلولات کی دی برنت معلوم کرسکتے ہیں جن علی علتیں ہمیں معلوم سوئی سوں اور وجود کے وجرب کی علامت صرف امکانی تجرب کے دائرے کک محدود ہو ادر اس س بھی میں شو یہ بیٹیت جربرے عابد نہیں ہوئی کیوں کہ جربر کو ہم ممجى أيك نخربي معلول يا أبك واقعم اور عادثة قرار بنين دي سکتے۔ یس مجرب کا مصداق مرف مطاہر کے باہمی علاقے ہیں فوائین عِلَّمت کے مطابق اور اُن کی بنا بردیے موے و ور علمت سے بدین طور پر ایک دوسرے دجود (معلول) کا اغذکرنا ایک واقعات مشروط طور پر وجولیاں

برایک نیبادی نفیتر برجو ونیائے نیزات کو ایک فالون لینی دجدد واجب کے تا مدے کے تحت میں اتا ہو جس کے بغیر عالم طبیعی وقوع مِن بنين أسكنا ـ يس يه فقيد كركوى واقعه محض انغاقي بنين سوا أيك بديسي طبيعي فانون مو - اسي طرح به قضيته مبي كه عالم طبيعي میں کوئی وجوب انقانی نہیں ملکہ ہر دجیب متعین ادر عقل کے مطابق ہذنا ہو۔ دونوں ایسے قوائین ہیں جن کے ذریعے سے كرن تغرات اشار بريثيت عظام ك نظام طبيعي يا يه الفاظ ویگر وحدت عفل کے تحت بیں لائی جاتی ہی ۔ اس وحدت عفل سے اندر کنزث تبرات تجرب بجی مطاہر کی ترکیبی وحدت بن جاتی ہو۔ یہ معلوں نبیادی فضایا طبیعی ہیں۔ پیلا اصل بیس رقیاسات تجربہ کے مانخت) فانونِ علّمت کا ایک تنجر ہی ۔ دومرا قفایا سے جہت سے تعلق رکھنا ہو جس میں نعین علیت پرنصور وجوب كا امنا فد كياكبا برع أبب فاعدؤ عقل كے تخت بيں بحر اصول تسلل کے مطابق مظاہر (تیرآت) کے سلید بیں کوی طفرہ ہیں ہونا اور نہ مکان کے تجربی مشاہرات کے مجوعے میں دومظاہر کے درمیان کوئی فعل یا رضت ہوتا ہو۔ اس قضیّہ کوہم اِن الغاظ ہیں کا ہر کرسکتے ہیں کہ نخر بہ ہیں کوئی ایسی چرز بنین اسکی جو خلاکو تا بت کرتی بو یا است تجربی ترکیب کا أيك تمد نسليم كرنى بو- اب را وه فلا بمر امكانى تجرب

له كسى شوكاكودكران في بن خلاجيو الركان كيك نقط ي دركر نقطي يُعَيا-

عالم طبعی کے ( داہرے کے بامر) تصور کیا جائے تو و و عدالت ہم محف کی میرساعت سے خار رح ہور اس کیے کم فہم محف تو مِرِفْ اَمْغِينِ مِمَا مِلَ كَا فَيصِلْهُ كُرِيًّا ہُو جو دیے ہوئے منظاہر کے تَجْرِي عِلْم سے نعلق رکھتے ہیں ، اس کا فیصلہ کرا نصری قوت کاکام ہوج اسکانی تجربے کے دایرے سے گزر کران چروں بر کھ لگانی ہو جدان حدد سے باسر ہیں ۔ اس کی بحث قبل تجرفی علم كلام البس آئے كى - إن جاروں تغبيوں كوركم عالم طبيبى بين كوئى رضة بنیس ہوتا اکوئی طفرہ نہیں ہوتا ، کوئی واقعہ بغیر علّیت کے بنیں ہوتا كوكى انفاقى مادنته بنيس مؤما مم اورسب نيل تجربي نبيا دى ففيول کی طرح بالترتیب سلسلہ مقولات کے مطابق بغرکسی وقت کے نابت كرسكة عقے ليكن مشّاق ناظرين اس كام كونود ہى انجام دے لیں گے یا اُسانی سے اُس کا سُراغ یا جائیں گے۔ اِن سب کی واحد غرض بر ہو کو نتجر ہی ترکیب میں کسی انسی چیز کو حکد ند دیں ج فوتت فہم کے اور کل مظاہر کے مسلسل رابط بینی نصورات کی وحدث عقلی کے شانی ہو۔ اس کیے کم وحدث تحریم جس میں کل ادراکات کا جگہ یا نا ضروری ہی ، حرف فہم ہی کے اندر مکن ہو-یہ سوال کر آیا ممکنات کا داہرہ موجددات سے اورموجدات

کا واجبات سے زیادہ وسیح ہی اپنی جگہ یہ ایک محقول سوال ہی اور ترکیبی مل چاہتا ہی لیکن یہ بھی صرف عدالت قوت محکم کی صد ساعت بیں آتا ہی کیوں کو اس کا مفہوم یہ ہی کر آیا کل اشیا بہ جیشیت منطاب کے حرف ایک بھی امکانی تجربے کے مجوعے اور

رلطهس تعلّق رکھتی ہیں جس میں ہر دیا ہمرا ا دراک شامل ہو اور کسی اور اوراک کی گنجا کش بنیں یا میرے اور اکات متعدد اكانى تخرلوں سے تعلق ركھ سكتے ہيں ۔ توتن فهم عام تجرب کے لیے بدیری طور پر صرف دہ فا عدہ مقرد کرتی ہو جو حتیات اور تعقّل کی آن موضوعی اور صوری شمرا کطیسے مطابق ہی، جن ہیہ تجربه موقوف ہی ۔ مشا ہرے کی ( زمان وسکان کے علاوہ) ووسرى صورتيس اورفهم كى (منطقى خيال يا علم ندرنج تصورات کے علاوہ ) دوسری صورتیں اگر ممکن بھی ہوں تو ہم ان کے ستجف سے فاصر ہیں یبکن فرض کجھیے ہم آئیب سبحہ مبی سکنے تب ہمی وہ اس واحد نخربی علم سے تعلق نہ رکھنیں جس میں کم معروضات ہمیں دید جائے ہیں۔ یہ سوال کر آیا ہمارے امکانی مجموعی ننجر بات سے علاوہ کوئی اور ادراک لینی کوئی ادر عالم مادی ہوسکتا ہو یا ہنیں نوّت فہم سے فیصل ہنیں ہو سکتا۔ اِسْ لیے کہ اس کا کام تو صرف اننا ہم کہ جر کچہ دیا ہوًا ہم اس کی رکیب كروم ورنه إول أو روم مروج استدلال جس كے زريع سے ایک دسیع نر عالم مکنات تا بت کیا جاتا ہی جس کا عالم مد جودات ربینی معروفات تحریم کا جموعه) عرف ایک جوطا سا حصد ہی، بنظایر نبنت فابل توجه معلوم ہوتا ہی۔ ممل موجودا ممکن ہیں" اس تکلیہ سے عکس کے منطقی فواعد کے مطابق قدرتی طور بد به تیز تبه تکانا بو که بعض مکنات موجد بس جس كامنهوم برمعلوم بونا بوكر تبت سے الي مكنات بيں

جد موج د نہیں ہیں - اس میں شک ہیں کہ بطا ہر ممکنات کی تعداد کا موجودات سے زیادہ ہوتا اس سے نابت ہوتا ہو کہ مکن کو موجرد بنانے کے بیے اس پر کیڈ اضافہ کرنا ضرعدی ہو کیکن ہم اِسے نہیں ماننے کی ممکن میں کوئی آخافہ کیا جاتا ہو کیونکہ اس برجه اضافه كيا جائے كا وہ غير مكن ہو كا جو چيز مير بے فهم یں تجربے کی صوری شرائیا سے مطابقت رکھنی ہے اس میں مرف آتنا ہی اضافہ ہو سکتا ہو کہ وہ کسی حتی ادراک سے والمبتہ کر دی جامے بعنی جرچیز کہ تجربی فرانین کے مطابق حتی ادراک سے والبشه بى ده موجرو بى خواه كس كا بلا واسطه ادراك، بو يا نه بور لیکن بر بات کر ان چیزول کے سلیلے میں عرصے حتی ادراک میں دی ہوئی میں ایک اور سلسلهٔ مظاہر بینی ایک واحد عالم گیر بخربے کے علاقہ کچے اور میں ممکن ہی، دینیہ مو سے ادراکات سے مستنبط نہیں کی جاسکتی اور بغیر دیے ہوئے ادراکات کے اس كا انتنباط ادريمي زياده في نبياد بوكبونكم بغيرمواد ادراك کے کوئی چر تصور ہی میں ہنیں اسکتی۔جس چرز کے امکان کی تشراليط خود کيي محض ممكن بول وه سر لحاظ سے ممكن بنيں كبي جا سكنى حالاتكه اس سوال بين كمر آيا اشياكا امكان تغريب كي حد سے آگے ہی ہی ہی ممکن کا مفہوم بہی ہی کہ وہ ہر لحاظ سے ممکن ہو ۔ ہیں نے اِن مسائل کا ذکر صرف اس کے کردیا ہی کہ علم خیال کے مطابق جوچریں نہی تعقرات میں شامل ہیں ان میں سے کوئی حیویشنے نہ پاتے مگر اصل میں تعلمی امکان (جسرلحالم

سے مستند ہوں کوئی نہی تعوّر نہیں ہو اور کسی طرح تجربی استعال میں بنیں آسکتا بلکہ اس کا تعلّق قوت محم سے ہوجب کا وابرہ فہم کے امکانی تجربی استعال کے دایرے کے مادرا ہو۔ چونکہ ہم اس چرنے تمیر کو ادر اسی کے ساتھ نہم محض كر حكم أنبيا دى قضايا ك نظام كوختم كرنا جاست بين اس يے الميس اس كى دجه مي بتراديني جا بي كو نهم في اصول جبت كا نام اصول موضوعه کیول رکھا ہو۔ ہم نے بہاں اس اصطلاح کے وہ معنی البیں لیے جن میں اسے آئے کل کے لیفن فلسفی ریاضی وانوں کے منشاکے خلاف ،جنس کے اِسے مضع کیا ہم اسنعال کرتے ہیں - اِن حضرات کے ہل اُصول موضوعہ قایم کرشے کے معنی ہیں کسی شفیت کو بغیر شوت کے بلا واسطرافینی قرار دسا۔ اگر مم ترکیبی فضایا کے بارے میں خواہ وہ کتے ہی صری کمیوں نہ ہوں، اِس بان کو تسلیم کولیں 'آدعقل محض کی سادی منقبد اکارت جائے گی ۔ اس بے کی الیے لوگوں کی کمی ہنیں جانتہائی مرات سے بڑے بطے دعو لے کرنے ہیں منس عام لاگ بے "ایک نیس کر لیتے ہیں میر نو ہماری عفل کے بیم ہرتنم کے اد کم م باطل کا دروازہ کمل جائے کا ادر اسے ان دعود ل سے تبول کرنے میں کوی تا بل نہ ہوگا جو باکل بے بنیاد ہیں مگر اسنے آب کو ای قدر دوق کے ساتھ منوانا کا سنے ہیں جانے حقینی علیم متعارفہ ۔ یہی بیستوں شرکے تعدرے ساتھ ترکیبی طور بر کسی بدی تعین کا اطافه کیا جائے گا تد اس کا تبوت

یا کم سے کم اس معرے کی صحت کی شدیعی ہونی جانہیے۔ تفایا کے جنت معروضی ترکیبی فضایا نہیں ہیں اس لیے کم وہ امکان وجود اور وجوب کے محمدالات میں کوئی توسیع لینی معروض کے تصور پر کوئی اضافہ نہیں کرتے بھر بھی مہ نرکیبی فرور ہیں مرح عرف موضوعی جنبت سے بعنی وہ شور مشت کے تصوریں اور کو کی اضافہ تو نہیں کرتے البتہ اثنی بات نیا د بنے ہیں کر وہ علم کی کس فرت سے ماخوذ اور متعلق ہو جانجہ جب تصوّر صرف نہم بیں تغریب کی صوری نسرابط کے مطابق ہو تواش کا معروض ممکن کہلا ما سی جیب دہ میں ادراک (موادِسِس) سے والبت ہو اور اس کے در سے سنے یہ واسلم فونت فہم منتین کیا گیا ہو تو اُس کا معروض موجود کہلانا ہی اورجب وہ صی اور اکات کے سلسلے میں نمتورات کے ذریعے متبقين بعد أو اس مم معضوع واجب كبلانًا به يغرض مقولات جبت نفود کے متعلق مرف انتابتات بہ بر کر دہ توت ہم کے کس عمل سے ذریعے سے بیدا ہوا ہی - ریاضی میں آصول موضوعه وه عملی قضبید ہی جر صرف اس ترکیب بدشتمل ہو جس کے ذریعے سے ہم اپنے آب کو ایک معروض دینے ہیں اور اس کے نمور کو غود بیدا کرنے ہیں مثلا ایک دیک ہوئے نقط سے ایک و سے ہوسک خط کے ذریع ملے مستوی کے أمك وايم منعنادايك السير تفقيم كاكوى نبوت بنس سوسكنا اس سلنہ کہ حس عمل کو وہ حابثنا ہی خدد اسی کے ذریعے سے

ہم اس شکل کے تفور کو بیدا کرتے ہیں ۔ لیں ہم کو ہمی بہت ہم کہ ہمی بہت ہم کہ ہمی بہت ہم کہ ہمی بہت ہم کہ ہمی بہت کر آصول موضوعہ کی چشت سے قایم کریں۔ اس سیے کم وہ اپنے تفور انتیا بیں کوئی اضافہ ہنیں کریں جس سے بہ تفور کرتے ہیں جس سے بہ تفور عام فوت علم سے نہ نسوب کیا جاتا ہم ۔

## 

ا اس میں تنبہ نہیں کہ شو کے وجود میں ہم امکان کے علاوہ کی اور بھی تسلیم کرتے ہیں مگر یہ جرو زاید خود شوییں داخل نہیں کیونکہ جرکھے اس کے کائل امکان میں شائل ہم اس سے زیادہ وجود میں بھی نہیں ہو شرقوت میں بھی اس کے کائل امکان صرف وہ نسبت ہم جو شرقوت فہم سے الین اس کے تجربی استعال سے ) رکھتی ہم اور وجد میں اور اگر سے والبنگگی بھی میں ایس نسبت سے علاوہ صنی اور اگر سے والبنگگی بھی بی ایس کے علاوہ صنی اور اگر سے والبنگگی بھی

جب ایک چر مجود مرتز و دسری کا بونا خروری بر لینی ایک چز دوبری کی طلت ہو یا (۳) جب کئی چزیں موجود ہول توہر ایک باری باری سے بقیہ چروں کی علت ہمتی ہو لعنی جوہروں میں تعامل یا یا جاتا ہی مرف تصررات سے معلم ہنیں ہوسکتی . ہی صورت درسرے مقطات کی ہی ہو مثلاً ایک شرکا متعدد اشاکے ساتھ مکیاں بینی ایک مقدار ہونا وخره وغرولين جب ك مشايده موجود مر بو يم يه بيس ر سکتے کہ مغولات کے ذریعے سے کوئی معروض خیال کیا جآتا ہی یا ان کا کوئی معروض ہو ہی سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہو كه مغولات بجائة خود معلومات نبيس بي ملكه صرف خيال كى صدرتیں ہیں اوران کا کام یہ بڑ کے دیے ہو مے مشاہرات کر معلومات بنا دیں ۔ اسی وج سے مرف مقولات سے کوئی تركبي تفتيد ترتبب بنين دياجا سكنا ـ شلا بروجود مين أيم جربر مینی البی شی ہوتی ہوجومرف موخوع ہی ہوسکتی ندکہ معض محمدل، یا سرشی ایک مفدار سوتی بی وغیرہ وغیرہ اس قسم کے قضایا اس دفت کک فایم ہمیں ہو سکتے جب کک کوئی البی چیز دی ہدی مذہور حرب سے در لیے سے ہم دیا ہوئے تعور ے آ کے بڑھ کر ایک دومرا تعبید اس کے ساتھ جا سمير سياني مردت ما اص فهي تصورات سية كي كدى تركيي قصير ثابت بنس كاماكا سنلا وفق كم بروود اتفاقى winder the light come of the site and

نسبت سے بغیریم سی وجدد اتفاقی کونہیں سمھ سکتے بینی کسی اپنی بنی کے وجد کو بدیجا طور پر قرنت ہم سے معلوم بنیں کر سکت عگر اس سے بہ نتیم نہیں مکٹاکر یہ نسبت عد اشاکے امکان کی شرط بحداً كراين شوت يرجبهم في تغييد عليت بي يشي كياتما نظر ڈلل جائے تو یہ معلوم ہو جائے کا کرہم اسے عرف انکانی تجرب ہے معرضات کے شعلق نابت کرسکے ہیں۔ ہرواقعے کے ملیے ایک علیت کا ہزنا خروری ہو۔ اس تفیتے کو ہم نے صرف نغرسه لغنی مشا بدسه س دسته بوست معروض سک علم کے امکان کا ایک اصول ترار دے کرٹائٹ کیاتھا۔ اس سے ایکار نہیں کیا جا سکنا کہ ہر دجد اتفاقی کے لیے ایک علمت کا ہم نا ہر تنفی کے ذہن میں حرف نصورات سے واقع ہوجانا ہم مگریبان دجود الفاتی کا تعدد معداد جبت د ایک الیی چرجین کے عدم کا تعدد کیا جا سنتا ہی پرشتل بنیں بھر متولدنسین ( ایک الیسی چیز جو مرف کسی دوسری چیز کا معلول ہوسکتی ہی بهشمل ہو اور ایس صورت میں کا ہر ہو سمے یہ ایک محلیلی تعقیبہ ای کر ہر چیز جو صرف کسی دوسری چیز کامعلول ہوسکتی ہے ایک علَّيت ركمتي ہو۔ اصل ميں جب ہميں كسى وجود ألفا في كي شأل دنيا م ترام بميشه تغرات كا حواله دي بن ذكرمون في تعودك امكان كأربر تغرابك واقع برجس كا امكان ايك تعور يمووف

ک ہم مادسے کے عدم کا تصور اسانی سے کرسکتے ہیں گر قدما اس سے اسانی میں اسانی سے اسانی سے اسانی سے اسانی سے اسانی

ہو اور اس کا عدم ہی بجائے خود ممکن ہو۔ اس طرح وجود انعاقی کی پہچان یہ عہری کو وہ صرف ایک علیت کا معلول موسکتا ہو۔ جانچہ جب کوئی شو انفاقی قرار دی جائے تو یہ کمنا کم اس کی کوئی علیت ہو ایک تخلیلی قضیتہ ہو۔

اس سے بھی زیادہ تابی اُن کے معروضی اتبات کوظاہر بنا پر انشیا کے امکان کو سمجنے بعنی اُن کے معروضی اتبات کوظاہر کمنا ہرات کی ملکہ ہمیشہ فارجی مشا ہرات کی ملکہ ہمیشہ فارجی مشا ہرات کی ملکہ ہمیشہ فارجی مشا ہرات کی طروب ہمیں نہ صروف مشا ہرات کی ملکہ ہمیشہ فارجی مشا ہرات کی میں نہ نظر ڈوالتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں :۔ (۱) تصور جربر کے معروضی انبان کو حجوبہ کے اندر ایک وجود مستقل سکھنے کے لیے معروضی انبان کو ظاہر کرنے کے لیے الدر ایک وجود مستقل سکھنے کے لیے کا دور اس طرح اس تصور کے معروضی انبان کو ظاہر کرنے کے لیے

بھینہ منو البنا تی ہونا اخذ ہنیں کرنے سنے۔ ایک دی ہوئی شوکی کری والب کا کھیں ہونا اخذ ہنیں کرنے سنے۔ ایک دی ہوئی آتو کی کری حالت کا کھیں ہونا اور کہی نہ ہونا ہی اُس حالت کی آتفاقیت کو اُس کی خید کے موجود ہونے کی بنا پر تا بت نہیں کرتا شلا ایک حسیم سے سک ن سے جو حرکت سے بعد واقع ہو یہ نیتجہ نہیں کھٹنا کم چو تکہ سکون حرکت کی ضد ہو ایس لیے یہ حرکت آتفافی ہی ۔ کوت کی اُس کے ایس سلے کہ یہاں جو تفاد ہی وہ جرت منطقی ہی نہ کرت کی مقدم نقطہ آتفا فی ہی ۔ اُنفا فی سے کہ ایس سلے کی بیان جو تفاد ہی وہ جرت منطقی ہی نہ کرتا خروری ہی کہ مقدم نقطہ اُنفا فی بیا کی نہیں مناز ہی جمع کا بجائے شحرک ہوئے ساکن سے نامکن تھا یہ دکھانا کا فی نہیں کہ وہ بعد میں ساکن ہوگیا کہ کہ دہ بعد میں ساکن ہوگیا کہ کہ کہ وہ نوا فیداد بھی جمع ہو سکتے ہیں۔

ہمیں آیک مشاہرہ ٹی المکان (ماقہ ہے) کی ضرورت ہو کیوں کہ مِرف مرکان ہی مشتفل تعبیّن رکھتا ہو۔ زمانہ بعنی واخلی حیس کا کل مشمدل ہمیشہ دوران کی حالت میں رہنا ہو دی تغیر کو اس مشابدے کی جیشت سے جو تصوّر ملّبت کا تر مقابل ہی، طاہر کرنے کے بیے ہمیں تغیر فی المکان بعنی حرکت کی شال بینا بِٹنی ہو ملکہ صرف اسی کے دریعے ہم تیزات کا ،جن کا ایکان بہم محض سے معلوم نہیں کیا جاسکنا ، نشایدہ کر سکتے ہیں بُغّر ایک ہی نئی کے وغیب میں منضاد نعیتات بیدا ہونے کا نام ہو بہ بات کہ ایک ہی شو میں ایک حالت کے بعد ایک منفاد عالت وانع ہوتی ہو بغیر شاہدے کے سجے بیں نہیں آسکنی اور یہ مثنا ہرہ ایک ہی نقط کے مکان کے اندر حرکت کرنے کا ہزنا ہو۔ اس نقط کے (نتیات کی نبابیہ) مختلف مفامات س بونے ہی سے ہم تغیر کا مشاہدہ کرسکتے ہیں ۔خدد وافلی تغرات کو محف کے لیے سی ہم زمانے کو جو داخلی جس کی صورت ہو ایک خط کی شکل میں تصور کرنے ہیں اور اس خط کو تھنی (حرکت) کے ذریعے سے داخلی تغرک ظاہر کرنے اس بعتی خود اینے ریود ہیں مثلث کینیانٹ کی 'نوالی کوخارجی مثنا ہے کی مرد سے شجتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہی کر گل تغیرات مشابی بیں ایک وجود مشتقل کے ہونے پر منبی ہیں اور اس کے بغیر تغرات کی جنیت سے ان کا ادراک ہی نہیں کیا جا سکتا ہیں ا حلی حس میں کوئی مشتقل مشاہدہ نہیں یا یا جاتا ۔ اس طرح

قفتیہ تما مل کا امکان مرف عقل کے ذریعے سے سجے بی بہیں المسكناً \_ بين اس كے معروضي اثنيات كے ليے مشام و اور وہ میں خارمی مشاہرہ ضروری ہو۔ اس کیے کو اس بات کا امکان كيون كر نعيال بين أسكنا بي كر جب متعدد جوبر موجد مون. تو ہر ایک کے وجود کی وجہ سے باری باری انجنیہ جوہروں کے وجود میں کوئی چیز (معلول کی جنبیت سے) وا تع ہولینی جُرِيكُم أَبِ جُربِرين أَبِكِ خَاصَ يَبْرِبِي أَبِي وَسرك جوبروں بیں نبی ایک خاص چرز ہوتی جا ہیے جس کی توجیبہ خد' ان جربروں کے وجود سے بنیں کی جاسکتی ۔ بہ شرط لعامل سے لیے ضروری ہی کبکن اس کا انتیابی ،جد اپنی جوہر بہت کی بناير أبك دوسرك سي بالكل ألك بين ، يا يا جانا سيحمد مين نهين أنا - چيانچرجب لائينيتر في ديا سے جوسروں بي محص فہی تصورات کی جیست سے تعال فرض کرنا چا ا آ آ ہے خدا سن توسط سے کام لینے کی خرورت برای میوں کہ اس کا یہ خیال تھا اور باکل بجائھا کہ خود ان کے وجودی نبایر کسی فسم كا تعال سجد من بنين أيد مُكر بم (جربرون من بيثيت مطابرك) تعالى كا امكان بخربي سجد سكة إين حبب كرسم مكان بس بعني خارجی مشنا ہرے بیں اِن کا اور آک کریں ۔ایس کیے کہ مکان بربهی طور بر خارجی صوری علاقوں برشمل ہی جراشات شوربه مالت عمل و روعمل بینی به حالت تعالی کے شرالط امکان کی حیثیت ر کھتے ہیں۔ اسی طرح یہ آسانی سے دکھایا جاسکتا ہی کہ اشیاکا

امکان بینیت مفاویر کے بینی مقولہ کمیت کا معردضی اثبات بھی موف خارج ہی ہیں طاہر کیا جا سکتا ہی اور ایسی کے توسط ہے داخلی جس پر عابد کیا جا سکتا ہی ۔ بگر طول کو کرک کرنے کے لیے ہم اس کی متنالوں کو پرط سے والوں کے غور و مکہ پر چوڑ نے ہیں ۔ بیم اس کی متنالوں کو پرط سے والوں کے غور و مکہ پر چوڑ نے ہیں ۔ یہ طاحظہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہی نہ حرف اس لیے کہ اسس سے خدکورہ بالا تردید تفور بیت کی تصدیق ہوتی ہی میں کر جب بر بحث جیوے کے کہا ہم حرف میں میں کہا ہم حرف

داخلی شعد سے اپنی دات کا علم حاصل کرسکتے ہیں اور لغرخارجی تخرجی مشاہدات کے اپنی نظرت کا تعیّن کرسکتے ہیں تو ہم اس علم کی حدود معین کرسکیں ۔

خرض اس ساری فصل کا تُبَ باب یہ ہی فہم محض کے کل بنیادی قضایا حرف امکانِ تغربہ کے بدیری اصول ہیں ادرکل بدیری تنظی کے بدیری تنظی میں ادرکل بدیری ترکیبی قضایا ہی تغرب ہی سے تنظی رکھتے ہیں بلکہ اُن کا المکان سراسر اسی تعلق یہ مدتون ہی۔

## قبل ترقی قرین لفیلی

جسیس مقدیا) کل مروضات کو منظام رادر متولات ترتقیم کمینے کے دور

اب ہم نے سر زمین فہم معنی کے ہر حصے کا سعاین ادر بھالیش کر دی ہو لیک مگر منعین کر دی ہو لیک

یم زمین صرف ایک جمدیرہ ہی جس کی قدرت نے الل مدود متعین كردكمي بين . برخن كا خِطْم بوركتنا شاندارنام بي جيس كي كرد مدہر مات کا طوفانی سمندر موجدت ہی۔ اس میں کہر کے قصیر اور جلد عجنل جلنے والی برف کے تودے ہیں جن پر ٹی زمینوں کا مصوکا ہوتا ہی اور جہ من حطبے جہا زوانوں کو جعدتی آمیدیں دلاکر سیامانه مهات بین سرگروان رکھتے ہیں۔ نه یه زوق سیاحت كبعى ان كما يبجيا حيورة تا بر اور نه اس كاكوكي نينجه ككلتا بر أبل اس سے کہ ہم اپنی کشتی اس سمندرسس ٹوالیس اور اُس کی وسعتوں كوچيان كريه بير چلائس كو اس بس كيم و ته اسكتاري يابس ساسب معلوم ہوتا ہو کہ جس زمین کو ہم جبوٹرٹ دالے ہیں اس کے معلوم ہوتا ہو کہا اس کے آیا جرکہد اس میں موجود ہو اس پر ہم اس وقت خوشی سے، یا آگے یل کرجب کہیں اور قدم جانے کی جگہ نوطے مجبوری سے قناعت كريكة بين - ووسرے يه سومين كركس حق كى بناب ہم اس زمین بر تبضہ رکھ سکتے ہیں اور نخا لفول کے دعووں کو رو کر سکتے ہیں۔ اگر جبر ہم ان سوالات کا علم تعلیل کے حقیم سی کافی طور پر جواب دیائے سکیے ہیں "ما ہم اس کا غلاصہ بہاں بیان کر دینے سے کل مطالب آبک کفظے یہ جمع ہو ما میں کے اور اس سے ہمار سے نفین کو تقویت بینے گی۔ ہم یہ دیکہ تھکے ہیں کہ قدت فہم جر کید بغیر تجربے کی مدد کے غدد پیداکرتی سر صرف تجربی استعال سی کی غرض سے

كرتى ہو - فہم محض كے نبيا دى قضايا خواه ده بديبى كقر دى (مربا ضیاتی ) موں یا محض ترتیبی رطبیعیاتی مرف امکانی تجربے کے خالص خاکے پر مشتل ہیں ۔ اس کیے کر تجربے کی دحدث اسی ترکیبی وحدت پر مبنی ہو جو قرت نہم ترکیب تخبل میں عملِ تعنقل کے در لیجے سے نعود اپنی طرف سے بیدا کرتی ہوادر جس سے مظاہر کا بجنبیت علم سکے دیے ہوئے سواد کے متعلق اور مطابق ہونا ضروری ہو۔ اگر جیر بیعقلی تواعد نہ صرف برہی طور بر حن میں لبکہ حقبت بعنی علم اور معروض علم کی مطالفت کی نبیاد ہیں اس لیے کو ہمارے مجدعی علم یا تجربے کا بس یں معروضات ہمیں دیلے جانے ہیں ، امکان آنھیں برمبنی ہو بجر سی سم اسے کافی بنیں سمنے کم جرکید حق ہی وہ ہمارے سانے بیان کردیا جائے ملکہ ہمیں یہ ہوس ہو کہ جو کجھ ہم معلوم کرنا چلستے ہیں وہ سب معلوم ہو جا کے ۔ہم سوچتے ہیں کرجب اس شفیدی بجن کا ماحصل اس سے زبادہ بنیں جنناہم بغیر ان موشگافیوں کے مرف نوت نہم کے تجربی استعال سے معلوم كركين تواخر اس ابتمام اور أس تدروقت صرف كيك سے کیا فایدہ ہوا۔ یوں نو اس کا جواب یہ میں دیا جا سکتا ہم کی ہمارے علم کی توسیع کے لیے اس سے زیادہ مضر ادر مومی چیز نہیں کہ ہم تختیقات شروع کرنے سے پہلے ہی اس كا فا يده معلوم كرنا جا ست بين مالانكه اگر اس وقت يه فايده بميس بتا بمي ديا جائے تو ہم اسے مطلق بنين سمح سكتے-

محر ایک فایدہ ایسا ہو جید اس قسم کی قبل تجربی تحقیقات کا سب سے بدشون طالب علم بھی ہمد کے گا اور لیند کرے گادہ یہ ہم کو جو عقل اپنے علم کے مافذ بہ غور کیے بغیر میرف اس کے تجربی استعال پر اکتفا کرتی ہو اس کے اور سب کا م تو اچی طرح چل جا بین کے مگر یہ کام اس سے نہیں ہو سے گا کہ اپنے استعال کی حدود کا تعین کرے اور یہ معلوم کرلے کہ کون سی چیز اس کے دایرے کے اندر ہو اور کون سی باہر کیونکم اس سے بینے تو اس ذیبی تعقیقات کی خرورت ہی جو ہم نے اس کے دار ہو اور اپنے علم اور اپنے واس کے دائرہ ہم نے دار ہو ہو ہا ہیں تو اسے اپنے علم اور اپنے واس کی ہواور جب آسے بہ تمیز نہ ہوگی کہ فلاں سوال اس کے دائرہ ہم نے دار ہو ہو بار بار اپنی صود سے تجاوز کرنے موسم مات میں مبتلا دعووں پر ہرگر وقوق ہیں ہو سکتا بلکہ ہمیشہ یہ خطرہ سے گا ور اپنی صود سے تجاوز کرنے موسم مات میں مبتلا مور جا کی انتخاب کی دور بار بار اپنی صود سے تجاوز کرنے موسم مات میں مبتلا مور جا کی اندر شرمندگی اٹھا کے گی۔

بیس به قضیه کو عفل کی قوت فیم اپنی کل بنیاری قضا یا ایک این سارے نصورات کا کہی فوق بنیر بی استعمال کہیں کر سکتی بلکہ مرف بجر بی استعمال کرتی ہو ایک ایسا قیفیہ ہی کو ایک ایسا قیفیہ ہی تا بنی سے نہابت ایم نتا بنی حاصل ہوتے ہیں کسی فیفیہ میں نعقد کے فوق بجر بی استعمال سے یہ مراد ہی کہ وہ انتیائے حقیقی یہ عامد کیا جائے امکانی احد بی استعمال سے یہ مراد ہی کہ وہ مرت مظاہر لینی امکانی

تخریے کے معروضات پر عابد کیا جائے۔ یہ بات کہ یہ استعال بميشه تجربي ہوتا ہو ذيل كى تفعيل سے واضح ہوجا كے گی۔ بر تعتدر کے لیے ایک تد منطقی صورت تصوری (صورت خیال) درکار ہو اور دوس سے ایک معروض کے دیے جانے کا امکان جس ہے یہ تھور ماید ہو سکے۔ اس دوسری چیز سے بغیروہ بالکل بے معنی ادر مشمول سے خالی ہوتا ہی گو وہ اس منطقی و نطیعے ہیہ مشمل ہی کہ ایک دسیا ہوئے مماد کو تعود کی شکل میں لے لئے۔ تعقد کا معروض صرف مشاہرے میں دیا جا سکتا ہو۔اس میں شک ہنیں کو خالص سا ہرہ معروض سے پہلے بدیبی طور برمکن ہو میکن مرد ایک صورت معض ہو جے ایا معروض ادر معروشی استناد مرف تجربی مشاہرے ہی سے حاصل ہوسکتا ہو سیس کل تعقدات ادر کل تضایا خواه ده کتنے ہی بدیری کبول مرسول تھر بی مشاہرات بعنی امکانی تجربے کے دیئے ہوئے مواد کے یا بند ہیں اس کے لینر اُتھیں سروضی استناد حاصل بنیں ہوتا بكه وه محض تفيل يا عقل كي خيال آرائيدل كي مشيت ركفته بين . شال کے طور یہ ریافی کے نمٹران کو لے بیلجے جو فالص مشاہرات پرمبنی ہیں ۔ سکاں نین العاد رکھتا ہی، دو مقلوں کے درمبان صرف ابک بی خط مستنقم موسکتا بر دغیره وغیره اكر ميد بدسب تفايا ادر معروض كا ده تفقد، جس سنة رياضى بحث كرتى ہى يا على جربي طعد بر فائن بى بىيا ہوتا ہى بجري who was with and are as a sure of a sure of the sure o

مظاہر (معروضات تجربہ) کے ذریعے سے ظاہر نہ کی جائیں اسی لیے جرد تفتور کو مسوس بنانے بینی اس کے جوڑ کے معروض کو مشا ہرے بیں ظاہر کرنے کا مطا بہ کیا جاتا ہو کیونکم اس کے بغیر اس نصر نفور کے کوئی معنی نہیں ہوں گے۔ ریاضی رس مطالعے کو ایک شکل نبانے کے ذریعے سے پورا کرتی ہم جر ایک محسوس مظہر ہو (اگر جبر بر ہیں طور بہد وجود میں آیا ہی۔ جد ایک محسوس مظہر ہو (اگر جبر بر ہیں طور بہد وجود میں آیا ہی۔ مغدار کما تفتور ریاضی میں عدد کے ذریعے سے نظر کے سامنے لایا جاتا ہی ۔ فود یہ تفتور اور وہ ترکیبی قضایا جد اِس میم کے تفورات جاتا ہی بی بین اُن کا استعمال اور معروضات بید عا یہ کیا جا امکان بہ عا یہ کیا جا اور امکان بی میں ممکن ہوجس کا امکان ربی عام کر دیا ہی میں ممکن ہوجس کا امکان ربی عادر یہ موجود ہے۔

بہی بات کل مقولات اور اُن سے تر تب دیے ہوئے تصورات پر صادق آتی ہو۔ یہ اِس سے ظاہر ہو کر ہم کسی اُتی مورف کی بھی بات کی بھی بات کی بھی بات کی بھی بات کی تعریف بہیں کر سکتے بعنی ایس کے معروف کے امکان کو نہیں سبھا سکتے جب بک شرایط میں بینی صورت مظاہر سے کام نہ لیں۔ لیس این کے سوا مفولا کے اور کوئی معروفات نہیں اور اِن کا استنهال انتیں تک معدود ہیں۔ اِس سے کوئی تعلق میں نہ اُت کے اور کوئی معنی نہ ہوں گے لیمنی افیدس معروفات سے کوئی تعلق میں نہ آئے گا

که این تعقرات سے کیا شی مراد ہی۔ مطلق مفداد کا تصوّر حریث اسی طرح سجمایا جاسکتا ہی کر مر شوکا ایک تبین ہو جس کے ذریعے سے یہ خیال کیا جا آ ہو كم أيك مفرته أكائي أس شويس كتني بارشامل بهو-مكركتني باركا تصفد شمل ہو ایک ہی چیز کو کے بعد دیگرے دہر انے بعنی زلمن اور منحد النوع مظامر کی ترکیب پر جوزمانے کے اندر واتع ہوتی ہو۔ اتبات ، نفی کے مفایع میں صرف اسی وقت سمحایا جا سکتا ہی جب ایک زمانے کا ( بہ چشت شرط وجود کے) خیال کیا جائے جو وجود سے خالی یا ٹید ہو۔ جوہر کے تصوّر سے اگر وجود مستقل لکال دیا جائے تو مِرف موضوع كامتطقى تصور باتى ره جانا ہو يعنى اس كے ذريع سے بين ايك السی چیز کا نصر کرنا ہوں جو صرف موضوع ہو سکتی ہور اور مجمعی محمدل نہیں ہوتی) مگر ہمیں کسی ایسی شرط کا علم نہیں جس کے مطابق بہ منطقی صفت کسی شوکی طرف نسوب کی جا سکے۔ بس ہم اس سے کوئی کام نہیں لے سکتے اور کوئی نیجم بہیں کال سکتے اس سانے کہ اس نصور کا کوئی معروض متعین نہیں ہی علیت کے نصور میں بھٹیت خالص مفولے کے راگر زمانے سے جس میں ایک واقعہ دوسرے واقعے کے بعد سونا ہی قطع نظر 🔻 كرنى جائم ، صرف ايك البي جيزياكي جاتى بوجس سے كوئى دوسری جیر مشنبط کی جاسکے نہ حرف بہ کہ اس کے در سے سے علّیت اور معلوں میں تمییز نہیں کی جا سکتی ملکہ اس استنباط

مے کیے جو شرایط درکار ہیں آن کا ہمیں مطلق علم نہیں ۔ لیس ہمارے یاس اس تصوّد کا کری نعیس نہیں ہے جس سے یہ کسی معروض بہد عاید کیا جا سکے۔ اب رہا یہ تفیہ کہ ہر دجددِ آلفانی کی ایک علیت ہوتی ہے بظاہر تو بطا شاندار معلوم ہوتا ہو کیکن میں آپ سے یہ پوچیتا ہوں کے وجرد اتفانی سے اب کیا مراد سیتے ہیں۔آپ یہ جواب دیں کے کہ وہ چیز جس کا عدم ممکن ہو۔ مگر یہ تو بتائیے کہ آب عدم کے اس امکان کوکیوں کرمعلوم کریں کے جب بنک کو اکپ سلسلہ مظاہر میں ایک توالی کا ادر اس کے اندر ایک وجود کا جو عدم کے بعد ( یا ایک عدم کا جو دجود کے لید) نظاہر ہونا ہو لینی آیک تیفرکا اوراک نہ کریں۔ یہ کمنا كيكسى شى كاعدم بجائ خود تناقض نهيس ركمتنا ابك السي منطقي ترط کا حوالہ دنیا ہے جو تعود کے لیے لازمی ہو مگر اس کے ادی امکان کے لیے باکل ناکا تی ہی ۔ بین ہر جوہر کو نفر کسی تناقض کے معدوم غبال کرسکتا ہوں مگر اس سے یہ میتجہ ہنیں نکال سکناک اس کا وجود انفانی ہو لینی اس کا عدم بجائے خود مکن ہے۔ تعال کے تعدر کے متعلق میں ہم آسانی سے يه اندازه كرسكتي بين كر حب طرح جوبر اور عليت علي خالمي معولات سے سرسی معروض کا تعین بنیں ہوسکنا اسی طرح جرمو کی باہمی ملیت کے نفور سے بھی ہنیں ہو سکتا۔ جب کبھی المکان، وجدد اور وجوب کی تعربیت مرف نیم محض سے کی گئی ہی الكيب على بانش كو منظرر كيت سيد سواكوتي نيند بيدي مكل- بذالتاس

کو تفور کے منطقی امکان ربینی اس بین تناقض نہ ہوتے ہو ۔
اشیا کا فوق تجربی امکان (بینی تفور کا ایک معروض ہونا) بنا کر دکھایا جائے صرف ناتجربہ کا ووں کو دعو کا دے سکتا ہی اور مطمئن کرسکتا ہی ۔
مطمئن کرسکتا ہی ۔
اس سے یہ بات نا قابل تر دید طور پر نابت ہو جاتی ہی فرانس فہی تفصورات کا استعال کھی فرق تجربی نہیں بلکہ ہمیشہ

میں مرق ہی صورت کا اسمال ہی قدی تجربی ہیں بلہ ہمیتہ تجربی ہوتا ہی - فہم محض کے قضایا صرف ایک امکانی تجربے کی عام شرالیلہ کے مطابق معرد ضاتِ جس پر عاید کیے جاسکتے ہیں نہ کیر اشیائے حقیقی پر ( قطع نظر اس کے کہ ہم اُن کا مشاہدہ کر سکتے ہیں یا نہیں)۔

یس قبل تجربی علم تعلیل کا یہ اہم نینجہ نکلتا ہو کہ فرت ہم بدیبی طور پر اس سے زیا دہ کھے نہیں کرسکتی کہ ایک عام انکانی تجربہ کی صورت پیلے سے فائم کرلے ادر چزنکہ مظہر کے علاوہ

که فتقریه کو جب حتی مشاهد سے سے (جس کے سواہمارے پاس اور کوئی
مشاہدہ بنیں ) قطع نظر کر لی جائے توان تعدرات کی کوئی بنیا دہنیں
دمینی جس سے آن کا مادی امکان نظاہر ہو اور طرف منطقی امکان
باتی رہ جاتا ہو لینی تصدر ( خیال ) کا مکن ہونا لیکن ہیاں بہ
سوال نہیں ہو جلکہ یہ ہو کہ آیا یہ تعدر کسی معروض پر عابد ہوتا ہی
اور کچھ معنی رکھنا ہو یا نہیں ۔

کوئی چرز تجربے کا معروض نہیں ہوسکتی اس لیے فہم کوحیات کی حدود سے تجاوز ہس کرنا جاسیے کیونکہ انفیس کے اندر معروضات ہمیں ویبے دہاتے ہیں۔ اس کے قضایا صرف نطاہر کی تو شع کے اصول ہیں اب انعین علم وجود کے شاندار مام کی گئر میں بین انتیا کے حقیقی کے متعلق برہی ترکیبی معلومات رِ مُثَلًا فَفَيْد عليت ) كا أيك تظام بيش كيف كا دعو في ياماحاتابي تعلیل جہم معض کے معد لی سے مام پر فناعت کرنی چا ہیے۔ خیال وه عمل ہم جس بین دیا ہوا مشاہرہ ایک معروض کی طرف نسوب کیا جا تا ہو۔ اگر یہ طریق مشاہرہ دبا ہوانہ تومعروص نوق تجربي سمها حائي كا ادر عقلي تفتور كا استعال صرف نونی تجربی نبر گابینی مرف ایک وحدت خیال ک محدود ہوگا۔ بس ایک خالص مفولے کے در لیے سی ،ج س اس حسّی مثنا ہرے کی کل شمرالط سے جس کے سوا ہمارے یے اور کوئی مشاہرہ ممکن بنیں، قطع نظر کر لی جائے، کسی معروض كا نيتن بنين مونا بكه صرف أبك عام معروض كاخبال فتلف مان کے لیا طے طاہر کیا جاتا ہی ۔ تھور کے استعال کے لیے توت تصدیق کے ایک اور و نطیفے کی جس کے ذریعے سے کوئی معروض اُس کے نخت بیں لایا جا اُل ہو تعیٰی کم سے کم اس صوری شرط کی خردرت ہے جس کے مطابق کوئی چرز مشا<del>ہدا</del> میں دی ما سکتی ہی اگر توت تصریق کی یہ ننسرط (خاکہ) سوجود مذہو تو یہ تحت میں لانے کا عمل بورا ہنیں ہوسکا اس لیے

WPF سر کوئی چیز دی سوئی بنیں ہو جو نصور کے نخت میں لائی حاسکے . بس مفولات كا محف فوق تبريي استعال حقيقت بين كوي استعال ہی نہیں ہے اور انیا کوئی منعبین معروض ملکہ کوئی السامعروض بھی ہنس رکھنا جو کم سے کم صورت ہی کے لحاظ سے فابل نعین موا اس سے یہ نتیجہ نکلنا ہو کہ خالص مقولے سے کوئی بدیبی ترکیبی تفتيه نهيس بن سكتا امدفهم عف ك ففاياكا استعال صرف تجريي ہونا ہو کہمی فوق تجربی نہیں ہونا۔ امکانی تجربے کے دائرے کے بالبر مديئ تركيبي فضايا فالم بنيس كي جا سكت -اس سلے مناسب ہو کہ ہم اس مطلب کوان الفاظ میں اوا كري- خالص مقولات بغروس كى صورى تسرابط كے عرف قبل تجرى جينيت ركھنے میں بر ان كاكوئى فرق تجربي استعال بينيں بونا أورنه موسكتا بركيونكه به مقولات (تعدنفات ببر) استعال كي جانے کی شمرابطسے، بعنی کسی معروض کو این تھسوات کے تحت يب لانكى شرابط سے، خالى ہيں۔ بس جب إن خالص مفولا

جانے کی شرابط سے، بینی کسی معروض کو این نصقیات کے فخت بین لانے کی شرابط سے، خالی ہیں۔ بیس جب ان خالص بغوالا کا جب کر یہ حس سے بالکل الگ کر لیے جائیں، تجربی استعال مقصود ہنیں اور فوق تجربی استعال ممکن نہیں تو این کا کئی استعال ممکن نہیں تو این کا کئی استعال ممکن نہیں تو این کا کئی استعال میں ہنیں معروض نے جا سکتے بی ہمیں معروضات کے جا سکتے بیکہ مرف خالوں صورتیں ہیں تو نے نہم کے عام معروضات کے نفور اور خیال ہیں استعال کرنے کی اور ان سے بجلے خود کسی معروض کا تعین یا حال نہیں کیا جا سکتا۔

كيكن ببهال أبك التباس وأقع بهرنا برجس سريجبالشكل بج

مفولات اپنی اصل کے لحاظ سے مشا مرے کی صورتوں بعبی زمان ومکان کی طرح حس پرمنبی نہیں ہیں۔ اس لیے بظاہریدمعلی ہوتا ہو کہ معروضات حس کے دایرے سے آگے دوسری اشا بر مبی عاید کیے جا سکتے ہیں۔ نیکن یہ مفولات بجائے خود مف خیالات کی صورتس ہیں اور صرف اس منطقی فوت برمشمل ہیں جو مشا ہرے ہیں دیے ہوئے مواد کو برسی طور بر ایک ہی شعور میں متحد کرتی ہی میں اگر یہ اُس واحد مشاہرے سے ،جہارے لیے ممکن ہوافالی ہوں توان کی معنوبیت مشاہدے کی اُن خالص صورتوں ر زمان د مکان سے بھی کم ہوجاتی ہی ۔ اس بیے کی زمان و مکان کے ذریعے سے کم سے کم ایک معروض دیا نوجاسکتاہی درانحالیکه مواد ادراک کی صورت رابط (جرمقوله کهلانی مو) بغیراس مشاہرے کے جس میں یہ مداد دیا جاتا ہم کوئی معنی ہی نہیں کھتی ا م ہم ہمارے تعدّر بیں یہ امکان موجود خرور ہو کہ حب ہم معرفضاً کو به جیست مظاہر محسوسات کے ہیں اور اِن کی جنست مظہری کو ان کی ابہت تقیقی سے متمیز کرنے ہیں تو ہم آتھیں معروضات کو این کی بابیت حقیقی کے لحاظ سے جس کا ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے یا مدسری امکانی انساکو جو سرے سے ہمارے حواس کی معروض ہی نہیں ہیں، خالص عفلی معروضات کی حیثیت سے محسوساً كالديمقابل ظهرائس اور الفيس معقولات كي نام سے موسوم كريں-اب سوال یہ برک کہ آیا ہمارے خالص فہی تعدرات ان معفولات بریطابیہ ہونے ہیں ادران کے طریق علم سجے جا سکتے ہیں یا نہیں۔

مگریبان شروع می سے ایک ابہام موجود ہی جس کی وجم سے بڑی غلط نہی بیدا ہوسکتی ہی۔جب عقل کسی معروض سکو ایک لحاظے مظہر اور دوسرے لحاظے شرخیقی اتی ہوتو وہ سمحتی محکم ان خیفی اشیا کے تصورات فایم کیے جا سکتے ہیں ادر جو مکہ اس سے یاس مقولات سے سوا ادر کھے نہیں اس لیے وہ انھیں منفولات کو شی مفیقی کے تصور کا درایہ قرار دینی ہو لیکن بهال وه به دهوکا کهانی مرکر معقول کے غیر شغین نصف کو جو دایره حس سے باہر ہر ایک البی سنی کا منعبین تصور سمجہ لیتی ہی جیے ہم کسی طرح تونّن ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ جب ہم معقول سے ایک البی شی مراد لیتے ہیں جرہارے حیتی مشاہدے کی معروض نہیں ہو، فطع نظراس کے ہم کس طرح الرام كاشما بده كريكة بين ، نويد معنول كاسفى مفهوم ايح لیکن اگرہم آسے ایک غبرستی مشاہدے کا معروض فرار دیں نوہم ایک فاص طریق شاہرہ فرض کرتے ہیں جو ہارہے یاس موجود بنیں ملکہ اس کا امران مبی ہماری سجد میں بنیں اسکتا۔ یہ معقول مح نثبت مفهوم بوگا-معوسات کی مجنف میں معقولات کے اس منفی تصور کی محف

بی آجانی ہو بینی آن اشیا کی جن کا کہ قرت ہم ہمارے طریق مشاہدہ سے قطع نظر کرکے لینی مظاہر کی چنبیت سے ہمیں مکرانیائے مشاہدہ سے قطع نظر کرکے لینی مظاہر کی چنبیت سے ہمیں مکرانیائے مقیقی کی چنبیت سے خیال کرتی ہو مگرجن کی بابت دہ یہ جانتی ہو کہ آن کا خیال کرنے میں مقولات سے کام نہیں دیا جاسکا مقولات

میں صرف اس وحدت کے نعلق سے جو مشاہدات زمان ومکان کے اندر رکھتے ہیں،معنوبت پیدا ہوتی ہواور وہ زمان ومکان کی تصویبت کی با براس وجدت کو بریسی طدر بر عام تصورات رابط کے ندیعے سے متین کرسکتے ہیں عمال یہ وحدث زمانی موجود نم موہ يعنى معقولات بين بعقولات نه تراستعال بر سكت بين اور نه كوكى معنی رکھتے ہیں - اس لیے کیر وہاں اِن مفولات کے بور کی اشیا كا امكان مك سمح مي نبين آنك بهان اس بحث كما حواله دنيا كافي بيو-جريم بحط باب بين عام المدخط سي تنسروع بين كرمقك بين -كسى شی کا امکان صرف ایس سے ثابت ہنیں ہوتا کہ اُس کے تھوڑ میں تناقف نہ ہو ملکہ صرف اس طرح کیم اس سے مظاملے کا مشابده بهتاكما جائة - بي أكريم مفولات كو أن معرفضات بيد ج منطا ہر نہیں ہیں عاید کرنا چاستے ہیں تر ہمارے پاس سی مشاہد کے سواکوی امدمشاہرہ ہونا چاہیے۔اس دفت یہ معروض مثبت معنى بن منفول كها جا سك كا - جو مكر بيعملى مشابده بارس دايرة علم سے سرابر فارح ہی اس لیے مقولات کا استعال می برگز مردفان تجرب کی عدمد سے آ کے بنیں بنج سکنا۔ اس س شک بنی کے معات کے مقلیم بی مضولات کا نمیز کیا جانا ہے ادر مکن ہو کی ایسے مخولات موجد دیمی ہوں جن سے مماری مِنی قوت شاہرہ کو کوئی تعلق نہیں میکن ہماری قریب فہم تعتیات ومرف ہارے میں مثابے کے لیے قبال کی صوراوں 

ہم معتولات کا نفظ استعال کرنے ہیں تو صرف منفی معہوم ہیں ۔ کرتے ہیں ۔

جب کسی تجربی علم سے خیال ( ندرایی مقولات) کے اجزا الگ كردي جائيس توكيى معروض كاعلم باقى نهيس رتها .اس لي کہ صرف مشاہدے کے ذریعے سے کوئی شوخیال نہیں کی جاسکتی اور صرف میری میں کے ناثر سے بہ نابت نہیں ہونا کہ اس کا تعلّن کسی معروض سے ہی ۔ عبلاف اس کے اگر کسی تجربی علم سے مشاہدے کے کل اجزا الگ کر دیے جائیں نب می صورت خیال یعنی وہ طریقے باتی رہ جانا ہوجس سے اسکانی شاہرے کے مرادكا معروض منعين كيا حاتما سي اس بيد مقولات كا دا بره صی مشاہرے سے اس لحاظ سے وسیع تر ہو کدان سے عام معروضات كاخيال كيا جأنا بي قطح نظراس مخصوص طريق رخيس) کے جس سے کہ بہ معروض دیبے جانے ہس نیکن اِس کے بھ معنی نیس کہ وہ معروضات کے ایک وسیع نز واکرے کو منعین کرنے ہیں کبوں کم ان معروضات کا دیا جا سکتا تو ہم اسی وقت فرض کرسکتے ہیں جب میسی مشاہرے کے علادہ ایک روسرے مشاہرے کا امکان نسلیم کرلیں اور اس کا ہمیں کوئی ق نس -

یس الیے نصور کرجس میں کوئی تنافض نہ ہو اور جو دیا ہے۔ دیلے ہدے نصرات کے تتے کی جنبیت سے دوسری معلوات سے نعلق رکھا ہو نیکن اس کا معروضی دجود کسی طرح معلوم

نذ كبا عاسكنا بو، اخمالي تصوّر كهدر كا- ايك معقول بيني ايك الیسی چیزی کا نصعد جرمعروض حس کی بینین سے نہیں بلکہ شوختیتی کی خنبٹ سے رصرف ہم محف کے ذریعے سے ) خیال کی عائے کوئی تنافض ہیں رکھنا اس لیے کہ حتی مشاہدے کے متعلق بہ بنیں کما جا سکتا کہ اس کے سوا اور کوئی طراق مشاہرہ ممکن ہی نہیں۔ اس کے علاوہ یہ نصقد اس لیے ضروری ہو کو حستی مشاہرہ اشباکے خفیفی کو اپنے دارے ہیں نہ سمٹنے یا کے بینی حِسّی علم کے معروضی استنا دکی حد بندی ہر جائے ( اِن چیزول موجن یک عِسی علم نہیں نہیج سکتا مقولات اسی وعبر سے کہتے ہیں کیر بہ طاہر ہو جائے سنے متل معلومات کا دایرہ ان سب جرون كا احاطم نبس كرسكتا جن كاعفل خيال كرتي مي. اس کے یا دجود معنولات کے امکان کو ہم کسی طرح نہیں سمھسکتے امران کا دایرہ جو دایرہ مظاہرے باہر ہر (ہمارے نزدیک) بالكل خالى بى - يىنى بماريك باس وه فهم تو بى جدا تما لى طور بر وہاں مک پنج سکتا ہی، محروہ مشاہرہ ملک اس مشاہدے کے امکان کا نصر تک ہیں ہے جس کے ند بعے سے دایرہ حیات کے باہر ہمیں معروشات دیے جا سکتے ہوں اور جس کے وایرسے کے باہر قدت فہم آدمائی طدر بر استعال کی جاسکتی مو غرض معتمل کا تصور ایک اتمامی تعمد ہی ہماری حس کی مد بندى كميت كسك سلي اورأس كا استنمال صرف منفيانه موسكما ہى مل میر می ید کدی من مانی چیز نیس ملکه ایک ضروری تصوری-

جرحیات کی صدبندی کراہر اگرج اس کے دائرے کے باہر کسی شبت چیز پر دلالت نهین کرتا اشيا كو فسوسات اور معقولات بين أور دنيا كو عالم حسى أدر عالم عفلی میں تفییم کرنا نتیت معنی میں ہرگذ جا رز بنیں اگرچہ نصورا حتى اورعفلي تصورات بس تقسيم كيے جا سكتي بس - اس ليے كرغفلي مافی نصورات سے ہم کسی معروض کا نجتن نہیں کرسکتے اور انفیس مروضی غنیت سے نستند قرار نہیں دیے سکتے۔اگر ہم صیات سے تعلع نظر كولين أو بم بركس طرح سجما سكة بين كو سأرب مغولات رجن مے سوا معقدلات کا اور کوئی تعقد باقی بنیں رہا) کوئی معنی رکھتے ہیں۔ اِس کیے کہ اُن کوکسی معروض پر عابد کرنے کے لیے وحدت خیال کے علاوہ ایک اور چیز بعنی اسکانی مثنا ہرہ سمی دیا ہوا ہونا بہا ہیں۔ اس کے با رجد احمالی جیست سے معرل کا تعرف نہ میرف جا پر ہم بلکہ حیات کی مد بندی کے لیے ٹاگرزیر ہم لیکن اس صورت میں یہ ہمارے فہم کا کری مستقل معروض ہیں ہوگا۔ بكه ايك اليي توت فهم كا جس كا دجود بجائے خود نس كواليس عقل د فہم کا اسکان، جو منطقی طور پر مقولات کے ذریعے سے نہیں بلکہ دھرانی طور بدایک غیرمیتی شا ہرے کے درسے سے اپنے معروض کا علم عاصل کرتا ہو، ہماری صدادراک سے باہر ہی۔ ایس طور بر مارے فہم کو منفیانہ میٹیت سے توسیع عال مونی ہو ینی وه حیات تک لحدود نهیس رینا ملکه اشای حقیقی کومعولات

کے نام سے موسوم کرکے مسوسات کی مد شدی کر ونٹا ہو گواہی

کے ساننہ وہ اپنی صربندی بھی کرتا ہے ادر وہ یہ ہے کہ وہ معفولا کا مقولات کے ذریعے علم حاصل نہیں کرسکتا ملکہ ایک تدر المعلوم كى جشت سے أن كا مرف تعدد كرسكتا ہو-متاخرين كى كتابول سب بميس عالم حيتى اورعالم عفلى كى ملاحدت كا استنعال أن معندل بين تطرآتا بوجو متقديين ك مقرد کیے ہوئے معنوں سے بالکل نشلف ہیں ۔ یوں تو اِس میں کو کی خرابی نہیں محر ہو یہ صرف تفظوں کا بہیر پھر ۔ بہ حفرات مظاہر کے مجموعے کو جس جنیت سے وہ مشاہدہ کیا جآنا ہی عالم حتی کہتے ہیں اور اُن کے باسمی ربط کو جو قوت فہم مے عام توانین کے مطابق خیال کیا جاتا ہی عالم عقلی کہتے ہیں ان کے زرد کی نظری ہنیت جس میں حرف اجرام سادی کے مشاہے سے بحث کی جاتی ہم عالم حسّی سے نعلّی رکھتی ہم امد ایس کا فلسفان بہلو (شکا کورنگیس کا نظام طبیعی با نبوشن کے توانین تقل ، ما لم عقلی ہی ۔ مگر یہ تو سونسطا تیوں کی سی ترکیب ہی كي شكل مسلك سے ريخ سے ليے الفاظ كو تول مرور كر إن كامفور اینے مغنٹا کے مطابق ککال لیا جائے ۔ یہ تو ظاہر سر کر مطاہر ك دايرے بن توت نم كا استعمال كيا ما كتا ہو يعث طلب تو يد امر بي كركيا وأه اس دنت بي استعال كي جاسكن برجب معروض غیرمظمر دمنفول) ہو۔معنول کے معنی سی بیر ہیں کہ وه صرف عقل بن ويا سوا مو حواس بن شديا بوريس سوال يد بي سي مي ميا توري نهم سيم تجري استنمال (حيس بير أيد هن كانظام

عالم بمی شامل ہی سے علاوہ کوئی نوق تجربی استعال مبی ملکن ہی جو اپنا معروض متولات کو قرار دنیا ہو اور اس سوال کا جراب ہم نے نفی میں دیا ہی ۔
نے نفی میں دیا ہی ۔

پس جب ہم یہ کہیں کہ حواس معروضات کی مظہری جنیت کا اور قوت فہم اُن کی واقعی جنیت کا اوراک کنی ہو تو وہتی جنیت کے فظ کو فق جنیت معنی بین بینی بکرم فرنجری معنی بیں لینا چاہیے لینی وہ جنیت جو اشیا برجینیت معروضات تجربہ کل مظاہر کی نسبت سے رکھتی ہیں نہ کہ وہ چنیت جو وہ امکانی تجربے اور حس سے قطع نظر کرکے بہ طور معروضات فہم محض رکھتی ہیں - اس بیا کہ یہ چیز ہمیشہ بہ طور معروضات فہم محض رکھتی ہیں - اس بیا کہ یہ چیز ہمیشہ کا کم سے کم مقولات کے تئت میں ممکن ہونا ہی تصور نہیں کا کم سے کم مقولات کے تئت میں ممکن ہونا ہی تصور نہیں کو سکتے ۔ ہمارے لیے تو نہم اور حس کے طفح ہی سے معروضا کو تیت اور حس کے طفح ہی سے معروضا تو یا تو تقورات ہے قالی مشاہدات رہ جا ہیں گے یا مشاہدات تو یا تو تقورات سے خالی مشاہدات رہ جا ہیں گے یا مشاہدات موراک سے خالی تصورات اور ان دونوں صورتوں میں ہم اپنے اوراک سے خالی متعرف ہمیں کہ سکس شیٹ سے مقروش پر عا پر نہیں کر سکیں گے ۔

اگر اس ساری بحث کے بعد ہمی کہی شفس کو مقولات فوق غربی استعال ترک کرنے ہم تا آل ہو کو اُسے چاہیے کر اُنفیس کسی ترکیبی قفتے میں استعال کرکے دیکھے ۔اس کے کر تھلیلی قفتے سے تو فوت ہم کی معددات میں کوئی توسیع ہمیں ہوتی ۔ دہ تو جرف اُسی چیز سے سروکار رکھتا ہی جو تصور میں کہا سے موجود ہو اور یہ فیصلہ بنس کیا جاسکتا کہ آیا یہ تفور کسی معرض برعايد مونا ہى يا صرف وحدت خيال كه ظا بركرتا ہى دجس ميں اِس سے نطع نظر کمہ لی جانی ہو کہ اِس کا معروض کسِ طرح وبا ما سکتا ہی ۔ اُس سے لیے یہ جاننا کافی ہو کہ تصور کاشمیل كيا ہو آسے اس سے بحث نہيں كي يہ تعدد كي شي بر عابد مونا ہو - بس مقولات كوكسى اليه تركيبى تفقيد ميں استعال تحريك ديكيتنا جاسي جوغلطى سسه فدق تجربي سمهما حآنا بهو مثلا بسر موجد یا توجر سر به نا بر یا عرض - سر وجدد انفاقی کسی دو سری چنز بعنی اینی علت کا معلول ہوتا ہر دغیرہ وغیرہ ۔ اب میں بہ پرختاً ہوں کہ اگر یہ نصرات امکانی تجربے پرنہیں ملکا شائے خفیقی (معقولات) بدعا بر ہونے ہیں تو آب سے ان ترکیبی قفایاکا مانغذ کیا ہے۔ وہ نسیسری چرکہاں ہی جرس ترکیبی قفیہ کے لیے ضروری ہو ماکبر اُن تصورات کرجن میں کو تی منطقی (تحلیلی) تعن نہیں ہو ایک دوسرے سے جوالے ۔ آپ اپنے تفیے کواس دقت مک ثابت نہیں کر سکتے ملک اس قسم کے خالص تفقیہ کے امکان کوہی جاین قرار نہیں دے سکتے جے بک آپ نون فہم کے نفر بی استعال سے مدد نہیں اور خالیس غیرمتی تصدیق کے خیال کو ترک نہ کردیں ۔ بیس خالیس معقول معروضات کا تفوركسي نفضي بين استعال بنين كيا عاسكنا اس ليركم بهيين اس الراقة معلوم بنين جس سه بر معروضات وسيه ما سكة مول الله يراحمالي تفعد حرف ايك فالي مكان كاكام

دنیا ہو جس سے تجربی قضایا کی حد بندی کی جانی ہو لیکن اس کے اندر کوئی فدق تجربی معروض علم شامل بنیں ہو۔

تفکری تفتوان کا ابہام جو فوت نہم کے تجربی ادر نوفی تجربی استعال میں خلط مجٹ کر دینے سے بیدا ہوتا ہی -

تفکر کوخود معروضات سے کوئی تعلّق نہیں کو وہ اُن سے تفکر ان کے تفکر ان کے معروضات سے کوئی تعلّق نہیں کو وہ اُن سے تفکر ان ما میں ہم آن شمر البط کو تلاش کرتے ہیں جن کے مطابق تفورات ماصل کیے جا سکتے ہیں ۔ یہ شعور ہو اس علاقے کا جو دیلے موسے ادراکات ہمارے علم کی مختلف تو توں سے رکھتے ہیں ہوئے اور کات ہمارے علم کی مختلف تو توں سے رکھتے ہیں

اورجس کے ذریعے سے اُن کے باہمی علاقے کا میجے تعبن کیا جا سکتا ہو ۔ ہمارے اوراکات سے متعلق سب سے ہسلا موال ہی بہدا ہوتا ہو کہ وہ علم کی کس فوت سے تعلق سوال ہی بہدا ہوتا ہو کہ وہ علم کی کس فوت سے تعلق سوال ہی بہدا ہوتا ہو کہ وہ علم کی کس فوت سے تعلق سے اُلگان

رکھتے ہیں ؟ اِن کا باہمی رلط یا منفاطہ ہم پر مبنی ہی یا حاس پر ابعض تفدیقات محض عادت یا فائن پر مبنی ہوئی ہیں کیک جد مکہ اُن کے فایم کرنے سے بہلے یا اس کے بعد تفکر سے کام نہیں لیا جاتا ایس لیے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اُن کا ماخذ ہم ہی مثل تصدیقات کے لیے تمقیق کی لینی ایس بات کی ضرورت نہیں

کہ اُن کی حقیتت کی دجرہ بّنائی جائیں اس لیے کہ اگر بیرتصرلیّا بلا واسطہ بنینی ہوں شلا بہ کہ وو نقطوں کے درمیان صرف ایک بى خط مستقيم موسكما بو تو أن كى حقيقت كى كوئى مزيد علامت بجَرْ آن کی برہیت کے ہنیں دکھائی جا سکتی ۔لیکن مگل تصدلقا ملکہ برقیم کے مقلیع کے لیے تھکر کی تعین بیہ نبانے کی ضرورت مرک دیے ہوتے تقررات علم کی کس توت سے تعلق رکھتے ہیں . وہ عمل میں کے ذریعے سے ہم ادر اکات کے تقابل کو کمی توت علم کی طرف نسوب کرتے ہیں اور یہ بتاتے میں کو ان کا متابلہ فہم مض سے نعلق رکھتا ہو یا حتی مشاہرے سي بنيل تجريي تفكر كهلاتاً محووه علاقه جد تصورات مي فهم ياحس کے اندر ہو سکتا ہو اتحار اور اختلاف ، نطابت اور تضاداداخل اور خارج ،متعبّن اورتعین (بهیدلی اور صورت / کا علاقه ہو نبکن اس علافے کا صحیح تعبین اس بات پر موقوف ہو کہ بہ تفورات موضوعی طور پر علم کی کس قوت میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں،آیا حس میں یا فہم میں ، اس سیم کم توت علم کے فرق سے اس علاقے میں ہمت بڑا فرق بدا ہوجا اہم۔ کل معروضی نصر بھات سے پہلے ہم نصورات میں باہم مفالمہ کرکے اِن کا اتباد ( متعدد ادرا کات کا ایک تعدد کے ما نخت بهونا) جس برگلی تصورات منبی بین این کا اختلاف جس برجر: دی تصدیقات مبنی پس ، اِن کا تطابق جس ببر منبت تصديفات مبني بيران كأتضاد جس برينفي تصديفات

منى يس، معلوم كريت بين - إس وجهت نظام مدكورة بالا تعترات كو تقابلي تعترات كمنا جاسي كين حب ممس مون تصررات کی منطقی صورت سے ہنیں بلکہ اِن کے مشمول سے غرض ہو لینی یہ معلوم کرنا ہو کی آیا خود اثنیا میں اتحاد یا آنفاق تطابق یا تضار پایا جا ما که تو اشیاکا علاقه سماری توت علم سے دوطرح کا ہوسکتا ہی ایک فہم سے دوسرا حس سے ادر ان کے باہمی علاقے کی نوعیت اس برموفون ہو کئے وہ کیس توتن سے نقل رکھی ہیں - بیس مرف قبل تجربی تفکر بعنی لیے ہوے ادراکات کا علاقہ فہم یا جس سے معلوم کرنے ہی سے ان کے باہمی علاقے کا تبین ہے سکتا ہی ادر اس بات کا فیصلہ كم أما اشيا شقد يا فتلف مطابق باستفاديس مرف تعورات کے باہمی مقابلے سے ہنیں ہو سکتا ملکہ اُسی وقت ہوسکتا ہو بب فبل نجری تفکر کے در مجے سے یہ ممیز ہر جائے کہ دہ کس طراق علم سے تعلق رکھتی ہیں۔ بیس ہم بر کر سکتے ہیں كرمنطقى تفكر محفل أيك تقابل بو- اس كيركم اس مي اس سے باکل تعلی نظر کر لی جاتی ہر کیر دیے ہوئے ا دراکا ت كسِ قرت علم سے تعلق ركے بين اور يرسمجه ليا جاتا ہو كيه أن كا شام اور ما تعد كيسال بروركين تبل تجربي تفكر دجس ك موضوع خود معروضات ہوتے ہیں) اور اکات کے معروضی تقابل كى بنائے امكان ہو۔ بيس وہ منطقى تفكر سے باكل مختلف ہو اسِ ملیے کو اِن دونوں کا طربق علم الگ الگ ہمے قبل تجربی تفکر

ایک نگرز فرض ہی اس شخص کے بیے جواشیا کے متعلق کوئی بربی تصدیق تعایم کرنا چاہیے۔ اب ہم اس فرض کو انجام دیں گری اور اس سے توت نہم کے اصلی کام کے تبیتن پر بہت کی دوشتی پڑے کی ۔

الس انجاد اور افتالاف ابر آئے اور ہر مرتبہ اس کے اندرونی تبیتات کیاں ہوں تووہ فہم محض کے معروض کی جثیت سے تبیتات کیاں ہوں تووہ فہم محض کے معروض کی جثیت سے ایک ہی شوسما جائے گا کیان اگر یہ معروض نظہر میر تو صرف فی تفتد کے لیا ظ ایک ہی شوسما جائے گا کیان اگر یہ معروض نظہر میر تو صرف فی تعتدات کے لیا ظ ایک ہی اس مظہر میں کرتا ہی اتحاد کیوں نہ ہو کیکن اس کا ایک ہی

ایک ہی سو سمما جائے کا لیان اگر یہ معروض سطہر سرد تو صرف نفتررات کے تقابل سے کام نہیں چھ کا اخواہ تعدد کے لحاظ سے اس منظہر میں کتنا ہی اتحاو کیوں نہ ہو۔ لیکن اس کا ایک ہی دمانے میں فتلف مقابات پر با یا جانا اس معروض رعیس) ہیں عددی اختلاف بیدا کرنے کے لیے کافی ہی ۔ چنانچہ ہم پانی کے دو تعطروں میں (کیفیت اور کمیت کے) اندرونی اختلاف سے باکل قطع نظر کر سکتے ہیں ۔ بھر بھی اُن کا ایک ہی وقت ہیں فتلف مقابات پر مشاہرہ کیا جانا اُنھیں تعداد کے لحاظ سے فتلف مقابات پر مشاہرہ کیا جانا اُنھیں تعداد کے لحاظ سے فتلف سمجھنے کے بید کافی ہی ۔ لایمنبنر نے معروضات فرض کر لیا تقافی خقیقی یا معقولات لینی فیم محض کے معروضات فرض کر لیا تقافی میں اُن کا اور وہ اُنھیں مظاہر کو اُنھیں مظاہر

کے امام سے موسوم کرانا تھا)۔ اس لیے اُس کے عدم اخلاف کے تفقیے برمنطقی حینیت سے کوئی اعتراض ہنیں کبا جا سکتا۔ کیکن چرنکہ یہ حسی معروضات ہیں ادر اُن بیں فہم کا استعال فالص

بنیں ملکہ تجربی ہو اس سیے خود مکان خارجی مظاہر کی شرط کی جنیت سے آن کی کثرت اور عددی اخلاف کو ظاہر کرتا ہو اس لیے کہ کو مکان کا ایک حققہ دوسرے حقیے ، انکل مشابہ احداش کے مساوی ہو ہیر میں اس کے باہر ہوتا ہم اور اسی وجرسے دوسرے حقے سے فتلف سمجما ما نا ہی اور اس کے ساتھ مل کرایک برا سکان بنا تا ہے۔ ہی بات ان مظاہر برجه مکان کے متعن حصوں میں دا تع ہوں، صارق ات ہم . غواه وه آيس بين بالكل مشابر اور مسادي كيول نرسول -جب دبوركا تفور مرف فهم فف سي المنظانی اورلفاد کیا جائے تو مرج دات یں کوئی تفادینی السا تعلق خال بنیں کیا جا سکتا کہ وہ ایک ہی موضوع کے اندر ایک دوسرے کے اثرات کو نسوخ کر دس شلاً ۳-۳ :صغر ب فلاف اس کے جب موجودات مظاہر کی حشیت رکھتے ہوں تو ان بیں نفیناً تضاد ہو سکتا ہو ادر وہ ایک ہی موضوع کے اندر ایک دوسرے کے اثرات کو کلی یا جزوی طور پر سعددم كركيك مين مثلاً دو عرك توتس جوابك مي خطمستقيم من أبكه تقطے کو متفاد سمنٹوں میں تھینی یا فوصلینی ہوں یا راحت کا احساس جر الم کے اصاس سے توازن رکھا ہو۔

فیم مفن سے کسی معروض میں واخل وہ چیز سے واخل اور خارج کہی دوسیر کہا نے عجم دین میں داخل وہ چیز معروض میں دوسیر معروض سے کوئی علاقہ نہ ہو مگر عبر یہ جینیت منظیر مکان کے معروض سے کوئی علاقہ نہ ہو مگر عبر یہ جینیت منظیر مکان کے

اندر ضنے تعینات رکھتا ہی وہ علانوں کے سوا اور کچہ نہیں اور رہ خود ہی نسبتدں کا ایک مجہوعہ ہی - ہمبیں مکان کے اندر جوبر کا علم میرف اِن تو توں ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے ج اس می کار فرما میں اور با تو دوسری چیزوں کو اس طرف کمینینی میں ( توتن جنب) یا اکنیس اس میں واخل ہونے سے روكتي بين (فرت دفع اور مخدس بين ) . ان كے علاوہ سميس اليي كوكى صفات معلوم بنيس جن ببرأس جرمر كا تصور مشتل ہو جو مكان بين ظاهر بونا بهر اور مآده كملاتا بهر. به خلاف اس کے نہم محف کے معروض کی جنیت سے ہر جوہر میں واضلی تعینات سی ہونے چاہیں جراس کے وجردِ حقیقی کومتعین كيت بول ركيكن سم حرف انعبس واعلى اعراض كا تصور كر سكتے بيں جر بهاري داخلى حيى بيش كرتى ہو يعنى خيال ياايى نقيم كى كوكى جيز - چونكه لانكښز سب جومرون كوايبال كككم مآوی اشا کو سی المحقولات سمحتنا تماء اس ملے اس نے الحقیں کل خارجی علاقوں سے ، بنا نجہ خیالات سے مرکتب ہونے سے بھی،بری قرار دے کر قرت ادراک رکھے والے بسیط موضوعات مختصر ببركه واصرات ناويا-

ہے وہ تصور ہیں جو قرت نہم کے ہر استعال سے لازی طور پر اس طرح والبت ہیں کو لیت نظرات سب استعال سے لازی طور پر اس طرح والبت ہیں کو لیت نظرات سب اسب اس پر مبنی ہیں۔ پہلا عام حالی تعین کو حالی تعین کو حالی تعین کو تعین کو

رقبل تجربی نہم میں جو دہیے ہوئے معروضات کے باہی اخلات اور اِن کے طراقی تعبین سے تعلع نظر کرتا ہی،۔ منطقی کلی تصوّر کو ہیں کی اور توعی تغربی کو صورت کتے ہیں۔ ہر تصدیق میں دمے ہو کے تعقرات کو (تعدیق کا) ہیو لی اور ان کے علاقے كو (جو رابط كے ذريع سے ہونا ہو) تعديق كى صورت كم سکتے ہیں - ہرشو میں اس کے اجرات کے ترکیبی مید الے اور وہ ظرین جب سے کہ یہ اجزا ایک شویس مربوط ہیں ان کی صو<del>ر</del> وجردی ہو - عام انتیا کے لیاظ سے دیکھا جائے تو ان کا غیر محدود انتبانت إن كے امكان كا سيد لل اور أس كى تخديد وہ صورت ہوجس کے ذریعے سے اثنا قبل تجربی تعدّرات کے مطابق ایک دوسرے سے ممیز کی جاتی ہیں ۔ نوت فہم کا تقاضا ہو کم میلیا کوئی چیز (کم سے کم تفقدین) دی ہوئی ہو اور پیر كسِي عاص طريق سے اس سما تعين كيا جائے . بس فهم محض کے تصورات بیں ہید لی صدرت سے مقدم ہونا ہو چانچہ لائمبنر نے پہلے اشیا (واحدات) اور ان کی داخلی فرت ادراک فرض كركى اور ميراس بران كے خارجی علاقوں اور إن كے مالات ربینی ا دراکات ای نباد رکمی - اس لیے اس نے مکان کوج برول کا باہمی علاقہ اور زمانے کو اِن کے تعینات کا باہمی رابط محنفت میب اور متیب کے قرار دیا۔ اگر فہم محق بلاواسلم انساکا ادراک کرسکنا اور زمان و مکان عود انتیا کے تعیان ہوتے تع به شک یه نظریه صبح به تا بیکن اگریم مرف متی شابات

ہی بیں کل معروفات کا بہ جشت مظاہر کے تعبّن کرسکتے ہیں تو مورت مشابره (بعنی موضوعی مابیت مس ) سیدلی (حسی ادراکات) سے بینی زمان و مکان مظاہر اور موادِ تجرب سے متعدم اور این کے امکان کی نبیا د بیں ۔عفلی فلسفی کو یہ سوارا ہنیں تماکم صورت نور اننیاسے مقدم ہو اور ان کے اسکان کا تعبین کرے اور اس کا اعتراض لیے جاتھا اس کیے کو اس نے فرض کر بیا تھا کہ ہم اثباکا شاہرہ اشاکے طبقی کی جشیت سے کرنے ہیں ر اگر جبر ہمارا ادراک دُھندا ہنتا ہو) کیکن جو بملہ مِسَّى مشاہرہ ایک خاص موضوعی شرط ہی جو بدیبی طور ب<sub>ان</sub>کاسے کل اور اکات کی نبیا د ہی اور اپنی ایک اصلی صورت رکھنا ہے اس لیے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ صورت علیمہ دی ہوتی ہو اور می<sub>د</sub> لی ربین خود انتیا به جثیت منطابر، برگز صورت کی مبنیا د نہیں ہے رجیسا کہ محف تصورات سے سمجھ لبا گیا ہی ملک خود ہیو لی کا امکان ایک صوری مشاہرے (زمان و مکان) بہد مرقوف ہے۔

تفکری تصورات کے ابہام کے متعلق کسی اسے ہم کسی نعتر کو ہم حس یا نہم میں جو جگہ دیتے ہیں آسے ہم قبل تجربی منعام کی تنتیق جربر تفتور قبل تجربی منعام کی تنتیق جربر تفتور اپنی اس منعام کی تنتیق جربر تفتور اپنی استعمال کے لیا دلاسے بیا کا ہم اور مقررہ توا عد کے مطابق

کُل تھورات کے مفام کا تعین قبل تجربی مفامیات کہلائے گا۔

یہ بجف ہمیں یہ بہا کہ کو ہمارے تھورات اصل بین کس طربی
علم سے تعلق رکھتے ہیں ،ہم محف کی لفزشوں اور دھوکوں
سے محفوظ دکھے گی ۔ ہر تصور ، ہر اسم جو متعدد ادراکات پر
مادی ہو ایک منطقی مقام کہلا سکتا ہو۔ ارسطوکی منطقی مفامیات
یا طوبیقا آمنیں پرمشمل ہو ۔ اس سے کام لے کہ مدرس اور
خطیب ہر چیز کے لیے اسمائے خیال ہیں سے کرئی مناسب
اسم ملاش کر لیتے ہیں اور بنظا ہرمنطقی صحت کے ساتھ خیال
اسم ملاش کر ایتے ہیں ۔
اسم منافی کی واو دیتے ہیں ۔
ارائی اور لفاطی کی واو دیتے ہیں ۔
اندائی اور لفاطی کی واو دیتے ہیں ۔
اندائی دنفرین پرمشمل ہی ۔ ان ہیں اور مقولات ہیں یہ فرق ہو
کوان کے ذریعے سے خود معروض اپنے تھور کے مشمول (گیت

تقابل وتفریق برشتمل ہی ۔ ان بین اور مقولات بین یہ فرق ہی کم این فرق کے مشمول الگیت انبان کے دریعے سے خود معروض اپنے تفور کے مشمول الگیت انبان کے لحاظ سے ظاہر نہیں ہونا بلکہ صرف این تصورات کا تقابل جو معروض دشی سے مقدم ہیں مگر اس تقابل کے لیے سب سے بہلے تفکر کی فرورت ہی بین مگر انبیا سے جن تفکر کی فرورت ہی بینی انبیا سے جن تعین کی کم تفورات کا مقابلہ کیا جا تا ہی ان کے منفام کے تعین کی کم آیا وہ نہم کے ذریعے سے نیال کیے گئے ہیں یا جس میں مظہر آیا وہ نہم کے ذریعے سے نیال کیے گئے ہیں یا جس میں مظہر کے طور پر دیے ہوئے ہیں ۔

جب نصورات کا مفالم منطقی طور پر کبا جا آ ہو نواس سے بجث نہیں ہوتی کہ اُن کے معروضات کس سے تعلق رکھتے ہیں آیا بجنیبت معقولات کے فہم سے یا بجنیت منظاہر

ے حس سے ۔ نبکن جب ہم اِن تصورات کو معروضات پر عاید کرنا چاہیں توسب سے بہلے قبل تجربی تفکر کی ضرورت ہوتی ہو کہ وہس توت علم کے معروض ہیں نہم محض کے یا حس کے بغیر اس تفکر سے ان تعودات کا استعمال باکل ناقابل اعتبار مونا ہو اور اس سے فرضی ترکیبی قضایا بیدا مو جائے ہیں جنھیں تنعیدی عقل تسلیم نہیں سرتی اور جن کی بنا معض قبل تخربی ابهام لینی معفول اورمظهر میں خلط مبحث سرنے ر بنوتی ہو۔ چو بکه لائنبنز تبل تجربی مفامیات سے اواقف تفا ادر کفکری تفقرات کے ابہام سے دموکا کھا گیا تھا، اس کے اس نے ایک عقلی نظام عالم تاہم کر دیا یا بدن کھیے کہ اس فے جرد فرت فوت فوت فوت فوت ما در اُس کے جرد صوری تعتدات سے کرکے اپنے خیال میں اشیا کی تیتی ابیت معلوم کرلی۔ ہم نے تفکری تھورات کی جو فہرست دی ہو أس سے غیر متع فایدہ بر ہواکی لائنبر کے نظام فلسفہ کے کل حقول کی خصومیات اور اس عجیب و غریب نظریے کی اصلی وجہ سمجھ میں اگئی جو محض غلط فہی پرمننی ہو-اس نے کل انتیاکا باہمی مفابلہ حرف تصوّدات کے ذریعے سے کیا امد قدرنی طور پر صرف دہی استبارات یا کے جن کی نبایر توت فہم انے خانص نصر ان کو ایک دوسرے سے ممیر کرنی ہو حِتَى شَاہِدے كى شرابط كو، ج اسني عُداگانہ امتيا زات ركھتى ہیں، وہ اصلی نہیں سمجھنا۔ اس سے کی حیس اس کے نوریک

شوختیقی کا تفتور ہو لیکن اس بیں اور اُس علم بیں جر توت ہم منطقی صورت کے مطابق حاصل کرتی ہو یہ فرق ہو کو ناقص تعلیل کی وجہ سے ایس کے ساتھ اورضمنی تعقورات بھی لیم اللہ کر دیا کرتی ہو۔ منقر یہ کو لائتبتر نے مطاہر کو معقول بنا دیا جیس طرح لاک نے عقلی تعورات قرار کو مسوس بنا دیا تھا بعنی اُنسیں تجر ہی یا تجر یدی تعورات قرار دیا تھا بجائے ایس کے کو وہ عقل اور حیس کو ادراکات کی دو عبداگا نہ تو تیں سمجھتے جو صرف ایک دوسرے کے ساتھ بل کر دو عبداگا نہ تو تیں سمجھتے جو صرف ایک دوسرے کے ساتھ بل کر بھی انسیاکے متعلق معروضی تصدیقات تا ہم کرسکتی ہیں ۔ اِن فلسفیوں میں سے ہر ایک نے عرف ایک ہو توت تسلیم کی ۔ جو اِن کے نز دیک بلا واسطہ اشیار تحقیقی تک بہنچتی ہو اور دوسری کا کام عیرف بی بلا واسطہ اشیار تحقیقی تک بہنچتی ہو اور دوسری کا کام عیرف بی بلا واسطہ اشیار تحقیقی تک بہنچتی ہو اور دوسری کا کام عیرف بی بیدا کہ دے ۔

(۱) غرض لا سنر نے معروفات میں کو اشاکے مقیقی ان کر ان کا عرف عفل ہیں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا۔ سب سے بہتے اس نے یہ دیکھا کی آئیں ایک معروف معروفات سمجنا جا ہیں یا فتلف ۔ چو کہ اس کے سامنے عرف معروفات کے تصورات نے بی دو محکہ جو وہ مشاہدے ہیں رکھتے ہیں جس کے سوا معروفات کہیں دیا ہی بہیں جا سکتے اور اس نے قبل تجربی منام (بینی یہ سوال کہ معروض مظہر ہی اس نے قبل تجربی منام (بینی یہ سوال کہ معروض مظہر ہی اس نے قبل تجربی منام (بینی یہ سوال کہ معروض مظہر ہی ا

کے اس نے اپنے تفید عدم تفرین کو، جدمرف تصورات اشیا يرصادق أتابى معرضات حيل بريمى عايد كرديا اور اسين خيال بين علم طبيعي بين براى توسيع كددى . ظاهر سوكه أكر في یانی سے قطرے کا برجینت شی تفیقی اس کے مل اندرونی نیننا ن کے مطابق علم حاصل ہو تو ہیں آیک قطرے اور دوسرے فطرے میں کوئی فرق نہیں کروں گا جب کہ ان دونوں کاتھور ما كل كيال بعد ليكن أكَّه به تطره أبك منظهر في المكان بحرَّد وہ اینا مقام نہ مرف توت ہم بیں (تعددات کے ما تحت) بلکہ فارجی حتی مشا مرے ( بعنی مکان) میں بھی رکھتا ہو۔ اِس صورت میں طبیعی مفامات کو انتیا کے اندرونی تبیتات سے مطلق سروکار نبیں اور ایک منفام ب ایک شو کو جد منعام و کی کسی شو سے بالکل مشابہ اور مساوی ہی اسٹیے اندراس طرح کے سکتا ہو گویا وہ ایک مختلف شوہو۔ صرت نفامات کے اختلاف کی بنا بر وقطع نظر اور

صرف منفاات کے اختلاف کی بنا پر افطع نظر اور انتقات کے اختلاف نئر میا ہے اختلاف نہ صرف ممکن بلکہ انتقات کے اختلاف نہ صرف ممکن بلکہ الذمی ہو۔ بیس لا تنبز کا نظر یہ جو بظاہر قانون کی جیشیت مرکعتا ہو حقیقت بیس کوئی طبیعی قانون ہنیں ہو بلکہ صرف ایک تعلیلی قاعدہ ہو۔ انتیا بیس محض تصورات کے ذریعے سے مقابلہ محمد نے کا۔

(۲) یہ تفیتہ کہ اشامیں (مفق اثبات کی جنیت سے) باہم کوئی منطقی تضاد نہیں ہوتا تصورات کے باہمی علاقے

کے بارے میں ایک فیجے تفییہ ہو لیکن نہ تد وہ عالم طبیعی کے لیا ظ سے کوئی منی رکھنا ہر اور نہ اشیائے حقیقی ملکے لحاظ سے ( جن کا ہم تعقد مک نہیں کر سکتے ) اس لیے کہ وہ واقعی تضاد جد رو۔ ب ، صفِرِ) سے کلاہر ہوتا ہو ہمیشہ یا یا جانا ہو جب کبھی دو اتبات جرایک ہی مدضوع کے تحت یں ہیں ایک دوسرے کے اثر کر باطل کرتے ہیں ۔ یہ بات ہمیں عالم طبیعی کے اندر ہر مزاحمت اور تدِعمل میں برابرنظر أتى ہو اور اس مزاحمت اور متدعمل میں وہ تونیں کار فرا ہوتی ہیں جنیس اثبانی مظاہر کہنا پراے گا۔ عام علم مکانک اس تضاد کی تجربی تسرالط کو ایک بدسی فا عدے کے دریعے سے ظاہر کتا ہو اس کے تر نظر سمنوں کا تضاد ہدنا ہوجس سے اتبات کے قبل تجربی نصور میں بالکل قطع نظر کر لی جاتی ہو۔ اگر جیہ لا تمنیز نے اپنے اس نفیتے کو ایک سنے نبیادی نفیتے کی ثنان سے پیش ہنیں کیا تھا بھر بھی اِس نے اِس کی بنا پر نیے وعوے قائم کیے ادر اس کے برووں نے نو رسے بافاعدہ لاسنز اور وولف کے نظام فلسفہ میں داخل کر دیا۔ شلا اس بنیا دی نفیتے کے مطابق شر محض مخلوق کی محدودیت کا نتیجہ بعنی نفی ہی - اس لیے کہ مر یبی ایک چیز اثبات سے تضاد رکمتی ہی کر محف عام تصویر شی کے لیا المست یہ بات صحیح ہی لیکن سٹی برجشیت منظمر کے لحاظ سے مجمع ہنیں)۔ اسی طرح اس نظام فلسفہ کے معتقدوں کو یہ بات نه مرف ممکن بلکه ندرتی معلوم موتی بر کد کل اثبات

کو بغیر کسی تفاد کے ایک ہستی میں جمع کر دیں اس سلیے کہ وہ تفاد کی حرف ایک ہی صورت میٹی "نا نفس (جس کے در لیے سے خود تعقور شی با طل ہو جاتا ہی کو بہچائے ہیں اس تفاد سے دافق نہیں جب میں ایک علّبت دائعی دوسری علّبت کے اثر کو با طل کر دبتی ہی ادر حس کے ادراک کی شرا لیط ہمیں مرف حسّی شاہے ہی میں مبتی ہیں ۔

رس الانمبز کے فلسفہ واحدات کی بنا عرف یہ ہو کہ وہ وافل اور فارح کے فرق کو حرف عقلی علاقے کے لیا فلسے دکھوسکتا تھا۔ اس کے نزویک جرمروں ہیں کوئی وافلی تعین ہم نا چاہیے جرکی فارجی علاقوں سے چنانچہ ترکیب سے بھی بڑی ہو۔ لیس بیس بسیط ہونا اشیائے حقیقی سے اندرہ فی تعین کی نبیا وہو گھریہ اندرہ فی کیفیت متعام ، شکل ، اتعال یا حرکت پرشتمل نہیں ہوسکتی راس لیے کہ یہ سب فارجی علاقے ہیں) ہذا ہم جرمروں کی طرف کوئی اور اندرہ فی کیفیت نسوب نہیں کر سکتے بجر اس کے جرس کوئی اور اندرہ فی کیفیت نسوب نہیں کر سکتے بجر اس کے جرس کوئی اور اندرہ فی کیفیت نسوب نہیں کر سکتے بین لین بین بین مین کرنے ہیں بین کرنے ہیں بین ورث اور کی فرون اور کا کا بنات بنی ہی کوئی کا بنات بنی ہی کوئی کا بنات بنی ہی وارد حرف ان کے دائرہ کا رفرا ہی ۔

اسی لیے بہ ضروری تھاکہ لائمنزکے بہاں جوہروں کے درمیان تعامل کی بناکسی طبیعی توت بہد نہیں مکلہ ریک تقدیمہی ہم آبھگی پہر دکھی جائے ۔ چونکہ ہر جوہرکا عمل حریث اجینے وایرے کے

اندر اور صرف اپنے اور اکات مک محدود ہی اس کے کسی جربر کی کیفیت اور اک کو دوسرے جربر سے کوئی موثر علاقہ نہیں ہو سکتا بکہ ایک تیسری علّت کی ضرورت ہی ج اُن سب بیس کا رفرا ہو اور اُن کی کیفیات بیں مطابقت پیدا کرے اِس طرح نہیں کے وہ ہر الفرادی صورت بیں الگ الگ اُلگ اُفلت کرتی ہو بلکہ ایک ہمہ گیر علّت کی وحدت تعدّر کے فدلیج سے کرتی ہو بلکہ ایک ہمہ گیر علّت کی وحدت تعدّر کے فدلیج سے جوس کے اندر اُل جو ہر اپنا وجو مستقل اور با ہی مطابقت عام جوس کی دوست عاصل کرسکیں۔

ربه، لا تم بنر کا شہور نظریہ زمان و مکان جس میں اس نے حس کی اِن صور نوں کو معقولات بنادیا بحض اُس التباس کا نیتجہ ہی جو اُسے قبل تجربی تفکر سے کام نہ لینے کی وجہ سے بیجا۔ جب ہم میرف عقل کے ذریعے سے اشیا کے باہمی علاقوں کا ادراک کرنا چاہیں تو یہ جرف اِن کے باہمی تعامل کے تعدد ہی کے ذریعے سے ممکن ہو اور اگر ہم ایک ہی شوکی ایک حالت کو اِس کی دوسری حالت کو اِس کی دوسری حالت سے مربوط کرنا چاہیں تو یہ صرف اسی طرح ہو سکتا ہی کی اُن میں سعب اور مستب کی ترکیب قابم کی جائے ایس لا تم نز کے مکان کو جربوں کے تعامل کی ایک خاص ترتیب بی سو سکتا ہی اُن کی کھیا ہے کہ اُن کی کھیا ہے کہ طرف مستب قرار ویا ان دولوں میں جر محصوص چر تھا م اشیا سے الگ نظر آتی ہی اُس کواس میں جر محصوص چر تھا م اشیا سے الگ نظر آتی ہی اُس کواس میں جر محصوص چر جرمی طبیعی ملاقوں کی ایک صورت ہی بی ایس کواس سے وہ چیز جرمی طبیعی علاقوں کی ایک صورت ہی بی بی بی خود

ایک مستقل ادر اشا سے مقدم مشاہدہ قرار دی جاتی ہی ۔
بیس اس سے نزدیک زمان و مکان اشیائے حقیقی (جوہر ادران
کی کیفیات ) سے دلط کی مفعول صورتیں ہیں ۔ ظاہر ہو کہ اشیاسے
مرادیہاں معفولات ہیں مگر لائینز نے اِن تصورات کو مظاہر بہ
عاید کر دیا کیونکہ وہ حیس کا کوئی مخصوص طریق مشاہدہ تسلیم
نہیں کرنا نقا اور معروضات کے ہرادراک بہاں بمک کی تجربی
ادراک کو بھی عقل ہی کی طرف نسوب کرتا تھا۔ حاس کا کام
د عرف یہ سمجفتا تھا کم وہ عقل کے ادراکات کو دصندلا ادر
خواب کر دیتے ہیں۔

الیکن اگر ہم اشیائے حقیقی کے متعلق فہم محض کے ذریعے سے کوئی ترکیبی معلومات حاصل کر بھی سکتے (جوکہ ناممکن ہو) تب بھی یہ معلومات مظاہر پر عاید نہیں کی جاسکتی تفی ۔ یہاں تو ہمیں قبل تجربی تفکر کے ذریعے سے اپنے تصورات کا تقابل عرف شرایط حس کے مانحت کرنا ہی اور اس صورت ہیں زمان و مکان اشیا خقیقی کے نہیں ملکہ مظاہر کے تعینات بن جاتے ہیں ۔ اشیائے حقیقی کیا ہیں ؟ یہ بات نہ تو ہمیں معلوم ہونے حقیقی کیا ہیں ؟ یہ بات نہ تو ہمیں معلوم ہونے کی ضرورت ہو اس لیے کہ ہمارے سامنے تو اشیا مظاہر ہی

بہی حال بقبہ نفکری تعوّرات کا جی ہی ۔ مادہ جوہر بیشت مظہر ہی اس کے اندرونی نعیّن کا اندازہ ہم اُس مکان سے جس میں کہ وہ وا نع ہی اور اُن انزان سے جو دُہ ڈانیا ہی

كريتے ہيں اور يہ سب ہمارے فارجى حواس كے مظاہر ہيں . بس ہمیں اس کے ختیفی اندرونی تعین کا نہیں ملکہ صرف اضافی اندرونی لُجّن کا علم ہوتا ہو اور یہ خود صرف خارجی علاقوں پر مشمّل ہو اور سیج بو چھیے تو دد مارسے کا حقیقی " اندرونی تیعتن فہم محف کے مطابق ایک فرضی چیز ہر اس کیے کم مادہ نہم محف کا معروض موسی نهیں سکتا ۔ اب رہی وہ نون تجربی شو جراس مظهر کا جیسے ہم ما دہ کہ سکتے ہیں ، سبب خیال کی جاتی ہو تو وهٔ ایک نامعلوم چیز ہے۔ اگر کوئی سیما بھی سکتا کہ وہ کیا ہی تو ہم آسے نہ سیجنے اس لیے کہ ہم حرف اسی چیز کوسمجے سکتے ہیں جس کے جٹ کی کوئی چر مشاہرے میں آسکے . اگراس شکایت کے کم بھم اشیاکی اندرونی حالت کا کوئی علم نہیں رکھتے یہ معنی ہیں کہ ہم مطاہر کی حقیقت کو نہیں معلوم کر سکتے تو ایک باکل نفول ادر امناسب شکابت ہی ۔ اس ملیے کہ جن لوگوں کو یہ شکایت ہو کویا وہ چاہتے ہیں کہ ہم بغیر حاس کے اشیاکا ادراک اور مشاہدہ كرسكين لعيني مهيس اليبي نوت علم حاصل مهوجات جر صرف درجے کے لحاظ سے نہیں ملکہ طرفق مشاہدہ کے لحاظے انسانی قرت علم سے مخلف ہو۔ بہ الفاظ و گدیم ایسی سنیاں بن جائیں جن کی اہلیت نو در کنار، امکان یک ہم نہیں وکھا سکتے بشاہدے اور مظاہر کی تحلیل سے رفتہ رفتہ ہم عالم طبیعی کا علم حاصل کر رہے ہیں اور کوئی ہیں کہ سکنا کہ آیندہ یہ سلسلہ کہا ل مگ سنے کا یکن اس کے یا وجود اُن فوق تجربی سوالوں کا جو عالم فطرت

کے دایرے سے باہر پنچنا چاہتے ہیں ہم اس وقت

بی جاب نہ دے سکیں سے جب کہ ہم کی فطرت پر حا دی

ہد جا ہیں گے جاب لیے کہ خود اپنے نفس کا مشاہدہ کرنے کے

ہد جا ہیں گے جاب اندرونی حیّس کے سوا اور کوئ طریق مشاہدہ

ہنیں ہی ۔ اسی میں ہماری حییّت کا دانہ پر شبدہ ہو ، اس کا

تعلق شی سے ہی اور شی کی وحدت کا فرق طبیعی سبب ایسا
عقد کہ لانیمل ہی کہ ہم جو خود اپنی ذات کا علم صرف اندرونی

مقد کہ لانیمل ہی کہ ہم جو خود اپنی ذات کا علم صرف اندرونی

مقد کہ لانیمل ہی کہ ہم جو خود اپنی ذات کا علم صرف اندرونی

مقد کی اسیمل ہی کہ ہم جو خود اپنی دات کی عیر حیّس عاصل کرسکتے ہی معلوم

اسے حل کرنے سے قاصر ہیں ۔ ہماری یہ محدود قو تن علم عبرف مطوم

مظاہر ہی کا ادراک کرسکتی ہی ۔ اُن کی غیر حیّس علمت کے معلوم

کرنے کا ہمیں کتنا ہی شوق کیوں نہ ہو میحد یہ ہمارے امکان

معنی عمل تفکر کے نتایج کی اس شفید سے ہمیں برفایدہ حاصل ہوا کہ اُن معروضات کے متعلق جن کا صرف قرت قہم کے ذریعے سے باہم مفاہد کمیا جا آ ہو کل نتا ہے کا لے نبیا د ہو نا واضح ہو گیا اور ہمارے اس وعوے کی نصد لیق ہوگئی۔ کہ مطاہر اشیاکے خفیقی کی جینیت سے قہم محض کے محروضات کم منا ہر نک محدود میں واخل نہیں ہیں ملکہ ہمارا معروضی علم ابھی مظاہر تک محدود ہو۔ موجود ہو۔

جب ہم میں شلقی چینیت سے غور کو نے ہیں تومون

انے تصدرات کا باہم مقابلہ کر کے یہ دیکھتے ہیں آیا دونوں کا مشمول ایک ہی ہم ؟ آیا اُن میں تناقض یا یا جاتا ہم ؟ آیا کوئی چیز خود تصوّر میں موجد و ہو یا اس پر اضافہ کی گئی ہو اور ان دونوں میں سے کون سی معروض سمجمی جائے اور کون سی محق معروض كا طريق خيال ؛ كين أكرهم إن تعدرات كو د قبل تجربي فہم کے اکسی عام معروض پر عابد کریں بغیر اس کا تعین کیے ہوئے کی یہ حتی مشا برے کا معروض ہو یا عقلی مشا بدے کا تو ہمارے سامنے فدا وہ حدود آجائی ہیں جو ہمیں اس تصور کے دائرے سے آگے برھنے سے روکتی ہیں اور تعقدرات کے تجربی استعال میں مائل ہوتی ہین ۔ اس سے نابت ہونا ہو کہ کسی معروض کا تعمور مجیشت شو حقیقی کے نہ صرف اکافی ہو ملکہ بغیر اس سے حسّی تعبّن اور بغیر تعبر بی نسرا بط کے اپنے اندر أيك تضاد ركمتا ہى - بس ہميں يا تومعروض سے باكل تطع نظر كر بينا جاسي ومنطق بس) يا أكر بم كوئى مروض فرض كرت ہیں تو اُسے حسی مشاہدے کی شراکط کے تحت میں خیال کرنا چاہیے بینی معقول ایک فاص طریق مشاہرہ بیا ہتا ہو جس سے ہم مروم میں اور اُس کے بغیر وہ ہمارے لیے لاشی ہو نیزیم كرِ منظام انتياك حقيقي بنيس بوسكة - ورنه أكريم محف عام اشیاکا خیال کریں تو طا ہر ہو کہ ان کے خارجی ملاقوں کا اختلاف فود انتیاکا اختلاف بنیس ہونا ملکہ یہ اختلاف سیاسے فرض كرنا يد تا ير اورجب دو تعورات من كوكي اندوني اخلاف

نہ ہو تو ہم اُس ایک ہی چیز سجفے ہیں جو مختلف علاقوں کے ساتھ ہو۔ اس کے علاوہ ایک اثبات کا افات پر دوسرے اثبات کا اضافہ کرنے سے مثبت ہیں کوئی کی نہیں ملکہ زیادتی ہوتی ہی اِس لیے عام اشیا سے اُنبات ہیں کوئی کی تفاد نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ -

جیسا کہ ہم نے آوپر و کھایا ہو تفکری تعودات کی غلط تعییر کا قوت فہم کے استعال پر اتنا گہرا اثر بطا کی ایک نہایت دفیق النظر فلسفی نے گراہ ہو کرعفلی علم کا ایک فرضی نظام نثار کر دیا جر بغیر حواس کی مدو کے اپنے معروضات کا نعین کرنا چا بننا ہو۔ اس لیے اس چیز کا پتہ چلانا جو این تعورات کے ابہام کی نبیا و ہی ادر جس نے وصوکا دے کر غلط فضایا فایم کرا ایک ، فرت فرق کے ساتھ محین اور فایم کی حدود کو وثوق کے ساتھ محین اور فلا کرنے کے لیے بنایت مفید ہی۔

ہم تو یہ کہ سکتے ہیں کہ جوچیز ایک کلی تعدد سے مطابق یا متناقف یا متناقف ہو وہ ان جُرُ وی تعددات سے بھی مطابق یا متناقف ہمدی ہوتی ہے۔ جن پر یہ کلی تعدد مشمل ہو کیکن یہ جاپیز نہیں کیے ہم اس منطقی قفیے کو بدل کہ یوں کہیں کہ جوچیز ایک ملی تعدد میں شامل نہیں ہو وہ اُن جرزی تعددات میں ہی شامل نہیں ہو وہ اُن جرزی تعددات میں ہی دُہ جزئی تعددات میں ہوں ایس لیے کہ دُہ جزئی تعددات ہو ہے۔ ہی اس وجہ سے ہیں کہ اُن کا مشمدل اُس سے زیادہ ہو جو کلی تجدد میں خیال کیا گیا تھا ۔اصل میں اسی غلط تنفید کی ہو جو کلی تجدد میں خیال کیا گیا تھا ۔اصل میں اسی غلط تنفید کی

بنیاد بید لائمنبزکا سارا عقلی نظام منهدم بوجانا بو اور ده ابهام عدقت نهدم بد جانا بو اور ده ابهام عد قرت نهدم که بین ، عد قرت بین ، مدر بود جا سند بین - مدر بود جا سند بین -

عدم تفریق کا تفیتہ اصل میں اس بات کے فرض کرنے
بہمنی ہم کم جب دد اشیا کے تعقدات میں کئی فرق نہ پا باعائے
اُد خود اُن اشیا میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا - اِس لیے دہ تمام
اشیا متحد ہیں جن کے تعقد میں رکیفیت یا کمیت کے لحاظ سے
کوئی اختلاف نہ ہو - چونکہ محض تعقد شی میں مشام ہے گی بُبت
سی ضروری شرا بط سے قطح نظر کر لی جاتی ہی اس لیے عجیب
دفع یک علیت سے کام سے کر یہ سمجھ بیا گیا کہ جس چیز سے
دفع نظر کی گئی ہی ایس کا وجود ہی نہیں ہی اور نود شی بی اس

ایک محصب فط کا تصور خواہ ہم اسے کسی جگہ اور کتی ہی بار خیال کریں نی نفسہ باکھل ایک ہو تیکن کان بیں دو محب فط فط حرف جگہ سے اختلاف کی بنا پر ایک دوسرے سے ختلف ہو سے نقلق ہیں جب بیں اس نصور کا معروض دیا جاتا ہو۔ یہ تصور سے نقلق نہیں رکھتیں بلکہ حس سے نقلق نہیں رکھتیں بلکہ حس سے نقلق کم معروض دیا جاتا ہو۔ یہ تصور سے نقل نہیں رکھتیں بلکہ حس سے نقلق رکھتی ہیں۔ اسی طرح ایک شی مربوط نہ ہو اور محف متبت ہو جب بی کری تفاونہیں ہو جب بیک و معدوم بنیں کرسکتا کیکن حسی سے تصورات کا ربط ایک دوسرے کو معدوم بنیں کرسکتا کیکن حسی شی مثبت مثلا و حرکت) دی جاتی ہواہی

شرایط (شفاد سیس) پائی جاتی ہیں جن سے عام حرکت کے تقور بیں قطح نظر کر لی گئی تھی اور ایک طرح کا تفاد پیدا ہو جاتا ہی اراگرچ وہ منطقی تفاد نہیں ہی بینی مثبت اشیاکا مجدعہ عفر ہو جاتا ہی ہو جاتا ہی ۔ بیس ہم یہ نہیں کم سکتے کو چ کمہ اشیا کے تعورات میں کوئی تفاد نہیں پایا جاتا اس لیے کل اشیا ایک ہیں۔
مف تصورات کے لحاظ سے تو اندرونی تعین کل علاقوں کی یا فارجی تعینات کی نبیاد ہی ۔ بیس جب ہم کل شرایط می تو مارجی تعینات کی نبیاد ہی ۔ بیس جب ہم کل شرایط میں تو ہم کل فارجی علاقوں سے بھی قطح فظر کرسکتے ہیں اور بھر بھی تو ہم کل فارجی علاقوں سے بھی قطح فظر کرسکتے ہیں اور بھر بھی ایک چیز باتی رہ جاتی ہی جو کوئی علاقہ نہیں رکھتی ۔ مرف اندرونی تعین رکھتی ہی ۔ بطاہر اس سے یہ نتیجہ لکاتا ہی کہ شو (جوہر) میں ایک بھر ایس سے یہ نتیجہ لکاتا ہی کہ شو (جوہر) میں ایک بھر ایس ہی جو مطلق وافلی ، کل فارجی علاقوں سے مقدم اشیا ہیں اور اس کے کی محبم اشیا ہیں اور اس کے کی محبم اشیا ہیں فارجی علاقوں سے مقدم فیا ہیں اسے بی کی محبم اشیا ہیں فیار جی علاقوں سے بی یہ بی بیار اس کے کی محبم اشیا ہیں فیارجی علاقوں سے بی بین بیسیا ہی در اس کے کی محبم اشیا ہیں فیارجی علاقوں سے مقدم فیارجی علاقوں سے بی یہ بی بین بیسیا ہیں در اس کے کی محبم اشیا ہیں فیار جی علاقوں سے بی یہ بین بیسیا ہی در اس کے کی محبم اشیا ہیں

کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کم سے کم شبت معقولات میں کوئی تفاونہیں با باجا نا تو است چاہیں کے اس میں کوئی شال بیش کرے تاکہ ہم یہ دکھیں کو اس سے کسی شوکا اوراک بھی ہونا ہو یا نہیں کیکن مثال عرف تجربے ہی سے کی جاسکتی ہی اور تخربہ مظاہر کے سوا کوئی چرز بیش نہیں کرائیں ذرکورہ بالا تفقیقہ کے جاس کے اس تفقیر میں جو صرف اثبات پرشتی ہی کوئی نفی شامل نہیں اور اس قصیر کے اس تفقیر میں جو صرف اثبات پرشتی ہی کوئی نفی شامل نہیں اور اس قصیر میں خوص کے اس تفقید میں تو مہیں کھی شہر نہیں ہوئا۔

تو مِرف علاقے ہی ہوتے ہیں کم سے کم اس کے حقوں کے باہمی علاقے) چو ککہ سم کسی مطلق اندرونی تعبین کاعلم نہیں ر کھنے بچر اُس کے جسے ہماری داخلی حسِّ شیمیں کرتی ہم اس لیے بیمستقل نبیاد نہ صرف بسیط ملکہ ( ہماری داخلی من کے قیاس بر) ادراکات سے متعین ہی بینی کل اشیا اصل میں واحدات یا ادراک رکھنے والی سنتیاں ہیں ۔ بہ سب باتیں باکل صبح بوتین اگر مرف تعور شی ان سب شرایط بر عادی ہوتا جن پر معروفات کا ہمارے فارجی مشاہدے بیں دیاجانا موقوف ہی ادرجس سے یہ خالص تعقد تطح نظر کر لیتا ہی کیکن ہم تریم و کیتے ہیں کو ایک مشتقل مظہر (حجم اور تقوس بن) مکان کے اندر سراسر علافوں پر مشتل ہوتا ہو کوئی خالص اندرونی تعبین نہیں ر کفنا اور بیر بھی کل خارجی ا دراکات کی نبیا دہی - اس میں شہیر ہنیں کہ محض تعورات کے ذریعے سے ہم بغر واعلی نعین کے کسی خارجی علانے کا خیال بہیں کر سکتے کیونکہ علاقوں کے تعوات خود انتیا کا دیا ہونا فرض کرنے ہیں اور ان کے بغیر ممکن نہیں ہیں۔جب کہ مشاہرے ہیں ایک چیز ایسی ہوتی ہی جو محض تصور شو میں شامل بنیں اور مشاہرے سے ہمیں وہ مستقل نبیا د ما صل موتی ہی عد صرف تعقدات سے معلوم نہیں کی عاسکتی بعنی سکان جوسراسر صوری یا اثباتی علاقول پرشتک سم تو ہم بہ ہنں کہ سکتے کہ ج کہ محف نصرات کے دریوسے کوی شی بغیر خالص اندرونی تعین کے خیال بنیں کی جا سکنی اس لیے

نعد ان انیایس بھی جراب تصورات کے مانحت بیس اور ان کے شاہدے میں کدی ایسی فارجی چر نہیں ہوتی جد ایک فالص اندرونی تعین بهمینی نه بهد جب به مشابد کی شرابط سے قطع نظر کے لیں تربے شک تصوید میں اندرونی تیتن اور اس کے بالہی علاقے کے سوا کچھ بانی ہیں رہنا۔ کیکن یہ بات حرف تحرید بینی قطع نظر کرنے برمنبی ہو۔ خدد انتیابی جبال کک کر وہ شا ہرے بیں این تعینات کے ساتھ دی ہدی ہوں جہ عرف خارجی علاقوں کو طاہر کرتی ہیں میہ بات نہیں یائی جاتی اس لیے کم وہ خفیقی اشیا نہیں بلکہ فقط مطاہر ہیں۔ ماقدے کے متعلق ہم جر کھے جانتے ہیں وہ صرف علاقے ہی ہیں رجیس ہم اندرونی نعینات کہتے ہیں اُن کی دا فلیت مطلق نہیں ملکہ اضافی ہی مگر ان بیں ایک وجرد مستقل اور طوس چیز موجود ہی صبی کے ذریعے سے ہمیں ایک معین معروض دیا جانا ہو۔ اگر ان علاقد سے قطع نظر کر لینے کے بعد کوئی چیز باقی بنیں رہتی میں کا ہم خیال کرسکیں نر ایس سے شوکا تھور بیٹیٹ مظہر کے یا مجرد معروض كانتمور معدوم نهبس بونا البند البيه معروض كالمكان معدوم ہوجانا ہو جو مرف تعقدرات سے شقین کیا جاسکے لینی معفول کا۔ بیسن کر سفت جبرت ہوتی ہے کہ کرئی شر عرف علاقوں بریشنمل ہی اور یہ شی کیا ہی ؟ معض مظہر جو فانص مفولات کے ذربييم مسه خيال سي بنين كياجا سكنا . يه خدد ان علاقول يمشتل ہو جو ایک نا معلوم چیز ہمارے واس سے مکتی ہو۔ اسی طرح

الرمم عرف تصورات سے کام لیں تو اشیائے جرد کے علاقوں کا مرف اسی مثنت سے خیال کر سکتے ہیں کہ این س سے ایک دوسرے کے تعینات کی علیت ہو اس سیے کہ ہم علاقوں کابی نہی تصور رکھتے ہیں۔ نیکن پونکہ ہم مشاہدے سے باکل قطع نظر كريانية بين اس لي وه سارا طرائب جيس سے كم مواد ادراك ابک دوسرسد کی چگه منتقبن کرسکنا بر بینی صورت مشابره (مکان) ساقط ہوجانا ہو حالا تکہ یہ تجربی علیت کے لیے مقدم ہو۔ اكرسيم معقولات أن اشباك ستحية بين جه خالص مقولات کے ذریعے بغیر سی حتی فاک کے خیال کی جاتی ہیں تو اس طرے کی انتیا انکس اس ایس میک به امارے قبی تعدرات کے معروفی استعال کی شرط میرف ہمارے حتی مشاہدے کا طریقہ ہی جیں کے ذریعے سے ہمیں معروفات دیا جاتے ہیں اور جب ہم اس سے قطع نظر کرلیں تو تصورات کسی معروض پر عابدی نہیں ہو سکتے ملک اگر کوئی اصطراق مشاہرہ فرض کیا جائے جد ہمارے میں مشاہرے سے مختلف ہو تو وہ ہماری وت خال کے لیے کوئی معنی نہیں رکھنا۔ اگر سم معفولات سے ایک عبر حتى شاہرے كے معروفات مراولية بين عن بر بارسے مقولات عابد بنیں ہو سکت امدجن کا ہم کوئی علم حاصل بنیں كريسكة ألو إس شفى مفهوم بين معقدلات كا تصوّر ما بر فرار دنیا برطے گا اس کے کو اس کے معنی مرف اننے ہی ہیں کر ہارا طرف شاہرہ کی اثباتک نہیں ملک میرف ہارے معومات

حواس کیک پنیتا ہو۔ لیس ایس مکا معروضی استناد محدود ہو اور کسی دوسرے طربق مشاہرہ اور اس کے معروضات کی مخباکش بانی رستی ہو اگر جبر اس صورت میں محقول کا تصور مرف احمالی رہ جانا ہو مینی ایک ایسی شوکا خیال جیے ہم نہ تر ممکن کہ سکتے میں اور نہ ناممکن کبوں کہ ہم برتن حسِّی مشاہد نے کے کوئی طرانی مشاہدہ اور بجز مقولات کے کوئی طرانی تصوّر نہیں سکتے اور دونوں میں سے کوئی مھی ایک غیر حسی معروض کا علم ماصل كرف كے ليے موزوں نہيں ہو . پس ہم اسپني معروضات خيال کے داہرے کو اسی حسی شرایط کے دارے سے میںن طور پر کہ کے نہیں بڑھا سکتے بینی معقولات کو اس میں شامل نہیں كرسكة إس ليه كو وه كوتى فبت معنى نبيس ركفته و مقدلات سے بارے میں بیر ماننا برائے گا کی وہ بجائے غدد اشیائے حقیقی کے علم کے لیے کافی نہیں ہیں اور بغیر حسّی مواد کے مرف ومدت عقل کی موضوعی صورتیں ہیں جد کوئی معروض نہیں رکھیں ۔ اس بین شک ہنیں کو خود خیال حاس کی پیدا دار ہنیں اور اس جیثیت سے عواس سے محدود بھی نہیں مگر محف اس بنا پر بہ تسلیم نہیں کیا جاسکتا كه وه انيا الك اور فانص استعمال ركمتنا بوكيون كم اس صورت بين اس کا کوئی معروض نہیں ہوگا - معقدل کو اس کا معروض نہیں کہا جا سکتا۔ وہ تو ایک اختالی معروض ہی ایک دوسرے مشاہدہ وعقل كاجربهار مسمنتابه وتفل سے بالكل فتاف برى اور عدیمى ایك افغالى عزرى يس معقول سما تعوركسي معروض كا تصوّد بنيس ملكه امك سوال به ج

ہماری حس کی محدود بہت سے اگزیر طدر پر بیدا ہوتا ہو کہ آیا الیسے معروضات بھی ہو سکتے ہیں جداس حتی مشاہدے کی قید سے ازاد ہوں اور اس کا عرف یہ غیر معین جواب دیا جاسکتاہی كريح ونكه حتى مشاہره بلا تفریق كل معروضات يك نہيں بینجینا اور دوسرے معروفدات کی بھی گنجائش بافی رستی ہی اس لیے ہم إن معروضات كا قطعاً ابكار تونهس كرسكة كبين جريك الناكم کو کی متعین تصفید موجد بنیس (سیونکه کوئی مفوله آن به عابد بهنس بنوا) اس کیے وہ ہماری عقل کے معروفیات ہنیں کھے جا سکتے۔ غرض عقل میں کی حد بندی کرنی ہو گو اس سے خود اس کے دائرے میں توسیع بنیں ہوتی ۔ وہ حس کو آگاہ کرنا یا ہتی ہو کر انتیائے خفیقی کک سینے کا حصلہ نہ کرے بلکہ مظاہر ير قناعت كرے ديس وہ ايك معروض خنفى كا به حثيث ايك فوق تجریی شو کے خیال کرتی ہو جدمظہر کی علّت ہو ( لہذا غود مظهر بنس ) اور جس کا نصر مقدار ، انبات جو سر وغیره کی حنیت سے بنیں کیا جا سکتا راس نے کہ ان تھورات کے بیے ہمیشہ مسی صورتوں کی ضرورت ہوتی ہم جس کے اندر دہ ایک معروض کا تعبین کرنے ہیں ) اس فوق تجربی شو کے بارے میں ہمیں مطلق علم نہیں کر آیا وہ ہمارے اندر ہم یا باہرہ آیا وہ حس کے ساتھ معدوم ہو جاتی ہی یا اس کے معدوم ہونے کے بعد بھی باقی رمتی ہو ؟ اگر سم اس بنا پر کر اس شو کا تھور غیر محسوس ہو آسے معقول کہنا جا ہیں تو کہ سکتے ہیں کیکن جونکہ

ہم اپنے کسی فہی نصور کو اُس پر عابد نہیں کر سکتے اس لیے یہ تعور ہمارے سیے مشمول سے خالی ہو اور صرف اتناہی کام دنیا ہو کی ہمارے وسی علم کی حدود کا ہر کر دسے اور اُن ك بابرايك قالى عكم چوالد دے جيے ہم نہ تو امكانى تجرب سے اور نہ فہم محض سے پہر کر سکتے ہیں -بیس فهم محف کی به تنتقید اس بات کی اجازت نبیس دستی کہ معروفان حس کے دائرے کے باہر انتیاکی ایک نئی دنیا بنا لی جائے اور فہم محض نصور میں مہی عالم معقولات کی سیر كرسك - جد غلطى فهم كى اس گراہى كا باعث ہو، بيسے ہم معاف تدکر سکتے ہیں مگر مایر بہیں رکھ سکتے ، یہ ہم کم توتنی نہم کا استعال وس کے تعبین کی خلاف درزی کرکے نوق تجربی نہا دیا گیا اور بجائے اس کے کہ تصورات معرد**ضات بعنی امکانی** مشابدات برمینی کیے مانے رجن بردان کا معروضی استیناد منفوف می امکانی مشاہرات تصورات پرمننی کر دیے گئے۔ اسِ غلطی کی وحدید ہم کر ہمارا تعنقل اور خیال ادر کان کی امکانی منعین ترتیب سے مقدم ہی۔ دیس ہم ایک معروض کا تھوڑ كرت بين اور أسے حتى مشا بدے سے منعتن كرت بين مكر اسی کے ساتھ اس عام اور مجرو معروض کو اس کے طراق شاہرہ سے میز قرار دیتے ہیں . مشاہرے سے قطع نظر کرنے کے بعد یه طریقه باقی ره جاتا ہو کے معروض کا تجین صرف خیال کے فد سے سے کہا جائے ۔ یہ اص یں محض ایک منطقی مورث ہوج مشمول سے خالی ہو مگر ہمیں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہو کو یہ شوحنیقی (محقول) کا طریق وجود ہو اُس مشاہدے کے ماورا جو ہمارے حاس کک محدود ہی۔

تنبل نبر بی علم تحلیل کی بحث کوختم کرتے سے بیلے ہمیں ایک بات اور کہ دنیا جا ہیں ہے جہ بجائے تو خو کچھ البی اہم ہمیں ہو بجائے خود کچھ البی اہم ہمیں ہو بجائے نودری ہو۔ سب سے اور بجا نفور جس سے عموماً قبل نبر بی فلسفہ کا آغاز ہوا کرتا ہو کمکن اور غیر ممکن کی تقبیم کا نفور ہو کیکن چونکہ تعبیم سے بھی اونجا ہونا کا ہونا فروری ہو اس سے بھی اونجا ہونا معروض کا تھا ہونا تھی ہو یا محف لاشی ۔ البیات تعرفات بی ایک خون اس سے بھی اور وہ مطلق معروض کا تھی ہو یا محف لاشی ۔ البیات تعرفات بی ہیں ۔ ایس تعرفات ہو معروض بیں شی اور لاشی کی تھر ہی تھولات ہی ہیں ۔ ایس کے کہ وہ کو کی شی ہی یا محف لاشی ۔ البیات تعرفات ہی ہیں ۔ ایس کے کہ وہ کو کی شی ہی یا محف لاشی کے البیات تعرفات ہی ہیں ۔ ایس کے کہ وہ کو کی شی ہی یا محف لاشت کی ترزیب کے لیے معروض ہیں شی اور لاشی کی تنقرین مقولات کی ترزیب کے لیے معروض ہیں شی اور لاشی کی تنقرین مقولات کی ترزیب کے لیے معروض ہیں شی اور لاشی کی تنقرین مقولات کی ترزیب کے لیے معروض ہیں شی اور لاشی کی تنقرین مقولات کی ترزیب کے لیے معروض ہیں شی اور لاشی کی تنقرین مقولات کی ترزیب کے لیے معروض ہیں شی اور لاشی کی تنقرین مقولات کی ترزیب کے لیے معروض ہیں شی اور لاشی کی تنقرین میں شی اور لاشی کی تنقرین مقولات کی ترزیب کے لیے معروض ہیں شی اور لاشی کی تنقرین مقولات کی ترزیب کے لیے معروض ہیں شی اور لاشی کی تنقرین میں شی اور لاشی کی تنقیل کی تن ترزیب کے لیے معروض ہیں شی اور لاشی کی تنقیل کی ترزیب کے لیے کہ کی تو ترزیب کی تو ترزیب کی تو ترزیب کی ترزیب کی تو ترزیب کی ترزیب کی

(۱) گل ، جُن اور فرد کے نصورات کے مقلط بیں ایکی کا تصدر ہو۔ آس نصور کا معروض جس کے جوار کا کوئی مشا بدہ نہ دیا جا سکتا ہو شکا ہو شکلات معروف سے خالی تعدر ہو شلاً معقولات جو ممکنات بیں شمار نہیں کیے جا سکتے مگر غیر ممکن بھی بنیں کیے جا سکتے مگر غیر ممکن بھی بنیں کیے جا سکتے مگر غیر ممکن بھی بنیں کی جا سکتے یا دہ نمی تو نیں جن کا جال بغر تنا فض کے کیا جاسکتا ہو ممکنات مگر آن کی شال تجر ہے ہیں بنیں یای جاتی اس کیے دہ ممکنات بس شمار بنیں کی جا سکتیں ۔

(۷) اثبات ایک شو ہو، نفی لاشی ہی بینی ایک معروض کے عدم کا تعید مثلاً ظلمت یا برودت دس مشا دے کی خانص صدرت بیز جرم کے بجائے خود

وس، مشاہدے کی خالص صورت بیر جوہر کے بجائے عود کوئی معروض نہیں ملکہ صرف معروض ( بہ جنتیت مظہر ) کی صوری شرط ہو شلا خالص مکان اور خالص زمانہ جو مشاہدے کی صورتوں کی حیثیت سے وجود رکھتے ہیں مگر خود کوئی معروضات نہیں جن کی مشاہدہ کیا جاتا ہو۔

رم) ایک ابسے نفور کا معروض جد اپنے اندر تناقف رکھتا ہو لانٹی بعنی غیرمکن ہی مکن ہی مثلاً ایک شکل جد دو خطوط مشتبقم سے گیری ہوئی ہو۔ مثلاً ایک شکل جد دو خطوط مشتبقم سے گیری ہوئی ہو۔ جنا نخیر لانٹی کی تقییم کا نقشہ اس طرح سینے گا د اس کے جنا نخیر لانٹی کی تقییم کا نقشہ اس طرح سینے گا د اس کے

جِها مجبر لا سي لي تقبيم كالعشر اس طرح سيم كا د مقايع بين شوكي تقبيم كا نقشه خود تنجيد وين جاسيم كا).

and shift of

فرر بالمروس

(W)

وضي تعتور ب مشمول مشابدة م به العقور

مرحروض سيلي لفهور

بم و کیتے ہیں کہ (عدل) معقول اوراد سیم)محدوم میں بیرفرق بیر

کم آول الذکر ممکنات بین شمار نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ وہ محف ایک خیالی چیز ہو راگرچر اس کے اندر کوئی تنافض نہیں) اور افرالذکر ممکن کی ضد ہو اس سیار کہ وہ فود اپنے تفور کو معدوم کر دیتا ہو مگر دونوں خالی تفورات ہیں۔ برخلاف اس کے ملا اور میں خالی معروضات ہیں اپیر تعورات کے جب مک نور ہمارے حواس میں دیا ہؤا نہ ہوظلمت کا تقور نہیں ہو سکتا اور جب کی قبد رکھنے والے دجود کا اوراک نہیں ہو سکتا ۔ نفی اور محض صورت نہیں ہو سکتا ۔ نفی اور محض صورت نہیں جب نہیں ہیں۔ شما ہم و بغیر انبات سے دراصل معروضات بنیں ہیں۔

فیل تجربی علم کلام قبل تجربی علم کلام تبهید فبل تجربی النباس بیمنے علم کلام کو منطق النباس کیا ہی۔ اس کے بیمعنی

ہنیں کہ اس کے نظریات تخیبنی اس کیونکہ تخیبن تو حق کے غير مدلل علم كو كيت بين - اس بين شك بنين كير برعلم مبى نا محل مونا سى مُكر نا قابل اعتبار نهيل موتا - اسى طرح النباس اور منابر میں بھی فرق کرنا جا ہیں۔ اس سلیے کہ عق یا التباس معروض کے مثنا ہدیے میں ہنیں، ملکہ ان تقید نیات ہیں موناہی جن سے ذریعے سے وہ خیال کیا جا تا ہی۔ ہم مم سکتے ہیں کہ حداس کسی غلطی نہیں کرینے مگر اس کی یہ وجہ نہیں ہو کر وہ سبیشہ میعج تصدیق فایم کرنے ہیں ملکہ یہ ہو کر دہ سرسے سے تعدیق قائم ہی نہیں کرنے ۔ عق اور یا طل اور اسی کے ساتھ التاس میں ج باطل کی طرف سے جاتا ہو صرف تصدیقات بین ، بینی اس علاقے میں جو معروفل ہماری عقل سے رکھتا ہی، یا یا جاتا ہی۔ ایک علم جد قدانین سے اوری طرح مطابق ہو باطل نبس ہونا ابک حتی اوراک بھی باطل بنیں ہو سکٹا دائیں کے کہ وہ کسی تعدلق پر شمل نبیس ہی کوئی فطری فرست بجائے خود اسینے قوانین کی خلاف درزی بنیں کر تی ۔ اس کیے نہ تو عقل ہمائے خدد ﴿ بغیر کسِی خارجی عَلِمت سمی مداخلت کے ) اور نہ حواس محمیمی غلطی کرنے ہیں۔ عقل تو اس کیے غلطی ہنس کرسکتی کہ جب اُس کا عمل محف اپنے قوانین کے مائخت ہو تو اس عمل کا نیتیہ ( بو نفسدیق کہلڈ ما ہی لازمی طور پیدان فوانین کے مطابق ہوتا ہے اور قرابن عقل کے مطابن ہونا ہی صوری حنیت کی شرط ہو۔ اب رہے واس تو وہ کوکی تعدیق قابم ہی نہیں کرتے اس بیے خی یا باطل کا سوال پیداہی نہیں ہونا چونکہ ہمارے پاس علم کے بہی دد ما خذ ہیں لهذا غلطی صوف اسی طرح وا قع ہوسکتی ہی کے غفلت کی وجہ سے حس کا اثر عقل پر بیٹے اور تصدیق کی موضوعی بنا معروضی بنا کے ساتھ مخاد طر ہوکر آسے بیجے راستے سے سطا دیائے۔

ایک متوک جسم بجائے خود ہمیشہ ایک ہی سمت اس میں خوامنی جب کوی دوسری قرت اس اور انداز ہد تو وہ خطمتی ہیں مرکت کرتا ہو انداز ہد تو وہ خطمتی ہیں مرکت کرت کرتے گا ہو ، خود عقل کے عمل کو اس قوت سے جو اس ہیں مداخلت کرتی ہو تو خطر متحقی ہی کو دو جو اس ہیں مداخلت کرتی ہو توری کو دو ہو اس میں مداخلت کرتے ہو توری کو دو مقال میں اور گریا ایک ٹراویہ بناتی ہیں اور گریا کہ ہم و کھا جگری بن برادراک کو اس تو تو بن جس سے دہ تھائی رکھتا ہو حکم دی برادراک کو اس تو بین جس سے دہ تھائی رکھتا ہو حکم دی

لے جب میں عقل کے انفت ہو بھیٹیٹ اس کے معروض اور محل استعال کے ، تو و و معلی کے ، تو و معلی کے ، تو معلی کے اور اُس کی تصدین کا تعین کر فی ہو تو فلطی کی سی میٹ کی بی ۔ کا سیمی بی میٹ کی ہو ۔

جاتی ہی اور اسی کے ساتھ توتتِ علم کا اثر جو اور اک پر رطتا ہی، متیز ہد جاتا ہو۔ ہمیں بیاں اس تخربی التباس رمثلا نظرکے دھوکے) سے بیت بنیں جو صح عقلی تواعد سے تجر فی استعال میں وا تع بوتا ہم اور حس میں تغیل توت تصدیق کو گراہ کر دنیا ہو۔ ہمیں صرف قبل تخربی التباس سے سروکار ہی۔ یہ آن قضابا میں واقع ہوتا ہے جر تجرفے پر عابد نہیں ہونے اس لیے اِن کی صحت کا کوئی معیار ہارے یاس نہیں ہوتا ادرہم اصول تنقید کے فلات مقولات کے تبریی استعال سے آگے برط حانے ہیں اور اس وسو کے بیں کتبلا ہو جانے ہیں کہ ہم نے عقل محض کی صدور میں توسیع کردی ۔ ہم اُن قضا یا سمركبن كالسنتعال باكل امكاني تغرب كي حدود مستے اندر بتناہى نخت تجربی اور ان فضایا کو جو ان صدود سے آ کے برمضا جیکتنے ہیں فوق نخری نفایا کہیں گے۔ النام الذكر سے مراد مفولات كا غلط قبل تجرى استغال نهير جس بي توت تصديق إس وحبه سے غلطی کر جانی ہی کیر وہ اصول تنفید کی پوری بابنی ہنیں کرتی اور عقل کے داہرہ عمل کی حدود کا کما حفہ لحاظ میں رکمنی بلکہ و ، قضا با ہیں جن کے دریعے سے ہم عُندا کمل مدد

رکمتی بلکہ وہ قضایا ہیں جن کے ذریعے سے ہم عمدا کل مدد کو توٹ کر ایک سے مدا کل مدد کو توٹ کر ایک سے مدان پر قبضہ کرنا جا ہتے ہیں جس کی کوئی صد بندی ہنیں کی حاسکتی ۔ بیس قبل نتجر ہی اور فوق تجربی کے فرق کو تر نظر دکھنا ضروری ہی ۔ عقل محف سے مذکورہ بالا تضایا

کا استعال حدودِ تجربہ سے آگے ہنیں بط صنا چاہیے بلکہ ان کے اندر رہنا چاہیے۔ دہ قضیہ جو ان حدود کو توثر کر آگے۔ بط صنا چا ہتا ہو فوق تجربی کہلائے گا۔ اگر ہماری شنقید اس تسم کے فرضی قضا یا کا التباس کا ہر کرنے بین کا میاب ہو مبائے تو ان کے مقابلے ہیں مذکورہ بالا قضا یا نخت نجر بی کے جا سکتے ہیں۔

منطقی التباس جرمحف صورت عقلی کے التباس (مغالطے) برمنی ہی صرف اس وجہ سے پیدا ہوتا ہی کمنطقی قاعدے كا بورى طرح كما ظ بنيس ركها جاتا - اس قاعدے كو ميم طور به عاید کرنے ہی الناس دور بو جاتا ہو کیکن قبل تجربی التباكس إس وفت بهى دور بهيس بونا جب كي تنتقبدك ذر بیعے سے اس کا پروہ فاش ہوجائے اور اس کا بے تنیاد ہذا نابت کر دیا جائے رشلا وہ التباس جراس تفیتے ہیں ہی دنا کا زمانے کے لحاظ سے کوئی آغاز ہونا جاہیے) اس کی وجر یہ ہے کہ ہماری عقل میں ( موضوعی طور پر بیشت انسانی قوت علم کے) اِس کے استعال کے اصول اور قاعمے یا کے جاتے ہیں جو نظاہر معروضی فضایا معلوم ہوتے ہیں چنا نیے تعددات کے ایک نماص ربط کا مدضوعی وجرب جو ہماری عقل کے لیے ہوتا ہو، انتا کے ختیتی کے نعین کامعرفی وجرب سبحد لیا جاتا ہی۔ بر وحدکا اسی طرح اگزیر ع ہمیں سمندر کنارے کی یہ نسبت وسط میں اونجا نظر آتا ہو۔

اس بیے کہ ہم وسط کو ندیاوہ او پنی شعاعوں کے ذریعے سے د کیجتے ہیں باجس طرح ایک ہمیشت دان کو جاند عروب کے وقت زیادہ بطا معلوم ہونا ہم والانکہ وہ اس فریب نظر سے دھوکا نہیں کھاتا ۔

چا نیم قبل نیر بی علم کلام میں صرف آسی پر اکتفاکی جائے گی کی فاق نیجر بی تصدیقات سے التباس کی طرف ترجه ولا دى جائے تاكر كوئى اس سند دسوكا نه كما ك . اس التباس كو بالكل وقد كرونيا رجس طرح منطقى النباس ووكه ہوجاتا ہی توکسی طرح ممکن ہی نہیں ۔ یہ آیک فدرتی اور ناگذیر فربیب خیال ہی جر خود موضوعی فضایا برمبنی ہی اور أتعنب معروضي مفاياكي حيثيت سے بيش كرتا ہى به خلاف منطقی علم کلام کے بیتے مفالطول کے دور مرتب میں مرف اسِ عَلَمَى سے سابقہ بڑتا ہے جو بنیادی قضایا کے استعال بی سرندد ہوتی ہی با اس مصنوعی النباس سے جران قضایا کی نقل كريك ببيراكيا جانا ، و عرض عقل محض كا ابك قدرني اور ناگرید التباس می مونا بر یه کوی ایسا التباس بنین حب میں کوئی کم فہم شخص نا وانفیات کی وجہ سے سیا سیلا ہو جاتا ہو یا سیمے کوئی سونسطائی سمجھ دار لوگوں کو میگر میں ڈالیے کے لیے محمط لينا بعد مكك يدعقل انسانى سنت لازمى طور بدوالبند بحاور یب اس کا بدده فاش بر مکتا ہر شب سبی یہ دؤر بنیں ہونا مک عقل کو براید آلمین بی ڈال رہنا ہو جے یار بارسلیما نے کی خودت

رط تی ہی ۔

( )

عقل کی قرت میم میں قبل تجربی التباس وا قع ہنتا ہو۔ ا

وْتْتِ مُم كَ كِحْيْنِ

ہمارا کی علم حاس سے شروع ہوتا ہو ان سے ہم اس نہونیا ہو اور ہم سے قرت عم بیں جس سے برتر ہارے فہن بین اور کوی قرت ہیں ۔ اس طرح مواد مشاہدہ ترتب باکر وحدت خیال کے تحت میں آ جاتا ہو۔ اس اعظ قوت علم کی تو فیح کرنا وقت سے خالی ہیں ۔ قرت فہم کی طرح اس کے بھی دو استعال ہم تے ہیں ایک تو مرف صوری لینی منطقی استعال جس میں قوت کم مشمول علم سے سراسر قطع انظر کر لیتی ہم اور ایک مادی استعال جس میں خود اس کے اندر سے تھورات اور قفایا پیدا ہوتے ہیں جو نہ توحاس اندر سے تھورات اور قفایا پیدا ہوتے ہیں جو نہ توحاس منطقی بر جینیت بالواسطہ انتائج کی قوت کے پہلے سے جائے ہیں تو قال الذکر قوت کو منطقی بر جینی بالواسطہ انتائج کی قوت کے پہلے سے جائے ہیں تو فوت کو منظقی بر جینی بالواسطہ انتائج کی قوت کی تقیم منطقی اور قبل تجربی ہیں کیکن آخرالذکر قوت جو خود تھوریت ہیدا کرتی ہی اس سے ختلف ہی ۔ چونکہ یہاں قوت علی تقیم منطقی اور قبل تجربی

فوتوں میں کی جاتی ہی اس لیے اس قرت کا ایک ایسا نفتور ہونا چاہیے جو دو نوں تفتورات پر حادی ہو۔ ہم قوت فہم کے تفورات پر حادی ہو۔ ہم قوت فہم منطقی تفور قبل تجربی تفتور کی کبنی نابت ہو گا اور آدل الذكر کے فالیف کی فہرست سے قرت محم کے تفورات کا لورا نفشہ معلوم ہوجائے گا۔

تفشہ معلوم ہوجائے گا۔

ہم نے اپنی قبل تجربی منطق کے پہلے حقے میں قوت و

فہم کو قواعد کی قوت کہا ہی ۔ بہاں ہم قوت محم کو اُس سے مینر کرتے کے لیے اصولوں کی قدّت سمیں سکنے۔ اصول کی اصطلاح دومعنی رکھتی ہی عمداً اس سے وہ علم مرادلیا جانا ہو جداصول کی میشت سے استعال کیا جا کیے خواہ وہ بچا کے خود اور اپنی اصل کے بھا کلے سے اُصول نہ کیا جاسك . بركتبه جاب وه (استقرار ك در يع عد) ما خوذ ہو توت کے اسدالل میں قفید کری کاکام دے سکتا ہو کیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ خود کوئی اصول ہو ر باضی کے علوم متعارفہ ر مثلًا بیر کہ دو نقطوں کے بیج میں طرف ایک ہی خط مستقیم ہو سکتا ہی بے شک برہی کلیات ہیں اور آئ صدرتوں کے لیاظ سے جرآن کے تخت میں لائی جا سکتی ہیں اصول کہلاتے ہیں تھے مہمی ہم یہ نہیں کم سکنے کر نہیں خطوط مستیقم کی یہ صفت بجائے خود اصولول سے معلوم ہوتی ہی بلکہ اِس کا علم ہمیں خالص

مشابرے سے ہونا ہو۔ لہذا ہم اصول بہمبنی علم اسی کو لہیں کے جس میں ہم ایک کل کے جُر کو تفترات کے در لیے سے معلوم كرية بيس - بيس فوت محم كا بر انتدلال أيك صورت بو ا صول سے علم حاصل کرنے کی ، اس سیے کیر ہر کبرلی میں ایک تصوّد ہوتا ہم جس کی وجہ سے ہر چیز جو اس کے تخت بیں آنی ہو اُس سے ایک اصول کے مطابق معلوم کی جانی ہو۔چ ککہ ہر کلیہ توت علم کے استدابل میں کبر ای کا کام دے سکتا ہو اور قوت فہم اِس قیم کے بدیری کلیات پیش کرتی ہے اس لیے یہ بھی انتیا امکانی استعال کے لحاظ سے أصول كے جا سكتے ہيں۔ اگرہم جمع محف کے اِن فضایا کی اصل پر غور کریں الوحقيقات بن به معلومات صرف العقدرات سي عاصل ہنیں ہوتے ۔ اس لیے اِن کا برسی امکان بھی اس بات یہ موفوف ہو کر فالص مشاہرے سے دریاضی ہیں) یا عام امكانى نخرب كى نسرابط سے مدد لى جائے - به نفيد كم ہر واقعہ کی ایک علت ہوتی ہی صرف واقعے کے تصوّر سے برگن عاصل بنیں کیا جا سکنا ملکہ اِس فضیہ سے بہ طاہر ہونا ہو کیے ہم خود وا نقع سے آبک مجنن تجربی نصور

ماصل کرنے ہیں ۔ غرض فوتنے نہم تصدرات سے ترکبی معلومات ماصل

نبين كرسكني حالانكه حقيقي اصدل بهم أتفي معلومات كو كتفيين البيّة دوسرے كليات اضافى اصول كے جا سكتے ہيں . برت سے لوگوں کی بہ خواہش ہو جو خدا جانے کب بدری ہو گی کہ مختلف تو انین ملکی کی جگہ اُن کے اصول دریافت كريد ي جائيس كيونكم حرف اسى طرح وضع فوانين كاكام سادہ آدر سہل ہو سکتا ہی۔ لیکن ہی قوانین حرف ہماری ا زادی کو ان شرطوں کے مطابق محدود کرنے ہیں جن کے تحت میں اس کی ہم آہنگی قالم رہے۔ بیس یہ خود ہمارے عمل بر عابد ہونے بیں جیے ہم ہی اِن تعترات کے دریعے سے وجود میں لانے ہیں کیکن یہ ابات کہ حقیقی محروضات اور فطرت انتیا اصولوں کے تحت بین ہو اور صرف تصورات ك ذريع سے مجنن كى جا سك اگر ناممكن نہيں تو خلاف عَمَلِ خرود ہی۔ نبین ہیر مال اس مسکلے کی جہ صورت ہی ہو (كيونكم اليمي بميس إس كي تحقيق كرنا بهي كم سي كم بريات نو طاہر ہوگی کم اصواول سے عاصل ہونے والاعلم معف نہی علم سے فتلف ہی - نہی علم بہ جنبیت اصول کے دوسرے معلومات کی نبیاد تو ہو سکتا ہو لیکن بجائے خود (جس مد شک کہ وہ نرکیبی علم ہی نہ تر محض خیال بر مبنی ہونا ہو اور نہ صرف تعرف میں ہونا ہو۔ نہ صرف معرف میں کانیے پر مشمل ہونا ہو۔ أكرفهم قداعد ك در ليے سے مظاہر بين وحدث بيا سريت في والى فرنت بي نو فوت محم وه فرت بي جو فهم ك قراعد میں اصولوں کے مانخت وحدت پیدا کرتی ہو ہیں دہ کہمی بلا واسطہ تجربے پر یا کسی معروض پر عابد نہیں ہوتی ملکہ نہم پر عابد ہوتی ہی اکر اُس کے نشلف معلومات میں تھورات کے فرریعے سے بدیبی وحدت پیدا کرے جیے ہم دحدت پیدا کرے جیے ہم دحدت عمر کم سکتے ہیں ، بہ اُس وحدت سے باکل مختلف ہو جو فہم بیدا کرنا ہی ۔

یہ ہو فوت کم کا عام نصور، جہاں کک کہ ہم آسے
بغیر شانوں کے سیمھا سکتے ہیں د شالیں آگے چل کردی
جائیں گی ۔

## قوت علم كانظمى ابتعال

اُس علم میں جو ہم بلا واسطہ حاصل کرتے ہیں اور
اِس میں جد نیجہ کے طور پر حاصل کرتے ہیں، فرق ہزناہی۔
یہ بات کہ ایک الیسی شکل میں جو نین خطو کے مشتقیم سے
گھری ہوئی ہو، تین زاویہ ہوتے ہیں بلا واسطہ معلوم
کی جاتی ہو نیکن یہ کہ یہ نینوں زادیج کے طور پر معلوم کی
قائمہ کے برابر ہوتے ہیں، نینچ کے طور پر معلوم کی
جاتی ہی۔چونکہ ہمیں اکٹر نینچہ نکا لینے کی ضرورت پط تی ہی
اور رفتہ رفتہ ہم ایس کے عادی ہو جاتے ہیں اس لیے
اور رفتہ رفتہ ہم ایس کے عادی ہو جاتے ہیں اس لیے
اور رفتہ رفتہ ہم ایس کے عادی ہو جاتے ہیں اس بیے
اور رفتہ رفتہ ہم ایس کے عادی ہو جاتے ہیں اس بیے

نبیادی تغییے کے علاوہ ایک اور تغییے کی ضرورت ہو تو یہ قوت کم کا بینجر کہلائے گا شگا اس قبیے کے اندر کر کل انسان فانی ہیں مندرجہ ذیل قضایا شامل ہیں یعفی فانی انسان ہیں۔ بعض فانی انسان ہیں۔ بین سب اول الذکر ہیں، کرئی غیرفانی انسان ہیں۔ بجلاف اس کے یہ قفیت کر کل علما فانی ہیں ہمارے نبیاوی قفیت کے اندر شامل ہمیں ہم دراس بی کہ اس بیاری نفور مدجود نہیں) اور عرف ایک درمیانی تصدیق کے ذریعے سے اس سے منبع کیا

ما سکتا ہے۔ قاعدہ (کبری) خبال کرتے ہیں سیلے ہم نوت فہم کا ایک قاعدہ (کبری) خبال کرتے ہیں بھر ایک علم (صغری) کو قرت تصدیق کے ذریعے سے اس فاعدے کی شرطے نخست میں لاتے ہیں۔ اس کے لعد اپنے علم کو اس فاعد کے محمول ( نیتج ) کے ذریعے سے بینی توت کم سے بیبی طور پر منبعتن کرنے ہیں لہذا جو علاقہ کبری ہیں ایک علم اور اس کی شمرط کے درمیان ہوتا ہو اسی کے لھا طاسے توت وت محم سے نتایج کی تسمیس قراد پاتی ہیں۔ اِن کی ہمی اِسی طرح نتام تصدیقات کی اُس علاقے نین قسیس ہوتی ہیں جس طرح نتام تصدیقات کی اُس علاقے کے لیا طرح نتام تصدیقات کی اُس علاقے کے لیا طرح بیا م تصدیقات کی اُس علاقے نین قسیس ہوتی ہیں لینی قطعی، اختالی اور تقسیمی ۔

اگر جیسا کہ اکثر ہوتا ہو، نیخہ امتحاناً ایک تصدیق کی جنت سے قائم کیا جائے ، یہ دیکھنے کے بیے کہ وہ بیلے سے دی ہدئی تصدیقات ہے ، جن سے ذریعے سے ایک بالکل لختاف معروض خیال کیا گیا ہو، نگلتا ہو یا نہیں ترہم اس تفیت انتاجی کا دعولی قرت فہم میں تلاش کرتے ہیں کہ آیا وہ یہاں بعض شرایط کے نخت میں ایک قاعدے کے مطابق پایا جنفی شرط کے تعت میں اور قضبہ انتاجی کا معروض اس دی ہوئی شرط کے تعت میں آجاتا ہو انتاجی کا معروض اس دی ہوئی شرط کے تعت میں آجاتا ہو انتاجی کا معروض اس دی ہوئی شرط کے تعت میں آجاتا ہو ہو وہ مرے معروضات پر بھی صادق ہن ایک تا ہو ۔ اس سے ظاہر بوتا ہو کہ میں توت فہم کی کثیر معلومات ہوتا ہو کہ کہ تا ہو کہ کئیر معلومات ہوتا ہو کہ کا میر منازی ان ہی کہ توت میں لاکر این میں توت بیں لاکر این میں نشرایط) کی تحت میں لاکر این میں انتی ہی دھدت بیدا کرنا چا ہی تحت میں لاکر این میں انتی ہی دھدت بیدا کرنا چا ہی ہی ۔

(C)

آیا فرت عکم دوسری فرتوں سے الگ کی عاصکتی ہو اور آیا اس صورت بن ده بجا کے خود السے تعورات و تعمالقات کا ما خذ ہی جہ حرف اسی سنے پیدا ہوئے اور اس طرح معروضات پر عابید ہوتی ہو یا وہ محض ایک ضنی قرّت ہو جو دی ہوئی تصدیقات کو ایک خاص منطقی صدرت دیبی ہی امدجیں کے ندیعے سے قرتت ہم کے مطومات ایک دوسرے کے تحت میں اور ادنی تواملہ اعظے قوا عدمے تحت میں ( جن کی شرط کے دائے میں آول الذكرى شرط شان ہى لائے جاتے میں، جہاں مک کہ ان کے باہمی مقلمے کے ندیجے سے ممکن ہی يه وه سوال بوجس سے ہميں في الحال بحث كرنا ہو . خنيفت میں تواعد کی کثرت میں اصولوں کی وحدت پیدا کرنا توت حکم کا ایک مطالبہ ہی جس کی غرض بہ ہم کی توت فہم میں اندرونی رلط پیداکیا جائے جس طرح قرت فہم کثرت مشاہدات کد تعدرات کے تحت میں لاکر ان میں دلط پدا کرتی ہو۔ لیکن رس قسم کا نبیادی تفیتہ اشیا کے لیے کدی قانون مقرر نہیں کا اور اس کے اندر یہ امکان موجدد نہیں کر آتفیں سطیت اشیا

کے معلوم امد شقین کرسکے ملکہ یہ صرف ایک موصوعی فانون

ہم تو تی نے فیرے کی تر تیب وشظیم کا جو اس کے

تفورات کے باہمی مفاطے کے دریعے سے اِن کے عام استعال کو اِن کی کم سے کم تعداد کک معدود کردنیا ہو۔ اِس کی بنا پر ہمیں یہ خود معروضات سے اِس ہم اہنگ کی توقع کریں جس کی بدولت ہماری قرتِ فہم کو مزید توسیح حاصل ہو اور اِس قانون میں معروضی استفاد پیدا کر دیں. غرض موال یہ ہم کو کریا توت محم بحائے خود یعنی خالص برہی توت محم ترکیبی قفایا اور قواعد پرشتمل ہم اور اگر ہم تو یہ اصول کیا ہیں ؟ اِن کا جو صوری اور منطقی طراقتہ قرت محم کے نتا ہم ہیں پایا جاتا ہم وہ اس بارے ہی ہماری کافی رہمائی کرنا ہم کم توت میں پایا علم کے دریعے ترکیبی علم حاصل کرنے کا قبل تجربی اصول کی مقابی و یہ مول کی علم کے دریعے ترکیبی علم حاصل کرنے کا قبل تجربی اصول کی بنیاد پر منبی ہوگا۔

آول تو تون محم کا نینج مشاہدات پر عابد نہیں ہوتا کہ انہیں قواعد کے نحت بیں لائے (مثل فہم ادر اس کے مقولات کے) بلکہ تفتورات اور نصدیقات پر عابد ہوتا ہی ۔ بیس جب فالص قوت حکم معروضات پر عابد میں ہوتی ہی تو وہ این سے اور ان کے مشاہدے سے کوئی بلا واسطہ علاقہ نہیں رکھتی بلکہ اس کا تعلق توت نہم اور اس کی نصدیقات سے ہوتا ہی جو را اس کا تعلق توت نہم اور مشاہدات پر عابد ہونے ہیں تاکیر اپنے مروض کا تعین کریں ۔ بیس توت فہم کی وحدت امکانی تجرب محدوض کا تعین کریں ۔ بیس توت فہم کی وحدت امکانی تجرب کی وحدت امکانی تجرب کی وحدت امکانی تجرب کی وحدت امکانی تجرب کی وحدت بہیں ہی مؤلکہ اس وحدت فہم سے بہت مختلف ہی

جو توت عم کے در یعے سے معلوم ادر مفرد کیا جا سکے ۔ یہ دعدت تجربہ کو ممکن بناتا ہو اور اس کا کوئی جُد توتت عم سے ماخوذ نہیں ہو اس لیے کہ قرت عم جیے امکانی تجربے سے کوئی تعلق نہیں معفی تصورات کے ذریعے سے اِس قیم کی ترکیی وحدت بیدا نہیں کرسکتی ۔

میکن به منطقی قانون حکم محف کا اصول آسی صدرت میں بن سکتا ہو کو بید مان نیا جائے جب مشروط دیا ہوا ہو کو آس سکے ساتھ ایک دوسرے کے ماتحت شرطوں کا بیراسلسلہ بھی جربجائے خود غیر مشروط ہی دیا بی اور اس کے ربط میں شائل ہذتا ہی دفت مفتی کا بیرا اس کے اور اس کے ربط میں شائل ہذتا ہی خفت کا بیرا دی تفقیہ ترکیی ہوگا اس کے طاہر ہی کہ حکم محف کا بیر نبیادی قفیہ ترکیی ہوگا اس کے

کم تحلیلی طور پر مشروط ہرات رط سے تو تعلّق رکھنا ہو کیکن غیرشروط سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ اس تفقیہ سے مختلف ترکیی قضایا مکلیں کے جن کی فہم محض کو کچہ خبر نہیں اس لیے کہ اُسے تو صرف امکانی تجربے کے معروضات سے سروکار ہوجن کا علم ادر ترکبیب نمیشد مشروط برتی ہو لیکن غیرمشروط اگر واقعی دود رکمنا ہو تو وہ اسنیاکی تعتبات کے لحاظ سے جواسے بر مشروط سے میز کرتے ہیں، جداگانہ طور پر خیال کیا عاسکتا ہم اور اس سے متعدد بدسی ترکیی فضایا حاصل مو سکتے ہیں -حکم محض کے اس اصل اصول سے ماصل ہونے والے نیادی قضایا مشاہدے کے اعتبار سے فرق تجربی ہوں گے ليني أن كاكوى تجربي استعال مكن نه بهركا - ليس يه احمدل فهم كيم مُل قفاياسة دجن كا استنمال سراسر تحت نبرى بحراس لیے کی وہ کل اسکان تجرب سے نعلق رکھتے ہیں) باکل خالف بوكا - أقبل تجبر في علم علام بي جيس كي جيلي بم عقل انساني كي مہرائیں میں الاش کریں سے ، مندرجہ دیل سایل سے بحث کی چا کے گی۔ آیا یہ نبیادی تفتیر کہ شرایط کا سلسلہ (مظاہر کی تکیب یں یا عام اشیا کا خیال کرنے میں) غیر شروط تک بنینا ہومودی سے ایک ہو یا تبیں ہوا اس سے توت جم کے تجربی استمال کے سیا کھے نتا یے عاصل ہوتے ہیں ؟ آیا قرت کم کا کو کی الیا معروضي استناو ركف والا قفية بوتا أو يابد أكب منف منطق طالبه ہو کہ ہر مشروط کی ایک برز شرط تلاش کی جائے بیاں تک کہ

یہ سلسلہ کمیل کک پنیج جائے اور ہمارے علم میں زیادہ سے زیادہ وحد ن حکم جو ہمارے لیے ممکن ہو، پیدا ہو جائے ؟ آیا قرت حکم کا یہ نقافا فلطی سے حکم محف کا ایک فونی نجر بی بنیادی تفییۃ سمجہ بیا گیا ہم اور عجلت سے کام سے کہ خود محروفات کے ملسلہ شرالط بیں بھی یہ نا محدود تکمیل فرض کر لی گئی ہو۔ اگر یہ صورت ہم تو قوت عکم کے نتا ہے بیں جن کا اصل اصول احد و فالبا کوئی اصول موضوعہ نہیں بلکہ صرف ایک مطالبہ ہم) محم محف سے نیا گیا ہم اور جر نجر ہے سے اِس کی شرالط کی طرف رجوع کرتے ہیں ، کیسی کیسی فلط فہمیاں اور النباسات طرف رجوع کرتے ہیں ، کیسی کیسی فلط فہمیاں اور النباسات بیدا ہو سکتے ہیں ۔

ہم اِس علم کلام کی تنسیم در مقدوں میں کریں گے ایک میں حکم محض کے تصورات کی بحث ہوگی اور دوسرے میں مشکلمانہ نتا ہے کی ۔

> فیل تجربی علم کلام کی بیلی کتاب محکم محض کے تصورات محکم محض کے تصورات

مکم محف کے تفرات کے امکان کی جد صورت بھی ہمد، کم سے کم وس میں کوئی نشیہ بنیں ہو سکتا کے دہ محف فکری تقدرات بنیں مکید انتاجی تصدیرات ہیں۔ تورت نہم کے نصوتا

می بدیسی طور پر تجربے سے بہلے اور اس کی خاطر خیب ل کیے جانے ہیں محروہ صرف اِس وحدتِ فکر پیشتل ہیں جرمظاہر میں ، جہاں کک وہ ایک امکانی شعور تجربی سے تعلق رکھتے ہیں یائی جاتی ہی۔ صرف اتفی کے در لیے سے معروض کا علم اور نعین مکن ہو۔ بیس اُسی سے یہ معاد حاصل ہوتا ہوجس سے نتائج اخذ کیے جانے ہیں اور اک سے پہلے معروضات کے کوئی بدی تفورات بنیں ہونے جن سے وہ خود منتج ہوسکیں بلکہ اُن کی معروضی خفیفنت اِس پر موقوف ہم کی تخربے کی عقلی صورت كاجروه ابني اندر ركفته بين تجرب پر عايد بونا وكهايا جاسكي مبکن توت محم کے تصور کے نام ہی سے یہ ظاہر ہنوا ہو كه وه تجرب كك محدود نبيل سوتا كبونكم وه ابك اليد علمك تعلق رکھتا ہو جس کا تجربہ حرف ایک جُر: ہو ( ثباید بیعلم امکانی تجربید یا ایس کی ترکیب کا سمل مجد سر ہو) مکری واقعی تھریہ اِس کا پوری طرح اعالمہ نہیں کرتا البَّتہ اس کے اندر ثال ضرور ہوتا ہو۔ تونتِ محم کے تصور ات کا کام (ادراکات کا) احاط کرنا ہے جس طرح توتن نہم کے تصورات کا کام سمحنا ہے جب کر ان کا مشہول نمیرمشروط ہی تورہ ایک انسی چیزے سے نقلق رکھتے ہیں جس میں تیربہ ہی شاں ہو مگرم خود تبي تجرب كا معروض بنيل بهدسكتى - يد ده چيز به جس كى طرف وت کم اپنے تاہے کر تجرب کے دایرے سے با ہر ان جانی ہو اورمیں کے مطابق وہ استی تجربی استعال کے مارچ کا اندازہ

کرتی ہی گری نے خد تجربی ترکیب کے سلسلے میں داخل ہیں ہوتی اگر با وجد اس کے اِس مہم کے تصورات معردضی استنادر کھنے ہوں ترہم اُنسی حقیقی اُتاجی تصورات کہ سکتے ہیں ۔ چہ کہ اِس کا فیصلہ عقل محف کے متکانہ نتائج کے یا ب میں ہوگا اِس لیے ایجی ہم اِس پر غور نہیں کر سکتے بکہ جس طرح ہم سنے قرت نہم کے فاص تصورات کو مقولات کہا تھا اسی طرح عمر محف کے فاص تصورات کو مقولات کہا تھا اسی طرح حمر محف کے قورات کو مقولات کہا تھا اسی طرح خون نیا نام رکھیں گے اور اُنھیں فرق تجربی اور اُنھیں اُنھیں اُنٹر کی اُنٹر کی اور اُنھیں اُنھیں اُنٹر کی اُنٹر کی اور اُنھیں اُنٹر کی اور اُنھیں اُنہیں اُنھی اُنٹر کی اُنٹر کی

## قبل تجربي علي كالماس كى إلى تاب

## المان المانية

با وجدد ہماری زبان کی وسعت، کے اہل ککر اکثر اس اصطلاح کے ڈھوند میں وقت، ہوئی ہی جو آن کے تھوند کو ایکر اس کو بوری طرح اوا کر سیکے اور جس کے زر سلنے کی وجہ سے وہ اپنا مطلب دوسوں کو سیکا اور جس کے زر سلنے کی وجہ سے وہ اپنا مطلب دوسوں کو سیکا اور جس ایا تو و کھا کے شاہد ورکنا ر خود ہی اجبی طرح بہتر سکتے ۔ سنے الفاظ گھرٹا گویا کشور زبان میں ابناسکہ جیلانے کا حوصلہ کرنا ہی جس میں نہت کم کا میا بی ہوتی ہی۔

تبل اِس کے کہ انسان مایوس ہوکر یہ آخری دسلہ اختیارکیے اُسے چاہیے کے کسی مردہ علمی زبان پر نظر ڈال کر دیکھے کم شاید اُس بین یہ تصوّر اور اِس کے لیے کوئی مناسب لفظ مرجود ہو۔ اگر اِس لفظ کا استحال برت والوں کی بلے احتیاطی سے اپنی اصلی جگہستے ہسط گیا ہوتہابھی یہ بہتر ہو کہ کتے اس امرین استحال کیا جائے (خواہ اِس امرین اِس کے اصلی معنی میں استحال کیا جائے (خواہ اِس امرین کی گھے شہر ہمی ہو کہ بہلے یہ ٹھیک اِسی معنی میں استحال کیا جاتا تھا) کے شہر ہمی ہو کہ بہلے یہ ٹھیک اِسی معنی مطلب سمجھانے یں معنور بر نسبت ایس کے کے انسان اپنا میسی مطلب سمجھانے یں معنور

استعال ہونا ہو اور وہ اس تعقد کو بدری طرح اوا کرتا ہو استعال ہونا ہو اور وہ اس تعقد کو بدری طرح اوا کرتا ہو جسے دوسرے قریب المعنی تصوّرات سے مینز کرنا فروری ہو تر مناسب یہ ہو کہ استعال جا و بے جا نہ کیا جائے بکہ احتیاط کے سافٹ اس کا منصوص مفہوم تا ہم رکھا جائے در نہ اکثر یہ ہوتا ہی کہ جب اس لفظ کی طرف خاص ترج نہ نہ رہے تو وہ وہ سرے مختلف المعنی الفاظ کی طرف خاص ترج بر ہوگا ہی کہ حب اس لفظ کی طرف خاص ترج میں گم مدوم ہو جاتا ہی اور وہ خیال جسے حرف وہی مفوظ رکھ سکتا ہی معدوم ہو جاتا ہی۔

افلاطون نے عین کی اصطلاح کو اِس طور سے استحال کیا جس سے طاہر ہو کی وہ اِس سے ایک السی چیز مراد لیتا تھا جس سے اللہ قرتب فہم کے ان تعددات جد حواس سے انفذ بہیں کی جاسکتی بلکہ قرتب فہم کے ان تعددات

سے بھی بالا تر ہو جن سے ارتسطہ نے بحث کی ہو اس لیے کم تجربے میں اس کے جوار کی کدئی چر نہیں بائی جاتی۔ رعیان اس کے نز دیک شل مقدلات کے امکانی تخبر لے کی کنحاں بنیں بلکہ خدد اشیا کے اصلی منونے ہیں - اس کے خیال میں اعیان قدق انسانی عقل میں بیدا ہوستے میں اور اس سے انسانی عقل کو طنے ہیں مگر یہ عقل اب اپنی اصلی حالت ہیں ہنں رہی ہی ۔ اس لیے اعیان اس کی نظروں سے چھپ کے ہیں اور اسے بڑی محرشش سے نذکر کے رجیے فلسفہ كنے ہيں) ذريعے إن كى طرف دج ع كرنا بيٹ نا ہو سم بہاں بہ ا دبی بحث نہیں چھٹریں گے کہ پیر جید فلسفی عین کے لفظ سے کیا مراو لینا تھا۔ ہم صرف اننا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی غيرمعمولي بات بنس كم عام كفنكد اور تحرير بس جرخيالات ایک شخص نے کسی معروض کے بارے بیں ظاہر کیے ہیں المفیس دوسرا شخص أن كا بالهی مفالله كركے أس سے بہتر سمجد سکے اگر بہلے شخص نے اپنے نصور کا کافی تعبّن نہ کیا ہو اور بور کہنا جا بتا تھا اس کے خلاف کر گیا ہو۔ ا فلاطون اجھی طرح جاننا نما کی ہمارے علم کو اس سے تسكين بنيس برتى كم مظاہر كے بيتے تركبي وحدث كے لحاظ سسه كرك تخبرب كاسبق بطهديه اور بمارى عفل فدرقي طوريد ا ساید معلومات مک بنین ہو جن کے مورکا کوئی معروض تجرب بیں بنیں ہو سکنا - اس کے یا وجود وہ مف من گونت بنیں ہیں

بلکہ کھے اصلیت رکھتے ہیں۔

افلاطون نے اپنے اعیان کو ان چیزوں میں ڈھونڈھاجو ملی ہیں بینی انسان کے اخلاقی ادادے کی آزادی سے تعلق رکھتی ہیں۔ خدد یہ آزادی ان معلومات کے مانحت ہی جہالی قرت عکم کی فصوص پیداوار ہیں۔ وشخص خبر کے تفود کو تجربے سے اخذ کرنا چا ہتا ہی اور اسس کی مشالوں کو جوزیادہ سے زیادہ اس تعدد کی ایک ٹاکھل تشریح کا کام دیتی ہی نونہ سجد کر علم کا ما غذ قرار دینا چا ہتا ہی (جیسا کہ واقعی اکثر لوگ کرتے ہیں) وہ خبر کو ایک مبہم چیز بنا دے گا جوزمانے اور حالات کے لوال نہیں کی جا سکتی ہی اور کسی اخلاقی قاعدے کے طور یہ استعال نہیں کی جا سکتی ۔

بہ فلاف اس کے ہر شخص محسدس کرتا ہو کہ جب کوئی شخص وس کے سامنے خبر کے ٹموٹ کے طور پر پیش کہا جائے تو اصل نمونہ خود اس کے دہن میں ہوتا ہے جس سے مقابلہ

له إس في ديني تعقد كو وسعت وے كراس بين نظري معلومات كريمي شائل كريا بياں كك كو ريا فتى كريمي شائل كريا بياں كك كو ريا فتى كريا فتى كريمي حالا كلہ اس كا معروض سوا امكانی تجرب كے اور كہيں مدجو د نہيں۔ اس بيزيس اور اعيان كے متصوفانه استخاج اور آنھيں از راءِ مبالغہ مستقل جوہر قرار دسينے ميں ہم اس كى تقليد بنيں كر سكتے ، حالا كلہ جو شاندار الفائل اس سنے اس مجت ميں استعال كيے اس كر سكتے ، حالا كلہ جو شاندار الفائل اس سنے اس مجت ميں استعال كيے اس كى مطابق ہم ۔

کرے وہ اس فرضی نمونے کی قدر کا تعبین کرتا ہے۔ ہی دہ عین خبر ہے وہ اس فرضی نمونے کی قدر کا تعبین کرتا ہے۔ ہی دہ عین خبر ہے کے امکانی معروضات مثالوں کا ( اس کے شوست کا کہ قوت حکم نے جہ تصوّد بیش کیا ہی وہ ایک حدیث قابل عمل ہی کام تو دست مسکتہ ہیں کیا ہی وہ ایک حدیث قابل عمل ہی کام تو دست کہ انسان مگر منونوں کا کام بنیں دے سکتے۔ اس بات سے کہ انسان کھی اس چر بہ ایدا لورا عمل نہیں کرسکتا حب بیدعین شیمشتل ہی یہ عمن شیمشتل ہی یہ عین شیمشتل ہی کہ ایک سے نبیاد خیال ہی

اِس کیے کر اخلاقی اجہائی یا بڑائی کے متعلق کل تصدیقات مرف اسی عین کے ذریعے سے قائم کی جاسکتی ہیں ۔ بیس وہ اخلاقی سمیل کی ہرکوشش کی لازمی نبیا دہر جہاں کی کہ انسانی فطرت کی رکامطیں جن کے درجے کا نتین ہیں کیا جاسکتا ، اس کی راہ ہیں حاکیل نہ ہوں ۔

افلاطون کی میاست کو لوگ فلطی سے کمیل موہوم کی ایک فایل سے فالی بلاک بچانے والے مفکر کیانے والے مفکر کے ذہن ہیں وجود رکھتی ہی ۔ بروکر افلاطون کے اس قول کو مفحک سیمنتا ہو کہ کوئی شخص اس دفت کک اجھا محکران مفحک سیمنتا ہو کہ کوئی شخص اس دفت کک اجھا محکران بہتر یہ بوسکتا جب کک وہ اعبان کی معرفت نہ رکھتا ہو۔ لیکن بہتر یہ بورگا کہ ہم اس خیال بر مزید غور کریں اور نے سرے بہتر یہ بورگا کہ ہم اس خیال بر مزید غور کریں اور نے سرے مسل برد دفت کر اور کی خور کریں اور نے سرے اس کے کہ ناقابل میں برد دفت کی کوشش کریں ایک ایک اس کے کہ ناقابل میں برد دفت کی کوشش کریں ایک ایک اس کے کہ ناقابل انسانی کی زیادہ سے دیادہ کی کوشش کریں ایک ایک ایسا دستور جس کے اس کے کہ ناقابل انسانی کی زیادہ سے دیادہ کا ایک ایک ایسا دستور جس کے انسانی کی زیادہ سے دیادہ کا ایک ایک ایک ایسا دستور جس کے انسانی کی زیادہ سے دیادہ کا ایک ایک ایسا دستور جس کے انسانی کی زیادہ سے دیادہ کا ذاک کا ایک ایسا دستور جس کے انسانی کی زیادہ سے دیادہ کا ذاک کا ایک ایسا دستور جس کے انسانی کی زیادہ کی دیادہ کا دیادہ کا ایک ایسانی کی زیادہ کی دیادہ کا دیادہ کی کا ایک ایسانی کی زیادہ کی دیادہ کا دیادہ کی دیادہ کا دیادہ کی دیادہ کی دیادہ کی دیادہ کا دیادہ کی کوئی کا ایک ایک ایک کا کہ کا کہ کا کہ کا کی دیادہ کی دیادہ کی دیادہ کا دیادہ کی کوئی کی دیادہ کیادہ کی دیادہ کی دیادہ کیادہ کی دیادہ کیادہ کی دیادہ کی دیاد

مطابق ہر شخص کی آزادی قائم رہے مگر دوسروں کی آزادی سے مکرانے نہ پائے رہیاں راحت کو مقمد قرار بہیں دیا گیا اس سلیے کم اس صورت میں راحت خود نود ماصل ہوجائے گی کم سے کم ایک ناگر بر مین ہی جبس پر نہ صرف وستور مکومت كى بلكه كل قوانين كى نبياد فأتم بونى عالمية اوراس مين بير ضرورى ہم کو ابتدا میں موجودہ کیا دلوں سے تیلی تظر کرلی جائے جہ شاید انسانی فطرت سے اگر بر طور پر بیدا بنیں ہونیں ملکہ وضح توانین کے وقت خنیقی اعیان کو بیش نظر ند رکھنے سے پیدا ہو جاتی ہیں ۔ کوئی چز اس سے ٹریا وہ مُضر اور ایک فلسفی کی شان کے منافی نہیں ہوسکتی فینا یہ عامیانہ استدلال ہو کہ تجرب اور عين بين تفناد يا يا حانا سيء يه تضاه بركز نه هونا أكروقت ير اعیان کے مطابق میچے ترابر اختیار کی جانیں ادر این کی جگہ ناقص تقسورات محف اس ليك كه ده تغرب سه ماخوذ بين عمده مقامد کی راه میں حال نه موستے . خبنی زیاده قانون سازی ادر مکومت اس مین کے مطابق ہوتی اتنی ہی سزائیں کم ہر جاتیں اور یہ بات بالكل قرين عقل ہر ( عبساكر افلاطون في كما ہو) كرجب اس ير یوری طرح عمل ہونے لگٹا تو سزاؤں کی ضرورت ہی نه رمہتی ۔ **اگ**ر یه آخر الذكر صورت مهمی وافع نه سو تب سمی وه مین اینی عبد بالكل میح ہو جاس نے نونے کے طور پرسانے رکما ہو تاکہ انانی قرانین ہمیشہ استہائی کمیل کے قریب پنجنے کی کوشش کرنے رہیں -اس بات کا تعبین کوئی شخص بنیں کرسکتا کہ ندع انسانی کی ترقی

کی حدکیا ہو اور عین اور اُس کی تعمیل میں کتنا فرق باقی رہنا ناگریر ہو اس لیے کہ انسانی ارا دے کی آزادی کے معنی ہی یہ میں کم وہ ہر مقررہ حدسے آگے بطعہ سکتا ہو۔ نه صرف اُس میدان مین جهال انسانی عقل مقبقی علیت رکھتی ہی ادرجہاں اعیان ( اعمال ادر اُس کے معروضات )عیل فاعلم بين ليني اخلاقيات مين ، ملكم عدد عالم طبيعي مين سي افلاطون بجا طور بيد اس كا واضح ثبوت بإنا بحركم أس كا ميدا وأصلياعيان بس . نباتات ، حیوانات، کائنات کی باتفاعده ترتیب ( ملکه عالم طبیعی کے سارمے نظام ) سے صاف ظامر ہو کہ وہ میرف اعیان ہی کے مطابق وجود میں الم سکتی منی ۔ اگر جی کوئی منفر و مخلوق اپنے وجد کے مخصدص نعینات کے مانخت اپنی نوع کے مکمل عین سے مطابقت ہنیں رکھتا دجیں طرح کر کوئی انسان انسانیت کے عین سے مطابق ہنیں ہو ۔ حالانکہ یہ عین سیار عمل کی جنبت سے اُس کے زمین میں موجود ہی کیر بھی یہ اعبان عقل اعلیٰ میں فرداً فرداً غير متنفر اور شمل طور به منعبتن ادر اتنیاکی اصلی علمنیں ہیں اور میرف اُن کے باہمی علاقوں کا مجدعہ کا کنان میں اُس عین سے پوری پوری مطابقت رکھتا ہو۔ اگر ہم افلاطون کے رس نظریے کے مبالغہ آمیز طرز ببان سے نظمے 'نظر کر لیں آند اس کی یہ مبند یدواندی کہ اس نے کائنات سے نظام طبیعی کا میکانیکی نظریہ ترک کرے اس کے اندر مفاصد لینی اعیان کے مطابق تعمیری

ربط كا نصوّر فاتم كيمه لأن احرّام اور فابل تفليد بر اور الرافلان

قالدن اور ندبه کے اعدل کے لحاظ سے دیکھا جائے، جن میں خود اعیان دغیر کے ) تجربے کو ممکن بناتے ہیں، تو اس نے موف اس لے نظر خدمت انجام دی ہی جس کا اعتراف لوگ صرف اس وجہ سے بہیں کرتے کہ وہ اُسے نجر بی قاعدوں کے معیار پر جانجے ہیں حالاتکہ یہ قاعدے اصول کی جنبیت سے مستندنہیں ہو سکتے۔ عالم طبیعی کے لیے تو تجربہ لیے شک قاعدہ مقربہ کرتا ہی اور حق کا ما خذ ہی لیکن (افسوس ہی کہ) اخلاقی توانین میں وہ التباس پیدا کر دنیا ہی۔ اس سے زیادہ قابل اعتراض اور کیا بات ہو سکتی ہی کہ ہمیں جو کھے کرنا چا ہیے، اس کے اور کیا بات ہو سکتی ہی کہ ہمیں جو کھے کرنا چا ہیے، اس کے قرانین ہم اُس سے اخذ کرتے ہیں یا محدود کرنا چا ہتے ہیں جو گیا جاتا ہی۔

بجائے اِن سائل کی تفییل کے جرحتیقت میں فلنے کے شایان شان ہیں ہم نی الحال دہ کام کریں گئے جد اتت اشاندار نہ سہی، بھر بھی فائڈ سے سے خالی ہنیں لینی اُس عالیشان اخلاقی عمارت کے لیے زمین مہداد کریں گئے۔

"ماہم اس تہدد کرفتم کرنے سے پہلے میری اُن مفرات سے جنہیں فلسفے سے سیا شوق ہی (ج بُرت کم د کمینے میں آتا ہی یہ التجا ہے کہ اگر وہ اس بجٹ سے جہم نے کی ہی اور آگ بیل کر کریں گے مطمئن ہوں تو وہ عین (عصان) کی اصطلاح کے اصلی معنی کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں "تاکہ وہ ادراصطلاحات کے ساتھ نہ بل جائے جو فتلف افسام ادراک کو ظامر کرنے

کے لیے بے احتباطی سے بغیر کسی ترتیب کے استعال کی جاتی ہیں اور اس سے علمی تحقیق کو نقصان ندینیے - ان انسام اوراک میں سے ہر ایک کے بے الگ الگ نام موجد ہیں اس لیے ہمیں کسی دوسری اصطلاح کو غصب کرنے کی خرورت ہنس اِس مام نوع کے لیے ادراک کا لفظہ موجود ہی اس کی ایک خاص تسم ادراک شعرری می . ده ادراک شعدی جو مرف موضوع کی کسی کیفیت کوظاہر کرتا ہی۔ ادراک حسّی ادر معروضی ادراک علم كبلانًا به - اس كى دوقسمين مين مشابره اور نفتد مشابره معرض بربلا واسطر عاید موتا ہی اور ہمیشہ منفرد ہونا ہی۔ نصور معروش پر ایک الیں علامت کے توسطہ سے عاید ہوتا ہی جہ متعدد استیا میں مشترک ہوتی ہی ۔ تصوّر با تو تجربی ہوتا ہی یا خابص تصوّرجو مِرف ثُوتُ فِهم سے ماخوذ ہونا ہی ( نہ کہ مِسّی خاکے سے ) معقول كيلانا بهو- وه نفتور جدمعقولات برمبني سوتا به اور امكاني تخرسه کے وارکے سے آگے بڑھ مانا ہی عین یا تصدیحکم کہلاتا ہو . چوشخص اس تفریق کا عادی ہرجائے وہ اسے برگز گوارا بنیں کرسکتا کے شرخ رنگ کے ادراک کو عین (was) كما جائے - مين أو دركنار أس معقول ( قوت فهم كا تعقد) کہنا ہی جائز بنس ۔ قبل محبر في علم كلام كي بي تناب كي دوسري فعمل

فيل تجري الحيان

قبل تجربی علم تعلیل اس کی مثال پیش کر تھکا ہو کہ ہارے علم کی عف منطقی صورت سے خالص بدیبی تصورات افذ سیے جا سے ہیں معروضات کا ادراک ہوتا ہو بلکہ بوں کہنا چاہیے کہ وہ ترکیبی وحدت ظاہر ہوتی ہی۔ حسن بر محروضات کا اخربی علم موقوف ہی۔ تعدیقات کی صورت کو تزکیب مشاہدات کی صورت کو تزکیب میں استعمال کی جاتی ہوں بن گرزے میں استعمال کی جاتی ہوں اس کے حسن کے حسن کے مقدلات میں گرزے میں استعمال کی جاتی ہوں اس کے میں استعمال کی جاتی ہوں اس کی حدیث میں کرنے میں استعمال کی جاتی ہوں اس کی حدیث میں کہ تو ت علم کے نتائج کی صورت میں استعمال کی جاتی ہوں اس کی ترکیبی و جو سے کہ میں استعمال کی جاتی ہوں اس کی ترکیبی و جو سے میں استعمال کی جاتی ہوں اس کی ترکیبی و جو سے میں استعمال کی جاتی ہوں اس کی ترکیبی و جو سے کی صورت میں استعمال کی جاتی ہوں اس کی ترکیبی و جو سے سے میں استعمال کی جاتی ہوں ان کی ترکیبی و جو سے سے میں اس کی ترکیبی و جو سے میں اس کی ترکیبی و جو سے سے میں اس کی ترکیبی و جو سے سے میں اس کی ترکیبی و جو سے میں اس کی ترکیبی و جو سے سے میں اس کی ترکیبی کرنے کی ترکیبی کر ترکیبی کی ترکیبی کی ترکیبی کر ترکیبی کی ترکیبی کی ترکیبی کر ترکیبی کر ترکیبی کرتیبی کر ترکیبی

جب کر وہ مقولات، کی طرح مشاہدات کی ترکیبی وحدت پر عاید کی عاشت جند فاص بدیبی تعودات کا ما فندبن جائے گی جنس ہم قوت محم کے فالص تعودات یا قبل تجربی اعبان کم سکتے ہیں جو قوت فہم کا استعال کی اور مجوعی تجرب میں اصوافل

توت کم کا زلمنہ تائے کے استباط میں یہ بچرکہ مدہ تھی رات کی ملم حاصل کرے اور نتیج توت کم اس کے ساتھ اور نتیج توت کم اس تعیر کے ساتھ

بدیبی طور پرمتعین موبیہ نفینہ کو زیدفانی ہی ہم توت فہم کے ندیع تجربے سے ہی اخذ کر سکتے سے ۔ لیکن ہم ایک الیا تعن سلاش كرتے ہیں جداس شرط پرششل ہدجس کے ماتحت اس تعدیق کا محول دیا جاسکے دیباں انسان کا تعدّد اس شرط پرمشمل ہو) محدل کو اِس کی پوری تبیر کے ساتھ (کل انسان فافی ہیں) اس شرط کے تحت ہیں لانے کے بعد ہم اپنے علم کے معروض کا تعین کرتے ہیں ر زید فانی ہی اسِ طرح تدت محم کے نیتے کے استناط میں ہم ایک محول کو اس کی پوری تعیرے سائٹ تفیہ کبرلی بین ایک خاص شرط کے ماتحت خیال کرے آسے ایک معروض سر محدود كروسية بس - تبسرك يد يحمل كينت إس فاص شرط كى نسبت سے کلیسٹ کہلاتی ہو۔ ترکیب مشاہدات میں اس کی مینقابل شر اكظ كى مجوع بنت الى ولى الديت عكم كا قبل تجربي تعتر ابك دیے ہوئے مشروط کی مجدی شراکط کا تفتیر ہی۔ ج کہ مرف غیر مشروط بی مجدعی شرائط کی دجه امکان ، و اور دوسری طرف غود مجو عرف شراكط بميشد غير مشروط مؤنا بوء اس ليه قوت محم کے خانص تفقد کی تعریف یہ کی جا سکتی ہے کہ دہ غیر مشروط کا تصفیہ ہو جس پرمشروط سی ترکمیب مبنی ہو۔ متنى تسميل اس علائے كى بوتى بى ج قوت فيم مقولات کے ند ہے سے تعمد کرٹی اور ان اور ان اور ان کا کے خالص تفورات کی ہی ہوں گی ۔ نہیں تبین ایک غیر مشروط تد ایک موضوع کی قطعی ترکیب کا تلاش کرنا ہو دوسرا ایک سلسلۂ علل کی کرایوں کی مشروط ترکیبب کا ، تبسرا ایک نظام کے اجذا کی تغریقی ترکیب کا -

بعنی توت عم کے نتائج کی ہمی تین قسمیں ہوتی ہیں جن میں اسے ہر ایک تیاسات کے فرریعے سے رفتہ رفتہ غیر شروط کی طرف برخود محدل نہ ہو اسے میں مارٹ جو خود محدل نہ ہو اسیری اجرائے دوسری اس علیت کی طرف جد فود معلول نہ ہو اسیری اجرائے تفریق کے اس مجدعے کی طرف جس میں تصدّد کی تفریق محمل ہوگتی ہو۔ بیس توت محم کے خالص تصدّرات جر ترکیب شمرائط کے محمل مجمد عربہ شرائط کے محمل مجمدعے پرشتیل ہوں دحدت نہم کو غیر مشروط تک پنجانے

کے لیے کم سے کم عقلی مطالبات کی عثیت سے ضروری ہیں اور انسانی قرت محم کی فطرت میں داخل ہیں۔ یہ دوسری بات ہو کو یہ بیت بین قرب مقرون استعمال ننر دکھتے ہوں ادر اُن کا فائدہ حرف بہیں کک محدود ہو کروہ قوت نہم کو اِس راہ پہ لگا دیں جس میں اُس کا دسیع ترین استعمال اندونی تناقض کے بغیر موسکے ۔

ہوتے۔ جب ہم مجمدعہ شراکط کا ذکر کرتے ہیں اور قوت عکم کے کُل تصورات کو غیر مشروط کے مشترک نام سے موسوم کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک الیسی اصطلاح آتی ہو جس محفیر علما کام ہیں جیتا نبکن چو نکہ ایک عرصے کے غلط استعال کی وجہ سے اِس کے معنی میں اہمام بیدا ہو گیا ہو ، اس لیے ہم پوری سخت کے ساتھ آسے استعال ہیں کرسکتے۔ مطلق کا لفظ آن چند
الفاظ بیں سے ہوج اپنی اصل معنی ہیں ایک الیسے تصور کے
لیے وضع کیا گیا تھا جش سے لیے آس زبان کا کوئی اور لفظ موندول
ہیں تھا۔ اس لفظ کے ضا کع ہوجا نے سے یا اس کے غیر محیّن
استعال سے نحد اس تفقد کے ضا کع ہوجا نے کا اندلیشہ ہی جسِ
سے قوت مکم کو اتنا کام پڑتا ہو کو قرہ کی قبل تجربی تصدیقات
کے لیے ناگزیر ہی ۔ آن کی مطلق کا لفظ اکثر اُس بات کوظا ہر
کے لیے ناگزیر ہی ۔ آن کی مطلق کا لفظ اکثر اُس بات کوظا ہر

کرنے کے لیے استعال ہوتا ہو چرکسی شی بدبجائے خود لینی اندعنی طور پر صادق آتی ہی۔ اس منہوم کے مطابق ممکن مطلق کے معنی ہیں وہ چیز جر بجائے خود ممکن ہو اور یہ ایک معروض کی اونی زین صفت ہی ۔ بہ خلاف اس کے مجمعی کیمی یہ اس بات کے نزین صفت ہی ۔ بہ خلاف اس کے مجمعی کیمی یہ اس بات کے نزین صفت ہی۔ بہ خلاف اس

لیے بھی استعمال ہوتا ہی جدکسی شو پر ہر لھا تلہ سے (غیر محدود طور پر) صادق آتی ہی (مثلًا حکومت مطلق) اور اس مفہوم کے مطابق ممکن مطلق کے معنی ہیں وہ پیز جد ہر طرع سے ، ہر لھاظ سے ممکن ہی اور یہ امکان شی کی اعلیٰ ترین صفت ہی ۔ کبھی کبھی

یہ دونوں مفہوم ایک ہی چیزیں جمع ہی ہو جاتے ہیں شلاجہ چیز بیل جمع ہی ہو جاتے ہیں شلاجہ چیز بیل جمع ہی ہو جاتے ہیں شلاجہ چیز بیات نود تا ممکن ہو دہ ہر لحاظ سے بینی مطلقا نا ممکن ہو۔
لیکن اکثر صورتوں ہیں یہ دونوں مفہوم ایک دوسرے سے بہت تفادت رکھتے ہیں اور ہم ممی طرح یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے

تفادت رکھتے ہیں اور ہم میں طرح یہ نتیج نہیں تکال سکتے کو جرچیز بجائے فرو مکن ہی دو ہم لعاظ میں ہے۔ کم جرچیز بجائے مکان ہے۔ بلکہ وجرب مطلق کے بارے میں ہم آ کے جل کر یہ تابت کیں گ

کہ وہ ہر صدرت ہیں اندرونی وج ب کا پا بند ہیں اور اس کا متراد ف ہیں سیما جا سکتا ، اس ہیں شک ہیں کہ جس چیز کی غید اندرونی طور پر نامکن ہی ہی اس کی غید ہر کا طلعے نامکن ہی بینی اس سے یہ نیتی ہیں لکلتا وہ چیز وج ب مطلق رکھتی ہی۔ لیکن اس سے یہ نیتی ہیں لکلتا کہ جہ چیز مطلق وج بی ہی اس کی غید بجائے خود ناممکن ہی بینی اثنا کا وج ب مطلق ہی ان کا اندرونی وج ب ہی اس لیے کہ یہ انسانی وج ب بعض صور توں میں صرف ایک فالی نفط ہی جس کے دوج ب بعض صور توں میں صرف ایک فالی نفط ہی جس کے ساتھ ہی کسی شوکا وجوب مطلق اپنی اندر مخصوص تعینات رکھتا ہی۔ ساتھ ہی کو جا سکتا ہی اندر مخصوص تعینات رکھتا ہی۔ پر نکہ الیس تصور کی والبتہ نہیں کر سکتے بہ فلاف اس کے چونکہ الیس تعین شوکا وجوب مطلق اپنی اندر مخصوص تعینات رکھتا ہی۔ ہوتا ہی فلن اس لیے پر نکہ الیس نی شوکا وجوب مطلق اپنی گرارا نہیں کرسکتا ، اس لیے ہوتا ہی فلن اندر ہی فلن نامیں اصطلاح کا جر اس تصور سے والبتہ ہی ہی فلن نامیں اصطلاح کا جر اس تصور سے والبتہ ہی ہی فلن نامیں کی حفاظت کرنے میں بھی فلن ہیں ہی خفلت نامیں کرے گا ۔

ہم نفظ مطلق کو اسی وسیح مفہوم میں استعال کریں گے، بالمتعابل اس کے اضافی اور اعتباری مفہوم کے اس کیے کہ آفرالنگر بعض خاص شرائط سے محدود ہی اور اول الذکر غیر محدود استناد رکھتا ہی۔

قرت علم کا قبل تجربی تصدد ترکیب شرالط کی مطلق تکمیل چانها ہی اور اس سلسلے کو اس چیز تک پنجا تا ہو جو مطلق لینی بر لیاظ سے غیر مشروط ہی اس لیے کی حکم محف اور سب کچھ

ترنهم کے لیے چوٹر دنیا ہی جر بد واسط معروضات مشاہرہ ہد با یوں کہنا چاہیے کہ آن کی ترکیب تغییل پر عاید ہوتا ہے میکن ایک پييز وه اپني بي مفوص كر لينا بي بعيني نصورات مكم كاستمال بیں مطلق مکبیل اور اس و صرت ترکیبی کو جرمقو لے کے ذریعے سے خیال کی جاتی ہی، غیرمشروط مطلق تک پنیانے کی کوشش كرنا ہو- اس ليے ہم اس وحدت كو مظاہر كى وحدت حكم کہ سکتے ہیں جس طرح کہ اس وحدت کو عو مقولے سے طاہر ہوتی ہی وحدت فہم کہتے ہیں ۔ بیں قوشی مکم حرف قدت فہم کے استعال پر عابد ہوتی ہی اور دہ میں اس چنیت سے ہیں کو مدر امکانی تجربے کی نبیاد پر شتمل ہور اس سیے کہ شرا کط کی مُطَلِقَ تُكْمِيلُ كُونِي السِا تُصَوِّدُ بَنِينِ عِدِ تَجْرِبُ مِنِ اسْتَعَالَ كِيا جَاسِكَ كبونك تتجربه مجمعي غيرمشروط نهيس سوتا) بلكه اس كا رُخ اس و حدب کی طرف پھرنے کے سپے جس کا فوت فہم کوئی تفود ہنیں رکھتی اور عبس کا مقصود یہ ہو کی ہر معروض کے بارے میں فہم کے کُل اعمال کو ایک مجموعہ مطلق میں جمع کرلے۔ اس بي علم محض كا برمعرومني استعال بميشه فوق تحربي موابير در ا مخالیکہ فوٹ فہم کے فالص تقورات کا استعال اس کی ماہیت کے لحاظ سے ہمیشہ تجربی سواکرنا ہر اس لیے کہ وہ مِرف امكانی تجربے تک معدود ہو۔

ہم مین سے ایک وجربی تصور مکم مراد لیتے ہیں جس کے موثر کا کوی معروض حواس میں نہ دیا جا سکتا ہو۔ بیس مکم محض

کے وہ نفورات جن کا ہم نے اوپد ذکر کیا ہو، قبل تجربی احیان ہیں ۔ ظاہر ہو کو وہ علم محض کے تصورات ہیں ،اس لیے کو وہ كل تجربي علم كواس ميثيت سے و مكينے ہيں كه وہ شرالط كے مجوعة مطلق کے ذریعے سے متعبتن ہی ۔ یہ دل سے گھرے ہوئے تعرّدات بنیں ہیں بلکہ خود قربت عکم کی فطرت ان کا مطالبہ كرتى ہى اور اِس كے دہ وجوبى طور پر قوت فہم كے كل استعال یہ عاید ہوتے ہیں ۔ اس کے علاوہ ورہ فدق تخبری ہیں اور کل تجرب کی حدسے آ کے براحد کے ہیں۔چنانچہ تجرب میں کوئی السا معروض بنیس یا یا جا سکنا جو مین سے بوری طرح مطابق ہو۔ مین کا نفظ معروض کے لحاظ سے زہم محض کے معروض کی جنیت سے ، تو سبت کچے طاہر کرتا ہو سکن موضوع کے لحاظ سے ( بعنی تجربی شرط کے مانخت اپنی وا تفیت کے لحاظہ سے) کھے بھی طاہر بنیں کتا اس لیے کہ ایک میمل مجدعی تصورکے چرا کی کوئی چیز مقرون طور پر بہیں دی جا سکتی۔ چونکہ توٹ حکم کے نظری استعال ہیں ہمارا مفصود ہی ہی ہی اور ایک ایسے تعور کے قریب قریب سننے کی کوشش جس کک ہم عملا کہمی ہیں سنتے ، ایسی ہو کہ کویا یہ تصدر ہی بالل بے نبیاد ہو اس لیے اس قیم کے تصدر کے سعاق کہا جاتا ہو کر یہ صرف ایک میں ہو۔ پس ہم کم سکتے ہیں کو تھل مظاہر کا ممثل مجدعہ صرف ایک عبن ہو۔ جو مکہ ہم اس کی کوئی شکل منعتن نہیں کرسکتے کہذا ہ ایک سوال ہی جیں کا کوئی حل بنیں . یہ خلاف اس کے قوت علم کے علی استعال میں جہاں صرف مفردہ توا عد کے مطابق عمل کرنا مقصود ہی توت علم کا عین واقعاً دیا جا سکتا ہو گرفته محض جد وی طور پر مقرون ہو ملکہ یہ توت علم کے ہر عملی استعال کی الازمی شرط ہی ۔ اس کا استعال ہمیشہ محدود اور ناقص ہوتا ہی مگر ایسی عدود کے تونت میں جر متعین ہیں کی جا سکیت یعنی مگر ایسی عدود کے تونت میں جر متعین ہیں کہ اس طرح عملی عین تمہیل مطلن کے تصفید ہوتا ہی اور واقعی اعمال کے لھا فلاسے ناگریہ ہمیشہ ہمایت مفید ہوتا ہی واور واقعی اعمال کے لھا فلاسے ناگریم اس میں حکم عفی عین بہر اس میں حکم عفی عین بہر اس کا تصفید شمل ہی واقعی وجود میں لانا ہی ۔ بیس حکمت عملی کے اس میں خاریت سے یہ ہمیں کہا جا سکتا کو یہ صرف ایک عین ہی منعلن خفادت سے یہ ہمیں کہا جا سکتا کو یہ صرف ایک عین ہی معدت کی وجد ہی وحدت کی عین ہی کہا عین ہی وہ حکم اس کی خانون کے لیے خقیقی یا کم سے کم عین ہی وہ حکم عملی کا عین ہی وہ حکم عملی مسائل کے قانون کے لیے خقیقی یا کم سے کم تحدیدی شرط کا کام ونتیا ہی۔

محدیدی سرط و و م دی ہو۔

گدیم توت مکم کے قبل نجری تصورات کے منعلق یہ کہ سکتے ہیں کہ مہ مون بنیں کہ ہم اسکتے ہیں کہ مہ مون بنیں کہ ہم اسکتے ہیں کہ مہ مون بنیں کہ ہم اسکتے ہیں نورض منعین نہیں کیا جا سکتا لیکن وہ غیر حموس طور پر قوت فہم کوئی معروض منعین نہیں کیا جا سکتا لیکن وہ غیر حموس طور پر قوت فہم کو دسیع اور ہم آبنگ استعمال کے بیے ایک معیار کا کام دے سکتے ہیں ، اگرچہ اعیان کے ذریعے سنے قرت نہم ان معرفاً کی ہی مورش کا علم حاصل بنیں کرسکتی بھر بھی اس کے بان

معلومات بین زیاوه گرائی اور و شعت پیدا بسر جاتی ہو . اس کے علادہ شاید یہ اعیان طبیعی تصدّات سے اخلاقی تعممات مک پنج کے یہ سیرسی کا کام و سے سکیں اور اس طریقے سے خود اخلاقی اعیان کوعقل کے تظری معلومات کے ساتھ ہم امٹیک اور مرلوط کرسکیں۔ اس کا فیصلہ آگے جل کر ہوگا۔ یاں تو ہم اس مقصد کے مطابق جرہم نے اس کتاب میں پیش نظر رکھا ہو اخلاقی احیان سے تنظیم نظر کرکے اپنی بجث کو توت مکم کے صرف نظری کک اس میں میں میں عرف تبل تجربی استعمال کے واریے کک مدور رکھیں گے۔ بیاں ہم دہی طرفقہ ، افتیار کریں کے جربم نے اوپہ مفولات کے انتخراج میں استعال کیا ننا بینی معلومات منگم کی منافقی صررت پر غور کرکے یہ دیمیں م كرايا اس ك وريع سے توت مكم إن تصريات كا ماخذ بن سکتی ہی جد اشیا ہے حقیقی کو توت مکم کے کسی وطیفے کے لحاظ سے بہر مہی شرکیبی طور ہے شخشن کریٹے ہیں۔ عکم بھٹیت علم کی ایک ناص منطقی صدت کی توت کے وه توت بر ج نتائج افذ كرنى بو يعنى بالواسطه ( ايك امكانى تعديق كى شرط كو ايك دى بوكى تعديق كى شرط كے تحت يى الكر) تصدیق قائم کرتی ہو ۔ دی ہوئی نصدیق قاعدہ کلیتہ ہو (کبری)۔ اکم دوسری امکانی تعدیق جر موجده صدرت کا قاعدے کے نعبت میں ہونا مل ہر کرتی ہو تنجر کہلاتی ہو۔ قاعد کلید ایک عام بات کراکمہ فاس شرط کے تخت میں بیان کرتا ہی۔ موجودہ

صورت میں اس تا عدے کی شرط یا کی جاتی ہو۔ بس وہ بات جروس شرطکے نخت میں عام طور بر صادق آتی تھی، موجودہ صورت پر نبی رجس میں یہ شرطہ پائی جاتی ہی صاوق آقی ہی ہم اسانی سے دیکم سکتے ہیں کو تون مکم توت فہم کے اعمال کے دریعے سے جو شرالط کا ایک سلسلہ بنانے ہیں ، ایک علم ماصل كرتى سے - ہم يه تعقيد كركل اجسام متغير بين ، ميرف اسی طرح حل کرتے بیں کے ایک علم بعبد نے (جس میں جسم کا نصور نہیں یا یا جانا مگراس کی شرط موجود ہی ابتدا کریں ودکل مرکبات متغیر ہیں " اس کے بعد ایک فریب تر علم کی طرف ائیں جو اقل الذكر كى شرط كے تحت ميں ہودد اجمام مركب ہیں" اور اس سے ایک تیسرے علم کک کپنجیں بوعلم بعید(تنقیر) کو موجودہ صورت کے سانڈ مربوط کرتا ہی دو ہندا اجسام متغیر بین " بیان ایک سلسلوشرالط (مقدمات) کے واسطے سے ہم ایک علم ( نتیج ) یک پنیج بین - ہر سلسلے کی ،حبل کا قدت نما رقطعی با مشروط تصدیق کا) دیا بحدا ہو، یہ خاصیت ہو کے وہ برابر جادی رستا ہو۔ بیس قرتتِ مکم کا یہ عمل ہمیں ایک سلسلهٔ قياسات مك كينيا ونيا بوجس سي أيب طرف شرائط رقياس ما قبل کے دریعے سے ) اور دوسری طرف مشروط (قیاسات ا بعد کے ذریعے سے ) وونوں کا سلسلہ غیر معیّن طور پر رہمایا ما سكنا ہو۔ يه بات بمت جد سم من آ مانی بو کر قياسات ماتبل

لبنی منتج معلومات کا واہ سلسلہ جو ایک دیبے ہوئے علم کی شارکط كى طرف بطِعتا ہو يا بالفاظ وبكر نتائج عكم كا چرط منا بروا سلسلة وب عكم سے كيم اور تعلن ركعتا ، و اور أترنا برا سلسله ليني قياسات ما لعد کے فدیا سے مشروط کی طرف بھیصنے والد سلسلم کچٹے الد، اس سلیے کو بہلی صورت بیں ہمارا علم (نتیجہ) محض مشروط طور پردیا ہوا ہی ۔ اس ہم قرت مکم کے ذریعے سے بہاں تک مِرف اسِي وقت بَهِي عَلَيْ إِسِي جب بِم سلسلهُ شرالط كي كُلُّ کالیں (مجدعه مقدان ) کو دیا ہُوا مان لیں کیونکہ اسی پر موجدہ بدیمی تصدیق کا امکان موقدت ہو۔ بہ خلاف اس کے سلسله مشروط كوى ويا بنوا بالفعل سلسله بنين بلكه صرف أيك ہونے والا بانعوۃ سلسلہ خیال کیا جاتا ہی بندا جب ایک علم شرل سجما جائے تو قوت حکم اس پر جبور ہی کو شراکط کے چطعت ہوئے سلسلے کو مکتل اور مجرعی طور ید دیا ہوا مان سے لیکن حب بهی علم دوسرے معلومات کی شرط سجھا جائے جو ایک معسرے کے شائح کا آترا ہوا سلسلہ بنانے ہیں تو قوت عم کواس سے کوئی سروکار نہیں کو تیرب میں یہ سلسلہ کہاں تک پنج گا اور کھی مکتل ہی ہوگا یا نہیں ۔ موجودہ نیٹج پر پنجنے کے میے اِس سلسلہ کی کوئی ضرورت بنیں - یہ نتیج تو ا بینے اساب سے برہی طور پر کما حقر شجین اور نفینی ہو - ممکن ہو كم شراتط كى طرف سلسك مقدمات كاكدى تكن اولى شمط اولى کی جیشیت سے موجد و ہم یا السانہ سو ملکہ یہ سلسلہ غیرمحدود ہم بهر حال به ضروری ہی کہ وہ مجوعی شرائط پر شمسل ہو خواہ ہم
ان کا احاطہ کرسکیں یا نہ کرسکیں اور یہ بھی ضروری ہی کو یہ
پیدا سلسلۂ شرائط حق ہو اگر وہ مشروط جہ اس کا نینچہ سجما
جاتا ہی حقیت کی سند رکھتا ہی۔ یہ توت نہم کا مطالبہ ہی جو
اپنے علم کر بدیبی طور پر متعین اور وج بی کہتی ہی یا تو فی نفسہ
جب کو وہ کسی سبب کا ممتاج بنیں ہوتا یا بالاستناط جب کہ
وہ ایک الیے سلسلہ اساب کا مرکن ہوتا ہی جو خود غیر مشروط
حقیت رکھنا ہی۔

## قبل تجربی علیم کلام کی پلی کتاب کی نیسری فصل قبل تجربی اعیان کا نظام

ہمیں یہاں عض منطقی علم کلام سے ، جو کل مشمول علم سے قطع نظر کر لیتا ہو اور صرف قرت کم کے صوری التباسات کو ظامر کرتا ہی، سروکار ہنیں ہو بلکہ قبل تجربی علم کلام سے جب سی آن معلومات اور نتیج تصورات پر غور کیا جاتا ہوج برہی طور اس میں مان معلومات اور نتیج تصورات پر غور کیا جاتا ہوج برہی

طور پر توت عکم سے ماخوذ ہوں ، جن کا معرد فن تجربے بیں اللہ دیا جا سکتا ہو دہذا وہ فہم محف کے وائرے سے باکل باہر ہوں - ہم نے آس علاقے سے ، جر ہمارے علم کا قبل تجربی

استعال نتائج اور تصدیقات دونوں میں اُس کے منطقی استعال سے رکھتا ہو، یہ معلوم کیا ہو کہ علم کلام کے نتائج جرف بین قسیم کے ہوں یک اور انتاج کے بین طریقوں پرمبنی ہونگ جن کے دریعے سے توت علم اصولوں کے ماتحت معلومات حاصل کرتی ہو اور سب کہیں اِن کا کام یہ ہوگا کہ اس مشرط ناک ترکیب سے جس کی توت فہم یا بند ہو اس غیرمشروط نک ترکیب سے جس کی توت فہم یا بند ہو اس غیرمشروط نک

ہمارے ادراکات کے مندرجہ ذیل عام علاقے ہو ۔ سکتے ہیں،۔

(ل) وہ علاقہ جو موضوع سے ہو۔ (ب) وہ علاقہ جو معروضات سے ہو خواہ بحیثیت منظامر کے یا بچتیت عام معروضا خیال کے۔ اس مزید نفسیم کو بیش نظر دکھ کر ہمارے ادراکات کے علاقے جن کے متعلق ہم کوئی تفتور یا عین تائم کرسکتے ہیں تین طرح کے ہونے ہیں دا، وہ علاقہ جو موضوع سے ہو۔ تین طرح کے ہونے ہیں دا، وہ علاقہ جو موضوع سے ہو۔ (۲) وہ علاقہ جو مظہر ہیں موادِ معروض سے ہو (۱۱) وہ عام علاقہ جو کم اشیاسے ہو۔

ملاقہ جو س اسیا سے ہو۔
عام خالص تصورات کو تد اصاکات کی تدکیبی وحدت
سے تعلق ہی لیکن عجم محف کے تعتورات (قبل تجربی اعیان)
کل شر الط کی غیر مشروط ترکیبی وحدت سے تعلق رکھتے ہیں
بیس کل تجربی اعیان کی تین قسمیں کی جاسکتی ہیں جن بیس سے
بیلی خیال کرنے والے موضوع کی مطلق (غیر مشروط) وحدت ہی

دوسری مظاہر کے سلسلہ شرائط کی وحدت مطلق، تبیری کل معروضات خیال کی شرط کی وحدت مطلق، تبیری خیال کرنے والا موضوع نفسیات کا موضوع ہی ۔ کمل مظاہر کا بجو ، عد ( عالم طبیعی ) کر ثیات کا موضوع ہی اور وہ وہ چیز جو کل معروضات خیال سک امکان کی شرط اولی ہی (دجود الوجود) البیات کا موضوع ہی ۔ ایس تحکم عفل سے ہمیں تین الوجود) البیات کا موضوع ہی ۔ ایس تحکم عفل سے ہمیں تین اعیان ماصل ہوتے ہیں ۔ ایک قبل تجربی نفسیات کا عین ،

اعیان ماصل مو نے ہیں۔ ایک قبل تجربی نفسیات کا عین ،
دوررا قبل تجربی کونیات کا اور تبسرا قبل تجربی البیات کا ۔
ان میں سے کسی علم کا فاکر تریت نہم سے ٹیویز نہیں کیا جاسکتا
گو دہ فوت علم سکے سب سے برنر منطقی استعال لینی آئ

نتائج سے والمیت ہو من کے ذریعے سے ہم ایک معروض (مظہر) سے الرکہ معروض کے ذریعے سے ہم ایک معروض کے منہا میں ایک منہا میں ایک منہا ہو ۔

عاشتے ہیں ، بکر فائص توت علم کا مشلہ ہی ۔

قبل تجربی اعیال سکے ال نین صوانات کے تحت ہیں ۔

قوت ملم کے کون کرن سے خاص تصورات آئے ہیں اس کا ذکر تفعیل سے ساتھ آئیدہ دنیز میں کیا جائے گا۔ یہ مفولات کے تفشی قدم پر عیلتے ہیں۔ اس لیے کہ مکم معن کمبی باوراست معروضات پر عابد نہیں ہوتا کیا۔ آئی کے نہی تصورات یہ۔ اسی طرح سے آئیدہ تفصیل بحث میں یہ بات واضح ہوجائے گی

کر قد ت مکم آئی و تلف کے ان الفال کے دیا ت واقع ہو جات کی کر قد ت مکم اس کا مکم سے الفال کے ان فال کر سنا

دالے موضوع کی وصرتِ مطلق کے تصویہ مطلق تک پینی ہو-اسی منطقی عمل سے جر مشروط نتائج کے استباط میں کا مآنا ہو دی ہوئی شرائط کے سلسلے ہیں غیر مشروط مطلق کا عین ستنط ہونا ہو۔ اسی صورت معنی سے جو تفریقی تا بھے رکھتے ہیں۔ وجود الرجود كالعلى تفتر محكم عاصل بإذا يحد بادى النظرس يه آلتي بات معلوم بهدتي بو-اصل میں این قبل تجربی اعیان کا کوئی معروضی استخراج جیسا کے مقولات کے بارے میں کیا گیا تقارشکن نہیں ہو۔ دہ محسى معروض بيرج أن كے مطابق ديا جا سكے ، عايد بى نہيں بعد في الله على كر ده صرف اعيان بين . الني الكامنوي استخرائ خود بهاری توبت عکم کی فطرت ست مو سکتا نشا اور وة مم نه بهال كرويا . یہ بات آسانی سے سمعہ میں آ جاتی ہو کر مکم محض کے پیش نظر میرف شراکط کی سمیت (خداه وَ وَ عرضیّت کی شرالط سوں یا علیت کی یا تعامل کی ) ترکیب کی تکمیل ہو۔ مشروط کی سمت جرسلسلہ آگے جاتا ہو اس کی کمیل سے اسے کوکی

غرض بنیں۔ اس کیے کہ آست حرف اول الذکر کی ضروب ہوتا کی وہ ایک محتل سلسلہ شراکط کو ان کر آسے مبین طور بر تونن مهم کو د سے سکے - جسب ایک مکمل ( اور فیر مشروط) دی بوتی شرط موجود بو تو اس سلسله کو آسکے برهان کرد مکر فیم خودی

شرطسے مشروط کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہو۔ اس طرح قبل تجربی اعیان کاکام صرف یہ ہی کی وہ سلسلۂ شراکط کو اُدیمہ کی طرف غیرمشروط کک بینی اصول یک کے جائیں - بنیجے کی طرف بینی شرط ہے مشروط کی طرف بوط سے کے لیے ایک طویل منطقی استعال کی تو ضرورت ہونی ہو جہ ہماری نوت ِ حکم توت بھم کے قرانین کا سمرتی ہو لیکن کسی قبل تجربی استعال کی ضرورت بنیں ہوتی اور اگر ہم اس ترکیب (ترکیب نزولی کی تکمیل کا کوئی عین قائم کریں مثلاً عالم لمبیعی کے آیندہ تیزات کے ممل سلسلے کا تو یہ محف ایک خیالی چیز ہی جہ ہم نے بدل ہی گھر لی ہی ، توت محم کا لازمی تقاضا بنیں ہی ۔ اس لیے کہ مشروط کے امکان کے لیے اس کے سلسکہ شرائط کی مکیل فرض کرنا ضروری ہو کبکن سلسکہ نتائج کی تکمیل کا تفتور ضروری ہنیں ۔ لیس ایسا تصور کوئی قبل نخریی عین ہنیں جس سے کہ ہمیں بیاں سروکار ہو۔ أخريس مم يه ديكفت بين كم خود ان قبل تجربي اعيان

میں ایک دلط وحدت پایا جاتا ہی اور قوتت محم آن کے ذریعے سے اینے کل معلومات کا ایک نظام مرتب کرتی ہو غود اسنی نفس (روح) کے علم سے عالم طبیعی کے علم اور اس سے بتی مطلق کے علم کی طرف برطنا ایک ایسا قدرتی سلسله سی که وه منطقی سلسلے سے مشابہ معلوم ہوتا ہی حس ہیں توت یح مقدات سے نتائج تک پنحتی ہی ۔ کہ ابتدا بلیات کا مدخوع خیتق اصل میں تین اعیان ہیں:۔ وج و اہی ا

بقية برصفي أثيره

آیا واقعی ان دونوں میں اس قسم کا کوئی تعلق جسیا کہ منطقی اور قبل تجربی عمل میں ہوتا ہو، مخفی طور پر موجو ہو ؟ یہ سوال بھی ان سوالات میں سے ہوجن کا جواب اس بحث کے خاتے بہطے گا۔ فی الحال ہمارا مقصد لورا ہوگیا اس جائے کہ ہم نے قدت مکم کے قبل تجربی مقصد لورات کو جوعمو آ فلسفیوں کے نظریات میں دو سرے تصورات کو جوعمو آ فلسفیوں کے نظریات میں دو سرے تصورات کے ساتھ بل جانے ہیں ، یہاں مک کم ان میں اور قوت نہم کے تصورات میں اور اسی کے ساتھ ان کی تعداد میں میں کوئی مقین اور میں ہو سکتا، تبادی ہو اور ان میں ایک جون میں ہو سکتا، تبادی ہو اور ان میں ایک باقاعدہ رابط نا بن کر ویا ہو۔ اس طرح قوت محم کے فقوی باقاعدہ رابط نا بن کر ویا ہو۔ اس طرح قوت محم کے فقوی دائرے کا تعین اور عد بندی ہوگئی۔

الیت اور بقائے روح دوررے تھود کو پہلے کے ساتھ ربط دینے سے تمیسراتھور
ایک لازی نیچے کے طور پر حاصل ہونا چاہیے ۔ اس علم کے اور سب مباحث
حرف ایک ذرایعہ ہیں ان اعیان کے نابت کرنے کا ، ان کی خرددت
علم طبیعیات کے لیے نہیں ہی بلکہ عالم طبیعی کے دائرے سے آگے
برط طبیعیات کے لیے نہیں ان کا علم حاصل ہر جائے تو الهیات افلاقیا
اور ان دونوں کا مجموعہ لینی فرہب صرف نظری توت حکم کا پانبد ہو
جائے گا ۔ جب ان اعیان کا ایک نظام مرتب کرنا ہو تو ندکورہ بالا
ترتیب پیشت ترکیبی ترتیب کے سب سے مناسب ہوگی لیکن اس
برش میں جو اس سے پہلے کرنی طروری ہی تعلیلی ترتیب ہمارے

قبل تجربی علم کلام کی دوسری تناب محکم محض کے متکلمانہ تنا مج

ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ ایک قبل تجربی عین کا معروض دہ چیز ہم جس کا ہم کوئی تصور نہیں رکھتے اگر چر یہ عین قوت حکم میں اس کے اصلی توانین کے مطابق وجود میں آیا ہم اس سلے اصلی توانین کے مطابق وجود میں آیا ہم اس سلے کہ اصل میں اس معروض کا ہی جو توت حکم کے اس

مطالبات کو پورا کرتا ہو کوئی تھڈد فہم، بینی ایسا تھوڈ جد امکافی تجربے میں قابل مشاہدہ ہد، مکن بنیں ہے۔ تاہم اس مطلب کو اس طرح ادا کرنا بہنز ہو ادر اس بیں غلط فہی کا خطرہ کم ہم کو ہم ایک عین کے معردش کا کوئی علم نہیں ملک

کا حظرہ کم ہی کہ ہم ابل عین کے معروض کا کوئی علم ہیں بلکہ مرحت ایک اختالی تعقور رکھتے ہیں۔
حرف ایک اختالی تعقور رکھتے ہیں۔
قربت کم کے خاص تعددات کا کم سے کم قبل تجربی (مدخوعی) اثبات اس پر موتدف ہے کہ ہم ان اعیان کو قدت کم

بعبیہ معنی اسبق مقدد کے سیابے زیادہ مفید ہوگی اور ہم اس چیز سے جر ہمیں تجربے سے بلا واسطہ ماصل ہوتی ہی بینی نفتیات سے کو نیات کی طرف اور کونیات سے المبیات کی طرف تدم بڑھا کیں سگ "اکہ ہماراً

کے ایک مجنی نتے کے فدیعے سے ماصل کرتے ہیں ۔ نیس ترت عکم کے بعض ابسے نتائج بائے جائیں گے جو تجربی مقدمات یرمنبی بہیں ہدے اور جن کے در سے سے ہم ایک شومعلم سے ایک ایسی غلط چیز مستقبط کرنے ہیں جس کا ہم کوئی تعقد بنیں رکھے بیر سی ایک ٹاگر بر التباس کی با بر اس کی طرف معروضی اثبات نسوب کر دیتے ہیں۔ اِس تسم کے تنا نج کو ان کے ماحصل کے لحاظے تنا نج تکم کے بجائے قرت حكم كى البند يدوازى كے نتائج كمنا چاہيے - مُعر ان كى اصل

کو د کیتے ہوسئے ہم اتفیں تنائع کی ہی کہیں گے۔ اس لیے کم برخض ول سے گرے ہوستے یا اتفاقی بنی ہیں بلکہ فطرنا قت مكم سي وجرد سي أن يهر سي التباسات انسانول كم بیدا کیے ہدیے نہیں بکہ خود مکم محف کے پیدا کیے ہوئے ہونے ہیں اور دنیا کا سب سے دانشند آومی ہی ان سے بنیں کی سکتا۔ شاید مرة انتہائی کونش کے بعد اس النباس سے دھوکا

نه کمائے نیکن اے رفع برگز نہیں کے سکتا۔

مبكن إن متنظمان تنائح يُعكم كي بهي إن اعبان كي طرح جن پر وہ مشمل ہیں ، نین قسیس ہیں ۔ پہلی قسم کے تنائح حکم میں ہم موضوع کے قبل تجربی نصور سے ، جسِ من کوئی مواور مشاہدہ شایل نہیں ، اِس موفوع کی وحدت مطلق کو مستنبط کرنے ہیں حسِ کا کوئی ایسا نصور ہارے پاس بنیں ۔ اس متکلانہ شتے

کو ہم قبل تجربی مفاطم کہیں سے ۔ دوسری مسم کے شائح ایک

دیے ہوئے مظہرے سلسلہ شرائط میں محمیل مطلق سے قبل تجربی تصدّد بدمبنی ہیں ، ہم اس بات سے کہ ایک رخ سے اس سليط كى غيرمشروط تركيبي وحدت كالكب متنافض تصوّر بمبيشه ہادے ذہن میں موجود ہونا ہی اس وحدت کا صحح ہونا مستنبط كسف بين حالانكه اس كا تفور بنين كسكف . ان تا بح بين توت منعكم كى جوكيفيت ہوتى ہو آسے ہم محكم محض كا تناقض كہيں گے۔ تیسری قرم کے نتائج میں ہم ان شرائط کے محدعے سے ،جن کے تحت میں معروضات جو ہمیں وسیے جاکتے ہیں ، حیال کیے جاتے ہیں کل انٹیا کی مجوعی شرائط کی ترکیبی وحدت ِمطلق کو مستنظ کرتے ہیں بعنی اُن چیزوں سے جن کا ہم ان کے محض فبل تجربی تصوّر کے مطابق کوئی علم نہیں رکھنے ایک واجب الوجود كومستنط كرت بين حبس كا فوق تنجرى تفور بهائ علم سے اور میں زیا وہ بعید ہی اور جس کا غیر مشروط وجوب ہمارے فہم سے باہر ہی ۔ توت عکم کے اس مسکلانہ تصور کو ہم حكم محف كالفيب العين كبيس كي -

## قبل تخربی علم کلام کی دوسری کتا گا پیلا باب مکم محض شے مغالطے

منطتی مفاسط کے معنی ہیں نتیجہ تھم کا صورت کے لحاظ سے

غلط ہونا خواہ اُس کا مشمول کیر سبی مبد لیکن قبل تجربی مغالطہ وہ ہو جس میں نینے کی صوری غلطی کا کوئی قبل تجربی سبب موجدد بہد ۔ چنانچہ اِس فسم کے معالطے کی جرم خود انسانی قوت مجمکم کی فطرت میں یائی جاتی ہی اور ایک ایسے التباس کا ماعث ہوتی ہو جو ناگزیر ہو گو ناقابل حل نہیں۔ اب ہم ایک الیے تفقد کی طرف ترج کرتے ہیں جو اوَيد قبل تجربي تفودات كى عام فهرست بين بنين وكمايا كيا بهو-اس کا شمار سی استیس میں ہونا جاہیے سکن اس کے شامل کرنے سے اس فہرست میں کوئی تغیر بنیں ہوٹا اور شامل نہ کرنے سے اس بیں کوئی کمی نہیں ہوتی ۔ یہ تصور یا بوں کیے کو یہ تعدیق إن الفاظ مين ظامركي جاتي مومد سي خيال كرنا مون "-يه بات آسانی سے سجم میں آجاتی ہو کہ یہ کل تصورات کا چانچہ مل تحری تقدّرات کا بھی ایک عام ذر بعثہ اظہار ہی تیکن اِس کا کوئی خاص نام نبیں رکھا جا سکتا کیونکہ اس کا کام صرف یہ ہو کو کل خیالات کو ہمارے شعور کی طرف منسوب کرے۔ اگرچیر یہ کل تخبرتی عناصر ("ما ٹران واس) سے یاک ہی بھر بھی ہماری قوت اوراک کی فطرت کے مطابق دو معروضات کو ایک دوسرے سے میٹر كرنا ہو. " بيس " بيتين مرضوع خيال كے واخلي حس كامعروض ہو اور نفس کہلانا ہو۔ اس کا وہ بیلو جو خارجی مس کاموضوع

کرنا ہی۔ " بیں " بیٹین موضوع خیال کے واخلی حیں کا معروض ہو اور نفس کہلانا ہی ۔ اس کا وہ بہلو جو خارجی حیس کا موضوع ہی اور نفس کہلانا ہی چانچہ لفظ " بیں " بہ چینت ایک خیال کرنے والی ہت کے نفسیات کا موضوع ہی۔ بہاں نفسیات سے مراد

کر سکتے ہیں۔ بہاں یہ غلط فہی ہنیں ہونی چاہیے کو ہم اس تیفیے
کا، جو ادراک نفس کو طاہر کرتا ہی، واخلی تجرب رکھتے ہیں لہذا
وہ معقول علم نفس جو اس پر مبنی ہی فالص ہنیں ہی ملکہ ایک
حد تک تجرب پر مبنی ہی ۔ اس لیے کم یہ واخلی ادراک محف
ایک نعقل " میں خیال کرتا ہوں " تک محدود ہی جو کل قبل تجربی ادراکات مثلًا میں جوہر کا خیال کرتا ہوں " مکان ہی ۔ عام داخلی تجرب کرتا ہوں " و میں عدت کاخیال کرتا ہوں " و میں عدت کاخیال کرتا ہوں " و میں عدت کاخیال کرتا ہوں " و میں کا دراک عام داخلی تجرب ادراکات مثلًا ما میان عام ادراک ادر اس کا نعلق دوسرے ادراک

سے ، جب کی اس کا کوئی خاص امتیاز اور تعین تجربی طور پر نه ویا ہو، تجربی علم نہیں ملکہ عام تجبرب کا علم سمجا جائے گا۔ یہ تو ہر تجربے کے اسکان کی تحقیق سے تعلق رکھتا ہی جو لقینا فل تجربی ہی ۔ البتہ اگر شعور نفس کے عام ادراک پر ایک درا سے معروض ادراک ( مثلاً راحت یا الم ) کا اضافہ کر دیا جائے تو معقول علم نفس فوراً تجربی بن جائے گا ۔

و معقول علم نفس فوراً تجربی بن جائے گا ۔

اور آسے اپٹی ساری حکمت اسی سے اخذ کرنا ہی ۔ طاہر ہی کم بہ خیال اور آسے اپٹی ساری حکمت اسی سے اخذ کرنا ہی ۔ طاہر ہی کم بہ خیال

اور آسے اپنی ساری حکمت اسی سے اخذ کرنا ہو۔ طاہر ہو کہ بدخیال جب اسنی معروض (سی) پر عابد کیا جائے تو وہ هرف اس کے قبل نیری محدولات پرشتمل ہوگا اس لیے کہ خیبت سا تجربی محدول بھی اس علم کی خالص معقد لین اور نیمر لیے سے پاک ہوئے میں خلل انداز ہوگا۔

برستور قائم رکیس کے نیکن یہاں مقدلہ جوہر سے ،جس سے ایک شر خفیقی کا نصدر کیا جاتا ہو، شروع کرکے اسلط جلیں گے۔

(۱۷)

کیفیت کے لیا طرسے بسیط ہو فٹلف زیانیں کے لیا طرسے جن میں تھ دعد رکھا ہو تعدادیں ایک ہو تعنی دفت

(نہ کہ کٹرنت) نکان کے اندر امکانی معروفات سے علاقہ رکھتا ہو اسی عناصر کی ترکیب سے بغیر کسی ادر اصول سے کام بیے ہوئے فاتص علم نفس کے گل تصورات پیدا ہوتے ہیں ۔ جربر محف دافلی جیت بس کے مرضوع کی جیٹیت سے لا اویت کا ، جربر بسیط کی جیٹیت سے لا اواقیت کا ، جربر بسیط کی جیٹیت سے لازوالیت کا ، واحد جربر محقول کی جیٹیت سے شخصیت کا نصور پیدا کرنا ہی ادر این نینوں کے ملانے سے روحانیت کا نصور پیدا ہوتا ہی جو علاقہ وہ مکان کے اندر معروضات سے کا نصور پیدا ہوتا ہی جو علاقہ وہ مکان کے اندر معروضات سے رکھنا ہی اس سے نفس وجم کے نعلق کا تصور ہاتھ آتا ہی گویا فیال کرنے والا جربر ماوے کی دجر جیات بعنی نفس جیوانی قراد دیا جاتا ہی والد جربر ماوے کی دجر جیات بعنی نفس جیوانی قراد دیا جاتا ہی والد جربر ماوے کی دجر جیات بعنی نفس جیوانی قراد دیا جاتا ہی والد جربر ماوے کی دجر حیات بعنی نفس جیوانی قراد دیا جاتا ہی اور بھر اس کے ساتھ روحانیت کی فید لگا کر لفائے ایدی کا نصور حاصل ہوتا ہی۔

ابری ہو کا کورد کا سم ہوں ہوں نفسیات کے جاروں مفالط مبنی

ہیں جے غلطی سے ہمارے اُس خیال کرنے والی سنی کا ایک

فالص عقلی علم سجھ دیا گیا ہو۔ اِس کی نبیاد حرف اِس سادہ

اور مشمول سے فالی اوراک " بیں " یہ رکھی جاسکتی ہی جے

ہم اصل میں تصوّد ہی نہیں بلکہ حرف ایک شعود کہ سکتے ہیں

جو کل تصورات کے ساتھ ہونا ہی ۔ اس " بیں " یا " وہ" (شخص

یاشی کے فریعے سے صِرف ایک فیل تجربی موفوع فیال و کا

اوراک کیا جاتا ہی جو صِرف این محمدلات سے پہچانا جاتا ہی اور

میں کا ہم علیمدہ کوئی تصور ہی ہیں کرسکتے ۔ اِسے معلوم کرنے

میں کا ہم علیمدہ کوئی تصور ہی ہیں کرسکتے ۔ اِسے معلوم کرنے

کی کوشش میں ہم ایک منطقی دور میں میتلا ہو جانے ہیں اس لیے

کو ایس کے منعلق جو تصدیق قائم کرتے ہیں اس میں خود اُسی

کے ادراک سے کام لینا بڑتا ہو۔ یہ وِتت کسی طرح رفع ہنیں ہوسکتی کیونکہ "بیں"کا شعود کوئی معین ادراک ہنیں جس سے کوئی معروض مثبتن کیا جاسکے بلکہ اس کی ایک عام صورت ہی جس حد تک ہم اِست علم کہ سکتے ہیں کیونکہ حرف اسی کے ذریعے سے کسی شی کا خیال کیا جا سکتا ہتی۔

شروع سے یہ ایک عجیب بات معلم ہوتی ہو کم جو چیز میرے میفوع کی فصوصیت ہو دہ ہر خیال کرنے دالے موضوع کی طرف منسوب کی جائے۔ دہ ہر خیال کرنے دالے موضوع کی طرف منسوب کی جائے۔ اور ہم ایک تفقیہ پر ، جہ نظا ہر تجربی معلوم ہوتا ہی اس بینی اور کی تصدیق کی نبیا د دکھیں کم ہر خیال کرنے والا دہی ماہیت کہ ہمیں بناتا ہی و اس کی دج ہی کہ کہ ہمیں بدینی طور پر اشیا کی طرف وہ خصوصیات منسوب کرنی کہ ہمیں بدینی طور پر اشیا کی طرف وہ خصوصیات منسوب کرنی پر تی ہم ایک خیال کرنے دائی سنی کا کسی خارجی نجربے کے ذریعے سے مطلق خیال کرنے دائی سنی کا کسی خارجی نجربے کے ذریعے سے مطلق تصور ذات کے ذریعے سے مطلق سے کر سکتے ہیں ۔ بس ایس اس فیم سے معروفات کی خیقت بس

له پڑھتے والوں کو اِن الفاظ کی قبل تجربی مجرویت کی بنا پر ان کا نفسیاتی مفہوم سیحیت میں نہ آئے گا کونفس مفہوم سیحیت میں نہ آئے گا کونفس کی آخری صفت مقدلہ وجود کے تحت میں کیوں رکھی گئی ہی ۔ اِن باترں کی تشریح اور توجیع آگے چل کر کی جائے گی ۔

اتنی ہی ہی کہ ہم اپنے شعر کو دوسری اشاکی طرف متنقل کر دیتے ہیں ورف اسی کی بنا پر ان کا قصور خیال کرنے دالی ہستیوں کی جنیت سے کیا جاتا ہو کیکن بیال یہ تفلیم اسی خیال کرنا ہوں ، صرف احتمالی طور پر لیا جاتا ہم اس خیال کرتا ہوں ، صرف احتمالی طور پر لیا جاتا ہم اس حیثیت سے ہیں خیال کرتا ہوں دیسیا کو فریکا دی کے اس استدلال میں ہم " میں خیال کرتا ہوں ایس میں وجود رکھتا ہوں اپنے امکان کے لحاظ بیس میں وجود رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو) کیا خصوصیات اخذ کی جاسکتی ہیں ۔

ایس کے موضوع کی (خواہ وہ وجود رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو) کیا خصوصیات اخذ کی جاسکتی ہیں ۔

ایس کے موضوع کی (خواہ وہ وجود رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو) کیا خصوصیات اخذ کی جاسکتی ہیں ۔

ایس کے موضوع کی (خواہ وہ وجود رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو) کیا خصوصیات اخذ کی جاسکتی ہیں ۔

ایمادا حکم محف خیال کرنے دالی سستیدں کے متعلق جیس علاوہ بھارا حکم محف خیال کرنا ہوں ، کے علاوہ بھارا حکم محف خیال کرنا ہوں ، کے علاوہ کرتی اور نبیا د سمی ہو اور سم اپنے عمل خیال کرتا ہوں ، کے علاوہ کرتی اور نبیا د سمی ہو اور سم اپنے عمل خیال کرتا ہوں ، کے علاوہ کرتی اور نبیا د سمی ہو اور سم اپنے عمل خیال کرتا ہوں ، کے علاوہ کرتی اور نبیا د سمی ہو اور سم اپنے عمل خیال کرتا ہوں ، کے علاوہ کرتی اور نبیا د سمی ہو اور سم اپنے عمل خیال کرتا ہوں ، کے مثا ہرات اور

کیا خصوصیّات افذکی جاسکتی ہیں۔
ہمارا حکم محف خبال کرنے والی سنبوں کے متعلق جیس علم کا دعویٰی کرتا ہو اگر اس کی بین خبال کرتا ہوں " کے علاوہ کرتی اور نبیا دیمی ہو اور ہم اسنی عمل خبال کرتا ہوں " کے علاوہ ان سے افذ کیے ہوئے طبیعی قوائین سے بھی مدولیں تو تجربی فنیان وجود بین آ کے گی جس سے شاید اندرونی جس کے مظاہر کی تو ضبح ہم سکے لیکن بہ کام ہمیں لیا جا سکنا کہ وہ خصوصیات جدا مکانی تجربے میں نہیں آ سکنیں (مثلًا لبیط ہونا) خصوصیات جدا مکانی تجربے میں نہیں آ سکنیں (مثلًا لبیط ہونا) نتائی جائیں یا خیال کرنے والی سبتیوں کی ما بیت معین کی جائے سنی یہ عقلی نفسیات متیں ہوگی۔

ع مكر يه فضير السي خيال كرتا بول » (اضالي مشت سے) توت فهم كي بر تصديق كي عام صورت برد اوركل مفولات ك

سا تہ آن کے فرایک اظہار کے طور پر شامل ہی۔ اس سیار ظاہر ہے کہ ج نتائج اس سے شکلنے ہیں آن ہیں توت فہم کا استعال فالص فہل نجر فی یعنی ہر طرح کے تجربی عناصرے باک ہوتا ہو اور جر کچہ ہم اوپر كم فيك بين اس ك لحاظت سم اس ك منتقلق بيلے سے كوئى مُغْيِد مطلب توقعات فائم بنين كريسكة . بين سم خالص علم نفس کے مکل نصورات میں میکے بعد دیگرے اس بر شفیدی نظر فوالیں سے مر اختصار کی خاطر بر مطالعہ ایک ہی سلیدل میں کریں گے . اِس طریق انتاج کے متعلق ذیل کا ملاحظہ ہماری تو توہر کا متعق ہو۔ ہم محف خیال کے در سے سے کسی معروض کا علم ماصل نہیں كرسكة بكه به علم ميرف اس طريق سد حاصل موسكما بحكه بم الک دسی موٹے مشاہدے کو وحدیث شعور کے لحاظ سے اعبی يدكل خيالات مشتل بين منعيتن كريب وبين بميس ابني ذات كاعلم معي اس سے حاصل نہیں ہونا کر ہم موضوع خیال کی منبیث سے الیا نقین کا شعور رکتے ہیں ملکہ اُس وفت ماصل ہو سکتا ہو جب ہمیں آینے نفس کے مثابدے کا وطبقہ خیال سے متعنی ہوسنے كى حيثيت سے شعور سو - لهذا شعور ذان كے فتلف محدالات ج ہادے خیال میں ہوں جا کے خود معروضات کے نصورات نہم (مقولات) بنیں ہیں ملکہ محض منطقی وظالف ہیں جن سے خیال کا كوكى معروض جاني كفس بھى معروش كى جيئين است معلوم بنيى كيا ما سكنا \_ نعنى كرف داك نعنى الم شمر بنى ملك مرف تعين نيربر نفس ببني شابره ذات رس مركب كراس كامواد

وحدت نفل کی عام شرط کے ماتحت مرابط کیا جا سکے ) کا شعور معروض کہلائے گا۔

ا۔ بین کل تصدیقات میں اس علاقے کا جس پر تصدیق شمل ہونی ہی، تعبین کستی اس علاقے کا جس پر تصدیق شمل ہونی ہی، تعبی خیال کرنے والا ہمیشہ خیال کا موضوع ہوگا اور کبھی محمول ہیں ہوگا ایک بقینی تفییت ہو۔ لیکن اس کے بہ معنی ہنیں کو میں بہ عیزیت معروض کے ایک وجود مستقل بینی جو ہر ہوں۔ اخرالذکر تصدیق اقل الذکر

سے بہت آگے بطعہ جاتی ہی اور اس کے لیے دیے ہوئے مماد کی خرورت ہی جہ خیال ہیں بہیں با یا جاتا اور نہ شاید کمیں یا یا جا سکتا ہی ۔ یا یا جا سکتا ہی ۔ یا یا جا سکتا ہی ۔

منتقده موضوعوں بین تفتیم بنیں کیا جا سکتا بینی بسیط منطقی موضوع ہی ایک نظیلی قفید ہی ۔ لیکن اس کے بہ معنی بنیں کی خیال کرنے والا میں '' ایک جوہر بسیط ہی کیونکہ یہ تر ایک ترکیبی تفیید ہی ۔ جوہر کا نصور سمینند مشاہدات ہر عاید سوتا ہی اور بہارے مشاہدات ہمشہ حتی ہوتے ہیں بعنی نوت فیم اور اس کرخیال کے دائرے

الله بر بات كرا مين البرجينية فاعل تقل ك منفرد الوادر

عِنَى ہوتے ہیں بعنی فوتتِ فہم اور اس کے خیال کے دائرے سے یا ہر ہوتے ہیں حالانکہ ندکورہ بالا فضیہ میں میں اس کا تصدّد فہم و خیال کے دائرے میں محدود ہو۔ و خیال کے دائرے میں محدود ہو۔ انہاں کے دائرے کی بات ہونی آگر یہ دفت طلب مثلہ کے مشاہرات

میں جوہر کو تمیز کیا جائے اور مزید برآل اِسے ایک جربسبط اللہ عمیر کیا جائے ورشل مادّے کے ایجذاک لا تیجزی کے) محف

ایک معمدلی تعود کے دریعے سے حل بوجاتا۔

سے کی اوراکات ہیں ، جن کا مجھے شعور ہوتا ہو ، ہیں ، کا کیسال
ہوٹا ایک البیا قضیہ ہو جہ خود تصورات کے اندد یا یا جاتا ہو لینی
ایک تحلیلی قضیہ ہو ۔ لیکن موضوع کی یہ کیسانی جس کا مجھے اس
کے کل ادراکات ہیں شعور ہوتا ہو کوئی مشاہرہ نہیں جہ محروض
کے طور پر دیا ہوا ہو ، لیس اس سے وہ شخصیت کی کیسانی
مراد نہیں لی جاسکتی جس کا مفہوم یہ ہو کو میرا نفس بہ جنین
جوہر یا خیال کرنے والی سنی کے تیم کیفیات کے اندر اول
جوہر یا خیال کرنے والی سنی کے تیم کیفیات کے اندر اول
جوہر یا خیال کرتے والی سنی کے تیم کیفیات کے اندر اول
حورت میں خیال کرتا ہوں ، کی تحلیل سے کام نہیں چل سکتا۔ بلکہ
جورف میں خیال کرتا ہوں ، کی تحلیل سے کام نہیں چل سکتا۔ بلکہ
ختلف ترکیبی قضایا کی خوددت ہو جو دیے ہوئے مشا ہرے پر

ہم. ہیں اپنے وجود کو بر مینیت خیال کرنے والی ہتی کے دوسری انتیاسے جر میرسے نفس سے فادح ہیں اجن ہیں براجیم بھی داخل ہی مینز کرنا ہوں۔ یہ بھی ایک تحلیلی قفیتہ ہر اس لیے کو دوسری انتیا کا خیال ہی میں اس چنیت سے کرنا ہوں کی می میر اس سے مجھے اس بات کا کوئی میرا یہ شعور ذات بغیر فادجی انتیا کے میں جرت ایک خیال کرنے دالی ہنتی کی جینیت سے (بغیرانسان میرا کے میرا کی مینیت سے (بغیرانسان میرانے کے دور کے سکتا ہوں ۔

بیں عام عمل خیال میں انبا جد شعور ہوتا ہو اس کی تحلیل سے میں اپنے نفس کا یہ میٹین معروض کے کوئی علم حاصل بنیں كرسكتا - عام خبال كى منطقى توضيح كو لوگول نے غلطى سے معروض كا مالعد الطبيعي لعين سمجد ليا بحر. یر ہماری تنقید کے خلاف سب سے بڑی ولیل ہوتی اگہ بدہی طور پر ٹابت کیا جا سکنا کہ ہرخیال کرنے والی ستی بجائے خد جربر ليبيط ہى اور اس جينيت سے (اسى استدلال کے مطابق) لازاً امک شخصیت سے والستہ ہی اور مارے سے علیمہ اپنے وجود کا شعور رکھتی ہے کیونکہ اِس طرح ہم عام محسد سات کے دارے سے گزر کر محقولات کے میدان میں دافل ہوجاتے ادر کوئی ہمارے اس حق سے إنكار نہ كرسكتا كر جاں تك چاہیں بط عقر علے جائیں جو عمارت جاہیں بنا کر کھوی کر دیں۔ يه نفيته كور برخيال كرف والى سنى بجائد خود جوبر لسيط بح أبك بدین ترکیبی قضیته بی اس لیے کو ایک از در اپنے بنیادی تصور

یہ تفقید کرد ہر خیال کرنے والی ستی بجائے خود جوہر لسیط ہی ایک بدین ترکیبی قفیتہ ہی اس لیے کہ ایک تو وہ اپنے بنیادی تصویہ سے آگے برط کر عام خیال برطریق وجود کا اضافہ کرتا ہی اور دوسرے اس تصور میں ایک محمول (بینی بسیط ہونا) جرا دتیا ہی جو دوسرے اس تصور میں ایک محمول (بینی بسیط ہونا) جرا دتیا ہی جو کریں تجربے میں تجرب کے معروضات کے لیے بیت ترکیبی قضایا نہ جرف امکان کے استناد مرکفتے ہیں بلکہ انتبائے حقیقی بہ اس کے استناد مرکفتے ہیں بلکہ انتبائے حقیقی بہ علیہ سروسکتے ہیں۔ یہ بینجہ جو جونا تو ہماری ساری تنتقید کا خاتمہ کردنیا اور فائید کردنیا اور فلسفے کو بھر اسی بہرانے و صربے بہ جولانا لیکن آگر اس مسلے کو فلسفے کو بھر اسی بہرانے و صربے بہرجولانا لیکن آگر اس مسلے کو فلسفے کو بھر اسی بہرانے و صربے بہرجولانا لیکن آگر اس مسلے کو

ندا غور سے دیکھا جائے تو یہ خطرہ کچھ البا اہم ہمیں ہو۔ معقول علم نفس کے عمل ہیں ایک مغالطہ ہو جو صب ذیل نتیجہ حکم کی شکل میں ظاہر ہوتا ہو۔

برخیال کریف والی مهنی بجائے خود مرف مرضوع کی جینیت سے خیال کی جاسکتی ہو۔ بس وہ صرف مرضوع کی جینیت رکھتی ہو دینی جوہر ہو۔

بی وہ سرسہ دس کی ہیں۔ ایک الی الی کا ذکر ہے جو عمومیت کے ساتھ ہم چیشت سے بھی خیال کی چیشت سے بھی خیال کی چیشت سے بھی خیال کی جاسکتی ہی مگر صغر کی میں اس کا ذکر ہون موضوع کی چیشت سے ہی جاسکتی ہی مگر مشاہدے ہیاں وہ خیال اور وحدتِ شعور سے تعلق رکھتی ہی مگر مشاہدے ہیں ، جس میں وہ معروض خیال کے طور پر دی جا سکے، کوئی تعلق بہیں رکھتی ۔ لیس ظاہر ہی کر تنیج مغالطے پر مبنی ہی ۔

له نفط خیال دو نوں مقدات بیں بالکل مختلف معنی میں استعمال ہؤاہر کرئی
میں وہ ایک عام معروض پر رحب طرح کہ وہ مشاہدے میں دیا ہؤاہر)
عابد ہوتا ہر مگرصغرلی میں اس کا تعلق حرف شعور ذات سے ہر حب میں
کسی معروض کا خیال ہمیں کیا جا تا بلکہ صرف (صورت فیال کی حیثت
سے) اس علاقے کا جو موضوع اپنے آپ سے رکھا ہم ۔ اول الذكر میں
اشیا کا ذکر ہر جو حرف موضوع کی جیشے ہے سے قیال کی جا سکتی ہمیں ممکر
اشیا کا ذکر ہر جو حرف موضوع کی جیشے ہے سے قیال کی جا سکتی ہمیں ممکر
اشیا کا ذکر ہر جو حرف موضوع کی جیشے ہے میال کی جا سکتی ہمیں ممکر
آخوالذکر میں افتیا کا نہیں ملکہ (کل معروضات سے قطع نظر کرکے) عرف

اس مشهور دلیل کا مغالط برمینی مونا بیت اچی طرح واضح ہو جائے گا آگر آپ نظام قضایا کے متعلق عام ملافظ اور وه باب جس مين معقولات كا دكر بي غور سے يرف ليس وفال یہ نابت کر دیا گیا ہے کہ ایک الیبی شوکا تھور جرہمیشہ موضوع کی جنتیت سے دجہ در مھتی ہی ادر سمبی محض محمدل منہ سرنی کوئی معروضی استناد نہیں رکھتا۔ یعنی ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ امسی تصوّر کا کوئی معروض نبی ہو سکتا ہی اس کے کہ اس طراق وجد کا امکان ہماری سمجھ سے باہر ہو۔ بیس رس تصور سے مطلق کوئی علم حاصل نہیں ہوتا اگروہ جرمر کے نام سے اپنا ایک معروض جه دیا جا سکتا ہم ثابت کرنا جا ہتا ہم نسینی اگروہ علم نبنا جا ہتا ہم تو اس کی نبیاد ایک مشتقل مشابسے بر مونا چاہسے اس لیے کم دہ ہر تھوڑ کے معروضی اثبات کی ناگذیر شرط ہی لینی حرف اس کے وربعے سے معروض ویا جا سکتا ہی مگردا خلی مشاہے میں كوئى وجود مستقل بنيل يا يا جا أا - اس كيركر " سي ، لعين نفس مرت بیرے خیال کا شعد ہو۔ ہیں جیب کک ہم خیال کے

بین که جاس میں نفس ہمیشہ موضوع شعور کا کام وزیا ہو۔ لیس نتج میں بہ بنیں کہا جاسکنا کہ میرونفس عرف موضوع کی حیثیت سے دجود رکھتا ہو بلکم فقط کرس اپنے وجود کا عیال کرنے میں اپنے نفس کے نفس کے نفس کے تفور کو عرف معرضوع تصدیق کی حیثیت سے استعمال کرسکتا ہوں۔ یہ ایک تحلیلی موضوع تصدیق کی حیثیت سے استعمال کرسکتا ہوں۔ یہ ایک تحلیلی قضیہ ہو جیس سے مجھے طریق دجود کا مطلق کوئی علم حاصل نہیں ہوتا۔

دائرے ہیں رہیں، ہم اس شرط کو پیدا ہیں کہ سکتے جوجہر بینی ایک وجدد مستقل رکھنے دائے موضوع کے تصدّد کو، لینے نفس پر بہ عیثیت ایک خیال کرنے دالی ہتی کے ، عابد کمنے کے لیے ناگر بہ ہی اور جب جہر کے معروضی اثبات کا تصدّد سافط ہو گیا تو اس کے بسیط ہو نے کا تصدّد بھی، جو اس کے سانے وابت ہی ، سافط ہو جا تا ہی اور صرف خیال کی ایک منطقی، کیفی و حدث شعور باقی رہ جاتی ہی جس کے موضوع کے متحلق یہ بہیں کہا جا سکتا کہ وہ لسمط ہی یا مرکب ۔

اس وقیق النظر فلسفی نے ویکھا کہ مرّوج دلیل، حس کے فدر لیے سے بہ تا بت کیا جاتا ہے کہ روح (اگر اس کا ایک بسیط ہتی ہونا تسلیم کر لیا جائے ) انتشار اجزا کے فرلیے سے فنا بنیں ہوسکتی، اس کی وجوبی بقا کی حابث کے لیے کافی بنیں اس لیے کہ ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کی وہ باکل معدوم ہو جاتی ہی جوبانچہ اس نے اپنی کتاب "فیڈون" بیں روح کواس فنا با تفدیم سے بری ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل پیش کی کہ ایک بسیط ہتی کیمی فنا بہنی ہوسکتی ۔ اس میں کسی شخفیف لینی ایک بسیط ہتی کیمی فنا بہنیں ہوسکتی ۔ اس میں کسی شخفیف لینی ایک بسیط ہتی کہ وہ کوکی انجابش بنیں راس لیے کہ وہ کوکی انجابش بنیں راس لیے کہ وہ کوکی انجابش بنیں راس لیے کہ وہ کوکی انجاب ہیں دہ کوئی سے بری ہی اگر دہ ایک کھی

سی مرجود ہی اور دوسرے کے بین محدوم ہو جاتی ہی تو ال ووزن کے درسیان کوئی وقت نہیں با یا جائے گا اور یہ نامکن ہی۔ نیکن اس نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کم گوہم روح کو اسیط نسلیم کر لیتے ہیں اس لیے کم وہ علیمدہ علیمدہ اجزا لین کسی مقدار مدید پر شمل نہیں ہی بھر بھی اس سے الکار نہیں کی مقدار مدید پر شمل اور موجودات کے ایک مقداد شدید لینی اپنی قوتوں اور مطلق وجود کے لحاظ سے ایک درجہ اثبات رکھی ہی جس میں ایک با وجود مستقل ہونا مہوز ثابت نہیں) انتشار کے شروم موجودا ہی نہیں) انتشار کے مدید ہوں یہ مودوم ہو سکتا ہی اس کے کہ خد شور ہمیشہ ایک ورج رکھتا ہی موروم ہو سکتا ہی اس سے کے خد شور ہمیشہ ایک ورج رکھتا ہی موروب کی تو تن ایک ورج رکھتا ہی تو تن ایک ورج رکھتا ہی تو تن ایک ورب ایک اور یہ بات شعور زوات کی تو تن ایک ورب ایک اور یہ بات شعور زوات کی تو تن ایک ورب ایک اور یہ بات شعور زوات کی تو تن ایک ورب کی تو تن ایک ورب ایک کی تو تن ایک ورب کی تو تن کی تو تن ایک کی تو تن ایک کی تو تن ایک کی تو تن کی تو تن کی تو تن کی کو تو تن کی تو تو تن کی تو

ادر دوسری تمام قدتوں پر بھی صادق آتی ہی۔ بیس بفاکے دوج اگر روج کو محف داخلی حس کا معروض مانا جائے، ثابت نہیں ہوتی اور جوتی اور نہ ہوسکتی ہی۔ البتہ زندگی میں جہاں خیال کرنے والی ہستی و بہ جنبیت انسان کے) خارجی حس کا معروض بھی ہوتی ہی اس کا دیجہ مستقل ایک حربی حقیقت ہے لیکن عقلی فلسفی کے اور الس کا دیجہ مستقل ایک حربی حقیقت ہے لیکن عقلی فلسفی کے بیا کا دیجہ میں نمورات سے ثابت کرنا جا بہتا ہے۔

بعد بیکن اس فرق کا شعور نہ ہو جس کی وج سے تبیز کی جاتی ہو۔ تب بھی

یہ ادراک میہم کمہلاک گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہو کو شعور کے بے ستمار
مگار ج تخییف ہیں جن سے گزر کر دہ رفتہ رفتہ معدوم ہوسکتا ہو۔

له دہ لوگ جو ایک نئی چیز کا امکان ثابت کرنے کے بیے اسے کافی سجیے
ہیں کو ان کے معروضات میں کوئی تناقض ہیں دکھایا جا سکتا (ان میں وہ

ہیں کو ان کے معروضات میں کوئی تناقض ہیں دکھایا جا سکتا (ان میں وہ

سب حضرات شامل ہیں جو اس امکان خیال کومیں کی شال صرف انسانی زنرگ

سب حضرات شامل ہیں جو اس امکان خیال کومیں کی شال صرف انسانی زنرگ

اس وقت بہت گھرائیں گے جب ان کے سامنے اسی قسم کے اورامکانات

کے تجربی مشاہدے میں بائی جاتی ہو مدود مشاہدہ کے باہر بھی فرض کرلیتے ہیں

اس وقت بہت گھرائیں گے جب ان کے سامنے اسی قسم کے اورامکانات

ترکیب ایک جوہر میں - اس بے کہ تعتبیم نیزیری کے لیے ایک مرکب کا

ہونا تو ضروری ہو مگر یہ ضروری ہیں کہ دہ مرکب کئی جوہروں سے بل کہ

ہونا تو ضروری ہو مگر یہ ضروری ہیں کہ دہ ایک ہی جوہر (کی فتلف توتوں) کے مقارن کا مرکب ہی جوہر (کی فتلف توتوں) کے مقارن کا مرکب ہی جوہر (کی فتلف توتوں) کے مقارن کو میں بھر ہی ہی ہی ہی کہ دوج کی گل توتین نصف

اب اگریم مکورہ بالا فضایا کو ترکیبی طور پر دیکیبی احب طرح کہ دہ کُل خیال کرنے والی ہستیدں کے لیے مستند ہونے کی جیثیت سے ایک عقلی علم نفس میں دیکھے جاتے ہیں اور مقولہ نسبت کے اس فضیے سے تشروع کرکے اکد کل خیال کرنے والی ہستیاں بجائے خود جوہر ہیں ، اُلطے جلیں یہاں نک کم پورا دائرہ محمل ہوجائے نواخر ہیں ہم اس نقطے پر بہنجیں کے کہ وہ اپنے وجود کا ہوجائے نواخر ہیں ہم اس نقطے پر بہنجیں کے کہ وہ اپنے وجود کا

ره کیس اور بیر بھی جوہر باتی ہی ۔ اسی طرح ہم اُس نصف کو، جو غائب ہو گیا ہو بغیر کسی تنافض کے روح کے باہر موجود تصوّد کر سکتے ہیں اور چو مکہ يهال معرض كا اثبات ، جد ابك درج ركفنا به بيني اس كى كل سنى دو حقوں میں تمتیم ہوگئ ہو۔ اس لیے یہ کہ سکتے ہیں کہ اس کے اندرسے ایک سیداگانه جربر بیدا بوگیا ہو۔ وہ کشت جو تقیم سے ظاہر ہوتی ہو اس یں بہلے سے موجود تھی بیکن یہ جوہروں کی کثرست تعداد نہ تھی ملکہ مقدار ا اثبات کی کثرت اور جرسر کی وحدیث صرف اس کی ایک شان وجود مقی جو اس تقییم کے ذریعے کثرت میں تبدیل ہوگئی۔ اسی طرح ب ممکن ہے کہ مد جوہر بسیط مل کر ایک ہو جائیں اور ان میں سے کوئی پینی المت نہ ہو سوا کثرت وجود کے ، اس طرح کو اِن میں سے ایک ہیں باتی سب کی مقدار اثبات جمع ہو جائے اور شاید وہ بسیط جہر جو بھادے سامنے باوے کی صورت بیں ظاہر ہو نے بیں رکسی مکائلی اكميادى عمل سے نہيں ملك الك الك المعلوم طريقے سے ) اس طرح كى نقسم ترت کے در سے سے ایک روح سے کئی رومیں مفادرشدیدہ لفته برصفحه أينده

نہ صرف شعود رکھتی ہیں بلکہ ( نفا کے کھا ط سے جوجہر کی لازمی صفیت ہی آسے اپنے آب ہی متعبّن کرتی ہیں۔ اس سے ثابت مدتما ہی کو مینیبت اس عقلی نظام کا مدا گر نہ بنیجہ ہی اور اگر خارجی اشیاکا وجد خود ہمارے وجد کو ران بنیجہ ہی اور اگر خارجی اشیاکا وجد خود ہمارے وجد کو رفانے میں متعبّن کرنے کے لیے ضروری ہمیں تو اس کا ما نناباکل وضول ہی اور اس کی کوئی دلیل ہمیں دی جاسکتی۔

ایکن اگر اس کے بجائے ہم تحلیلی طریقے سے کام لیں اور مدین خیال کرتا ہوں "کو ایک السا قضیّہ قرار دے کر جس ہیں وجود بھی شامل ہو اس کی تحلیل کریں "ماکیر اس کا مشمول تعنی بیہات کہ یہ " میں "کیس طرح مکان یا زمانے میں اپنے وجود کو متنبین

بھیدہ عنی اسبن سے بیدا کرتے ہوں ادر بھرنے موادسے بل کر اپنی کمی بوری کی جثیت ہیں۔
کر لیتے بعوں۔ بیں اس فہم کی من گھڑت کی مطلق قدر یا حقیقت نہیں سیمتا اور علم تحلیل کے ندکورہ بالا اصولوں میں یہ بات بخوبی ثابت کد دی گئی ہو کہ مقدلات ( مثلاً مقولہ جوہر) کا استعال صرف نجر بے بھی بیں کیا جا سکتا ہی ۔ لیکن جب عقلی فلسفی یہ جسارت کرتا ہو کیر عرف توت توت خیال سے بغر کسی منتقل مشاہدے کے ایک وجو مستقل بنالیتا ہو محف اس نبایر کو خیال کی وحدت تعقل کی توجیعہ کسی مرکب بنالیتا ہو محف اس نبایر کو خیال کی وحدت تعقل کی توجیعہ کسی مرکب ایک نے بنیں کرسکتا درآنحا لیکہ ایسے یہ اعتراف کر لینا جا ہی نفا کہ وہ ایک ایک دی فیسفی سے نبیل کرسکتا تو ماتی فلسفی اس خیال کر نے والی سئی کا امکان ثابت بہیں کرسکتا تو ماتی فلسفی ایک خو ہونا جا ہی کہ گو وہ اپنے مفروضہ امکانات ایک خوبی اس جمادت کا خق ہونا جا ہیے کہ گو وہ اپنے مفروضہ امکانات بھی ہونے ہونے ہونے ہونے ہونے ہونے ہونے ہی ہونے ہونے ہونے ہی ہونے ہی ہونا جا ہے کہ گو وہ اپنے مفروضہ امکانات

كرا ہو، معلوم ہو جائے تو معقول علم نسس كے إن قضا باكا افار معف ریک خیال کرنے والی سنی کے نفور سے نہیں بلکہ ایک وعدد واقعی سے ہوگا اور اس کے تصند سے نتیرنی اجزا کدالگ کرنے والی سن کی صفات اخذ کی جائیں گی جسیا کہ ذیل کے بعد خیالی نفشیس دکھایا گیا ہے۔

يں خيال كرا ہوں

بدختن الك موضوع لسعطك

بہ چٹیت موضوع کے

بیٹیت ایک المید مضوع کے جرمیرے خیال کی کل کیفیات میں کیسا ں

چونکہ بہاں دوسرے تفقیر میں اس کا نعبت بہیں کیا گیا ہو کہ "بين " مرف موضوع كى منت سے وجود ركمتا اور لمتد كيا جا سکتا ہوں یا محمول کی حیثیت سے تھی۔ لیس موضوع کا نصور یہاں منطقی ہی اور یہ بنیں کہا جا سکتا کہ اس سے جوہر مراد لیا ملك با بنين ليكن نسرك فقد بين مطلق ومديث تعقل بعني نفس نسبط اُس اوراک کی هیشت سے جس کی طرف خبال کا آنڈ

بعیر صفر اسین این ند کر سک بعر بھی ایٹ بندا دی تفید کی صوری ومدت كو قائم دكت بؤك إس كا برعكس استعال كرے ـ

جرر شدب كيا جانا ہى بجائے فود اہميت ركمتا ہى، أگرج ہم نے ہوز اس کی ماہنت کے متعلق کوئی فیصلہ بنس کیا ہی۔ یہ تعقل ایک انبات ہی اور خد ایس کا امکان اس کے بسیط ہونے ير دلالت كرتا به كيكن مكان مين كوكي السا اثبات بنين يأياجانا جر لبيط ہو كيد مكر نقط (جن كے سوا مكان ميں كدى بسيط چر ہنیں ہوتی ) محض مدود ہیں نہ کہ خود مکان کے عقب اس سے یہ نتیجہ ککاتا ہو کہ محض ایک خیال کرنے والی ستی کی جینیت سے میری ماسیت کی توجیه ما دمیت سے انس بوسکتی نیکن جونک میرا وجدد مليد تفية مين ديا بحواسجها كيا بو ادريد نبين كما كيا (جس اس تفظیم میں وجد بریت پیدا موجاتی ) کو ہر خیال کرنے والی متی وعدد رکھتی ہی ملکہ عرف میں خیال کرنے والی ستی کی حیثیت سے وجود رکھتا ہوں ۔ بیس بہ تفیتہ تجربی ہی اور اس پر دلالت کرتا ہی كم ميرا وجدد حرف ميرے ادراكات سے زيانے كے اندر فابل تعین ہو سکن جونکہ اِس کے لیے ایک دجدو مستقل کی ضرورت ہو اور وہ جہاں سکسہ کو میں اپنے آپ بر غور کرتا ہوں داخلی شاہرے میں دیا بھوا بنیں ہی ۔ بیس اس کا تعبین کا کر آیا میں جوہر کی جنیت سے دجرد رکفتا ہوں یا عرض کی دشیشہ سے ، خالی اس شعوری ذات کی بنا پر ممکن نہیں ہو ۔ بس جس طرح مادیث مبرے وجد کی ترجیب کے لیے ناکافی ہی اسی طرح ال مادیت ہی ناکافی ہو۔ ادر سیمریه نکلتا بو کر بم ردح کی مابهت کا بیشت ایک وجود فرد كرس طريق سے مى علم ماعل بيس كر سكت-

كام ہوكى يەكىدى كەبوسكتا ہى كەبىم اس وحدبت شعدر کے دریا ہے سے حبس کا علم ہی ہیں اس بنا پر سوتا ہو کی دہ تخریے کے امکان کے لیے اگر بر ہی، تجریبے کے دائرے سے ( تعنی ائس وجود سے جرہم زندگی میں رکھتے ہیں ) آ گے بٹیھ جائیں اور اس تجربی سکن طراق مشاہرہ کے لحاظ سے غیر معیّن تفقیّ " میں خیال کرتا ہوں " کے در پیچے سے اپنے علم کو اتنی وست دیں کہ کل خیال کرنے والی سستیول بید عاید سو جائے۔ بیس اصل میں یہ معفول علم نفس کے نظریے کی جیٹیت نہیں رکھتا جس سے ہم اپنی ذات کے علم میں اضافہ کرسکیں بلکہ عرف ایک ضا لیلے کی جیں سکے فدیعے سے نظری توتن عکم سکے سیے السی مدود مفرر کی جاتی ہیں جن سے وہ تجاوز نہ کرنے یا ئے اور ایک طرف بے روح ما دبیت سے اور دوسری طرف بے تبیاد لا ما دين سن معفوظ رب ، وه ثابت كرتا بي كه قوت عكم إن اوگوں کے سوالات کا ، جو اس زندگی سے آگے کا مال معلوم کرنا چاہتے ہیں کوئی جاب شانی ہنیں دے سکتی ادر یہ اشارہ ہو اس بأن كاكم بمين افي علم ذان كا ورخ لاحاصل نظرى غور و محکرسے عملی مسائل کی طرف موڑنا جا سے ، اس میں شک ہنیں کو بہ مسائل مرف معروفان نجربہ سے بحث کرنے ہیں لیکن ان کے اصول کا ماخذ فدق تجربی ہی اور یہ ہمارے عمل کا تنبین رس طرح کمدنے ہیں گریا ہمارا انجام تجربے کک بعنی اس نندگی شک محدود بہیں ملکہ اس سے کہیں آگے ہے۔

اسِ سے ظاہر ہو جانا ہو کو محقول علم نفس ایک علط فہمی بر مبنی ہے۔ دحدت شعور جرمقدلات کی نبیاد ہی بیاں موضوع کا مشاہدہ معروضی سمجھ لی گئی ہو اور اس بدمغولہ جرمر عابد کرویا گیا ہم کبکن حقیقت میں وہ محض وصدت خیال ہم حس کے درایع سے کدئی معروض نہیں دیا جا سکتا لہذا اس پر مقولہ جرمرجیں کے لیے ہمیشہ ویے ہوئے مشاہرے کی حرورت ہوتی ہو عابد بنیں ہوسکتا اور اس موضوع کا ہم کوئی علم حاصل بنیں كر سكتي - مدضوع مغدلات محف اس بنا بركم وه أنفيس خال كرتا ہى خدد بخدد معروض مغفدلان كى چنبن سے كدى نفقد ماصل بہیں کرنا اس لیے کو ان مفدلات کے خیال کی بنیاد فالص مشابد و دات به مهنی چاہیے اور به چیز غدد معرض مجت میں ہو۔ اسی طرح موضوع جس بر ادراک نما نہ مبنی ہو اپنے وجود کا تعبن زمانے میں بنیں کرسکتا اور جب یہ بنیں ہوسکتا تو یہ بھی ہنیں ہو سکنا کہ موضوع مقولات کے ذریعے ایما الجنیت خیال کرنے والی سنی کے ) تعین کرسکے۔ اس طرح ایک

له جیساکه هم پیلے که نیکے ہیں " میں خیال کرتا ہوں " ایک تجربی قفیۃ ہی اور اس کے
اندر ایک دومرا قبیۃ " میں دجود رکھتا ہوں " شامل ہی سیکن ہم یہ نہیں کہ سیکتے کم
کل خیال کرنے و اسلے وجود رکھتے ہیں کیونکہ اس صورت ہیں خیال کرنے کی
صفت جاتھ ہیں یائی جاتی ہو انجنیں واجب الوجود بنا دے گی اس لیے
میرا وجود ندکورہ بالا قبیتے " میں خیال کرتا ہوں " سے مستنبط نہیں سمجنا چلہے
میرا وجود ندکورہ بالا قبیتے " میں خیال کرتا ہوں " سے مستنبط نہیں سمجنا چلہے

الیا علم حاصل کرنے کی کوشش جو امکانی تجربے کی حدسے باہر ہم اور ہیر بھی نوع انسانی کے لیے انہتا کی دلیسی رکھتا ہی جہاں کک نظری فلسفے کا تعلق ہی، بالکل ناکامیاب تا بت ہوئی لیکن ہماری تنتید نے یہ تا بت کرے کہ ایک محروض تجرب کے متعلق تجرب کے دائرے سے باہر ایک اذعائی تصدیق قائم کرنا نامکن ہم فوت ملم کی یہ اہم خدمت انجام دی کہ آسے اس کے برعکس دعووں سے بھی محفوظ کر دیا ۔ اس کی بھی صورت ہوسکتی تفی کہ ہم اپنے تفقیق کا یہ لفینی تبرت دسینے کی کوشش کریں۔ یہ کوشش ناکام ہم و تو اس ناکا می کی جو تلاش کریں ادر جیب یہ نیہ جل جائے کہ اس کی جو ہوتا ہی تو اپنی عدود ہوتا ہی تو اپنی حدیوں کے دیوں سے باز دہیں۔ یہ نیہ جل جائے کہ اس کی جو ہوتا ہی تو اپنی کی دور سے باز دہیں۔

بیر معنی دیا بڑا ہی یا بیس ۔ نیر سینی ادراک کے معنی بہاں محض ایک السے
انہات کے ہیں جہ حرف خیال ہیں دیا بڑا ہی لیکن نہ تو منظمر کی جنیت سے
اور نہ شی خینی کی حقیقت سے ، جو دافعی وجہد درکھتی ہو اور حس کا وجود
"بیں خیال کرتا ہوں ، کی تحقیقہ س ظاہر کیا جاتا ہو۔ بہ بات محوظ رہنی
چاہیے کہ "بیں خال کرتا ہوں ، کو ایک تجربی فیان ہی ۔ بعاری مراد بہنی
ہو کو اس قفید بیں " بیں ، کوئی نیزی ادراک ہی ۔ اصل بیں وہ خالص منظی
ادراک ہی ۔ اس خینے کہ وہ عام عمل خیال سے قعاتی رکھتا ہی کیکن
ادراک ہی جربی ادراک سے جر خیال کے دید مواد بہم بینجائے میں

ایک عالم ہی اور تب فرتنو مکم ایک عملی ترت کی جینیت سے عالم نطرت کے شراکط کی بابند نہیں رہتی ملکہ عالم مقاصد کو اور اُس کے ساتھ ہارے وجود کو بچرب اور زندگی کی صودت آگے بینجا دننی ہی۔ اگر دنیاکی امد ذی حیات ہستنوں پر تمیاس كبا جائے جن كے متعلق عقل يہ ماننے پر بمبدر ہو كو ان بين كوئى عضو، کوئی تدّنت ، کوئی ہیجان غرض کوئی چیز نفول با تا میٹدن نہیں بائی جاتی بلکہ ہر چیز اپنے مقصد زندگی سے مناسبت مکتی ہی تومعلوم ہونا ہی صِرف ایک انسان ہی ہے ان سب کی علّست فای ہو، اسس فاعدے سے مشتنظ ہو۔ اس لیے کی اس کے نظری رُجِانات خصوصاً مه اخلاقی قانون جد اِس کے اندرہی اُن تواحد سے جو اِس زندگی ہیں حاصل ہو سکتے ہیں کہیں بالا تر ہیں۔اخلاقی قانون أسے بر سکھانا ہو کہ وہ کل نوائدسے بیاں تک کیشہرت سے بھی کے نیاز ہوکر نیکی اور دیا نت کو ہر چیز پر زیجے دے اور اکسے اندونی طور بہہ یہ احیاس مؤنا ہے کہ اس زندگی کے فوائد کو قربان کرے دہ اینے آب کدایک مدسری زندگی کے لیے تیار کرتا ہو حس کا عینی تعتقد اس کے بیش نظر ہی۔ بیس اگر ہم اپنی ذات کے محف نظری علم کی نبا پر نقائے روح کونسلیم نہیں کرتے تی بھی اِس کا یہ زبروست اور نافا بل تروید تنوت

مہر صدر ہاسیق خیال کرتنا ہوں" کا عمل واقع بہیں ہو سکتا اور تجربہ محض ایک شرطہ ہج غانص عقلی قرت کے اِستعمال کی۔

موجود ہی جسے اِن باتوں سے اور تقویت بینی ہی کہ ہمیں رفد بھد دنیا کی ہر چیزکے با مقصد ہونے کا علم ہونا جانا ہی، دائرہ کا منات صدوشمار سے باہر نظر آنا ہی اور اِسی کے ساتھ یہ احساس بزناہی کم ہمارا امکانی علم بھی ہمارے ہیجان عمل کی مناسبت سے نامعددہی

## نفياتي مغالط كي بحبث كاخساتمه

معقول علم نفس کا منگان التباس اس بر مبنی ہی کہ ہم ورت ملم کے ایک عین (ایک خالص معقول) اور ایک خیال کرنے والی سنی کے غیر معین تفاقد میں فرق بنیں کرتے ہم امکانی تجربے سے قطع نظر کرکے اپنی ذات کا تفود کرتے ہیں اور اس سے یہ نیجہ افذکہ لیتے ہیں کر ہم تجربے اور اس کی تجربی اور اس سے یہ نیجہ افذکہ لیتے ہیں کر ہم تجربی ادر اس کی تجربی تشرایط کے دائرے کے باہر اپنے وجود کاشوں ماصل کہ سکتے ہیں ۔ بعنی ہم اس امکانی تجربی کوج ہمارے وجود تجربی ماصل کہ سکتے ہیں ۔ بعنی ہم اس امکانی تجربی کوج ہمارے وجود تجربی ممکن وجود فرض کر لیتے ہیں ۔ اصل میں ہمارے ذہن میں مرف میکن وجود فرض کر لیتے ہیں ۔ اصل میں ہمارے ذہن میں مرف میت نے اپنے نفس میں ایک تعین کی نبیاد ہو ہم یہ سیمتے ہیں کہ ہم نے اپنے نفس میں ایک بوہر بہ خیسین ایک قبل تجربی معروض کے معلوم کر لیا ہی۔ بوہر بہ خیسین ایک قبل تجربی معروض کے معلوم کر لیا ہی۔ اس علم نفس کا جس کا تعلق سیمیائے اس بیے کہ وہ تو دیدے اس بی کہ وہ تو دیدے اس بی کہ وہ تو دیدے بہیں ہو کہ رہے ہیں کہ ہم یہ اس کے کہ وہ تو دیدے بہیں ہو کہ رہے ہیں کہ ہم یہ سیمیائے اس بی کہ وہ تو دیدے بہیں ہو کہ رہے ہیں کہ ہم یہ سیمیائے اس بیے کہ وہ تو دیدے بہیں ہو کہ رہے ہیں کہ می اس بی کہ وہ تو دیدے بہیں ہو کہ رہے ہیں کہ میں کہ ہم کے اس بی کہ وہ تو دیدے بہیں ہو کہ رہے ہیں کہ کہ وہ تو دیدے بہیں ہو کہ رہے ہیں کہ کہ وہ تو دیدے بہیں ہو کہ رہے ہیں یہ کام

کی شخصیت اس علاتے کے مادرا راجنی موت کے بید) میں ثابت كرنا جا بنا بى - اصل بىن بىر على فرتت فىم سے لعا تلست فوق تعربي ہو اگرچیر ہیر ایک معروض تجربہ سے بحث کرتا ہو میکن اس مثبیت می کو وق معروض تجربه بنیس رسنا - به مشله سی بهارسک تنظر بے کے مطابق نیحدی عل ہوسکتا ہی۔ اس ہیں جنسکل ہی وہ یہ ہم کم واضلی حس (نفس) کے معروض اور خارجی حس کے معروض میں نوفیت کا اختلاف ہو اس لیے کہ آمل الذکرے مشاہب کی صوری شرط مِرف زبانہ ہی اور آخرالذکر کے مشاہدے کے لیے زمان دمسکان دونوں کی شرکہ ہی۔ لیکن جیب ہم اِس پرغود کریتے أبس كم معروضات كى إن مدارن فسمول مين الدروني طوريد فرن نہیں ہو ملکہ صرف اسی عدیک جہاں کی ان میں سے ایک ووسرے کے سامنے خارجی مظہر کے طور بید ہوتا ہی اور ممکن ہی کم جوچیز شوخیتی کی میثنیت سے مادی خلیرکی نیبادہ تو توغیت میں معروض سے فتلفت شہرہ نو یہ مشکل رفع ہو مانی ہجر۔ یہ عام اشکال البته بانی رستا ہو کی مد جربیروں میں تعالی کبوں کر ممكن بو- اس كور فع كرنا، علم نفس - ي دائريسه سند بابر اور ہی ہیں ملک بھارے ناظرین اس مجنت سے جد فواسٹے عقلی کی کلیل کے سلسلے میں کی جاتھی ہو اسانی سید اندازہ کرلیں سے کہ منتقبت میں علم انسان کے دائریست سے باہر ہے ۔۔

## عمام ملاحظه مفغول علم نفس سيعلم وجود كي طرف جوع

" میں خیال کرتا ہوں " با دو بین خیال کرنے دالے کی حثیت سے دھرد رکھتا ہوں " ایک تخبری تفیقہ ہم ۔ ایسے تفیق کی نیسا د ایک تخبری تفیقہ ہم ۔ ایسے تفیق کی نیسا د ایک مخبر کی حثیث سے خیال کیے ہوئے معروفن بد ہدتی ہی ۔ نظا ہر ایسا معلوم ہونا ہی کر ہمارے نظر بے کی تعد خود نفس عمل خیال میں ایک مظہر بن جاتا ہی اور اس طرح خود ہمارا شعور آیک النیاس بن کر رہ جاتا ہی ۔ خود می د کی شال بحائے خود حد ف ایک منطق نطیق میں میں ویل کے خود حد ف ایک منطق نطیق ہوئے ہے دور ایک خود کے در حد ف ایک منطق نطیق ہوئے ہے دور ایک منطق دور ایک منطق کے خود حد ف ایک منطق دور ایک منطق کی دور میں دیا ہے۔

طرح خود ہمارا شعور آبک النباس بن کر رہ جاتا ہی۔

خیال بجائے خود صرف ایک منطقی دکھیفہ ہم لینی فحق ایک

امکانی مشاہدے کے خود صرف ایک منطقی دکھیفہ ہم لینی فحق ایک

کو بحیثیت مظہر کے بیش نہیں کڑنا۔ اس لیے کم اس سے مشاہدے

کی ضم یا محسوس یا معقبل ہو آب کا نعین نہیں ہذنا۔ اس کے

فدیجے سے بیں نہ بحیثیت شی حقیقی کے اور نہ بحیثیت نظہر کے

ابنا ادراک کرتا ہوں مجلہ اپنے آب کو عرف ایک عام معرفی

نظر کر لی گئی ہی ۔ جیب ہیں بہاں اپنے آسی کوخیال کا موضوع یا سیسی نفولات کے مفولات کے مفولات ہندی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں کے مفولات کے مفولات نفولات تو خیال (تصدلین) کے وہ وظالفت ہندی ہیں ہیں اگر میں ہیں اگر میں ہیں اگر میں اس میں اس

امنی ذات کا علم حاصل کرنا چیسا ہوں تو شجیے مشاہرہ درکار ہوگا ۔ لین یہاں نویں مرف خیال کرنے دالے کی جینیت سے اپنا شعدر رکھنا ہوں ۔ اس سے بجث نہیں کر میرانفس مشاہرے میں کبوں کہ دیا شوا ہو ممکن ہو کہ وہ میرے بعنی خیال کرنے والے کے لیے محف ایک مظہر ہو۔ حرف خیال کرنے والے كى جنبيت سے ميں اپنے شعدر ميں ايك وجد حقيقى سول ايكن اس وجود کا کوئی تعبین خیال میں ممکن نہیں ہو۔ سكن جب اس تفية سے كم " بين خال كرنامون" برمراد م کر" میں خیال کرنے والے کی جنتیت سے وجود رکھنا ہوں" تو به محض ایک منطقی وظیفه نهیں ہے بلکه موضوع کا رجہ ساتھ ہی ساند معروض سبی بی بلحاظ وجود نعبن کرتا ہی اور بغر ایک داخلی حس کے قائم نہیں کیا جا سکتا جس کا مشاہرہ معروض کو صرف شوحتقی کی مشین سے بیش کرنا سد نہ کیر مظہر کی مثبت سے۔ لیں اُس کے اندر مرت فاعلیت غیال نہیں ملکہ انفعالیت مثابیہ بھی پاکی جاتی ہو لینی میں اپنی ذات کے خیال کو اُس کے تجربی مشاہدے یہ عائد کر اسوں - اس آخدالذكر تفق ميں خيال كرنے والے تفس کدوء تشراکط تلاش کرتی ہیں جن کے نخت میں اس کے منطقی وظالف جربر، علن وغیرہ کے مقدلات کی مشت سے استعل کے جا سکیں ناکر دہ اپنے آب کر بہ جنبیت معرف صرف "مين " كني برفائع نه رب ملكه ابني طراق وجود كانتين کرے لینی برجینیت مفول کے اپنا علم حاص کرے ۔ لیکن یہ بات ناممکن ہر اِس لیے کو داخلی تجربی مشاہرہ محسوس ہوتا ہی۔ امد اِس میں حرف مظہر ہی دیا ہدًا ہوتا ہی جہ خالص شعور کے معریض کو اینے عجرو وجود کا علم حاصل کرنے بن کوی مدوہیں دینا ملکہ حرف تجربے میں کام آسکتا ہی۔ نبکن فرض کیجیے کہ اٹھے جل کہ تیربے میں بنیں ( ادر نہ محض منطقی نوارد میں ) ملکہ نوت مکم کے بعض برہی مسلمہ فوانین میں جو ہمارے وجودسے تعلق رکھتے ہیں کوئی البی جرایا ئی جائے میں کی نبا پر ہم برنسلیم کر لیں کہ ہم خود ان کے الون بناتے ہیں اور ہماری سنی انیا تعین آب کرتی ہو۔ تب ایک السی فاعلیت کا انکشات ہوتھا جس کے در لیے سے ہمارے وجدد کا نعین بغیر تجربی مشاہرے کی شرابط کے ہد سکنا ہی اور ہمیں یہ معلوم ہو گا کم ہماری وات کے شور بیں بدیبی طور بہہ ایک السی چیز موجود ہی ج ہمارے وجود کوجس کا تجین معمولا مِرف حِتى طور بيه به سكتا ہى ايك فاص اندرونى توت كے لعاظ سے ایک عالم معقول کی نسبت سے شعبین کرسکتی ہے۔ سکن اس سے معقول علم نفس کو مطلق مدد بنیں ملتی اس مِن شک ہنس کہ اُس خاص فرت کی برولت جس کا شعور میرے ول بیں بیلے بیل اطلاقی قانون سے بیدا سرنا ہو مجھ ابنے وجرد کے نعین کا ایک ایسا اصول کا تھ آتا ہے حد خالص عقلی ہج نیکن سوال یہ ہم کم بدنیش کن محمولات کے دریعے سے ہم

سكتا ہى ؟ ظاہر ہے كم مرف أمنين تعتبات كے در يے سے

جن کا حتی مشاہدے میں دبا جانا ضروری ہی اگدیا میں سر پیمر کر ربین بینے کیا جہاں معنول علم نفس میں تبنیجا نفا بعنی نفے حتی مثالها کی حرورت بیش آئی تاکر نہی تعدرات جوہر، علّت دیمیرہ س جن کے بغیر مجے اپنا علم ما صل بہنیں سد سکتا معروضی اہمیت بدا ہو سکے۔لیکن بر مشا ہدانت مجھے تغیر سیار کے دائریت سے باہر جھی انہا کا سکتے البنَّد إن تفودات كوعملي إستنهال بين الجد أستهم معروضات تحرب سے نعلق رکھتا ہوء نظری استفال کے نتیاس بیرس ازادی اوادہ اور اس کے موضوع بہ عابد کرنے کا حق رکھنا ہوں - اس سے میں مرت سرخوع اور محدل سمیب اورمسیب کے منطقی وظالُف مراد لنا ہول جن کے در لیے سے اعمال یا اِن کے نتا کی اخلانی فوانین کی رو سے اس طرح متین کیے جاتے ہی مم وه قوانين فطرن الدمقولات جهر وعلَّيت من مُطا بقت د کھنے ہیں اگرجہ الن کی اعلی اللہ سے باکی شکف ہی بربان ہم سنے اس سبے کہ دی کر و و فلط فہی جرید سے والوں کو مشاہدہ فات بختیت مظہر کے بارے بن بیدا ہوتی ہوتد سرمائے۔ آگ عل کر اس سے کام سینے کا موقع ملے گاہ

## مر محمل کی افض کی انسان میں انسان میں ان انسان میں ان انسان میں انسان میر انسان میں انسان میں انسان میں انسان میں انسان میں انسان میں ان

ان اعبان کو ایک اصول کے مطابق ترتیب وار شار فالص اور قبال کو ایک اصول کے مطابق ترتیب وار شار فالص اور قبل تجربی تصورات مرت توت فہم ہی سے بیدا میں کرتی فالص اور قبل تجربی تصورات مرت توت فہم ہی سے بیدا میں کرتی میں اور قرت حکم دراصل کوئی تعدسے آزاد کر دہی ہی ملکہ مرف فیمی اس کا قد اسکا تعدد تجرب سے آگے بڑھا دے مگریم اور خان کی اسکور تا ہی کہ وقت حکم ایک دیا ہوئی ہو کہ مشروط کے سلسور تنا کو کہ توت حکم ایک دیا ہوئی مظامر کو ترکیب مشروط کے سلسور تنا کو کہ توت حکم ایک دیا کا مطابق قوت فیم کل مظامر کو ترکیب موسل مول میں دور خرب کے مشروط کے سلسور تنا کو کہ توت میں اور جن کے مطابق قوت فیم کل مظامر کو ترکیب کا سلسلہ غیرمشروط میں بیا یا جا تا ہی ہی بینے مقود کے بین بیا جا تا ہی ہی بینے مقدد کے مقدد کے میں بیا یا جا تا ہی بینے میں دور جربے میں بین میں بیا یا جا تا ہی بینے

کر فطی مکن بر مائے۔ توری عکم یہ مطالبہ اس اصول کے ماندن کرنی بی دیا ہوئی ہو تدکی شرائط کامجو عمر ادر اس کے ادر اس کے ساتھ غیر مشروط مطلق بھی دیا ہوا ہوتا ہو جس بر مشروط مطلق بھی دیا ہوا ہوتا ہو جس بر مشروط کا امکان منعمر ہی ۔ اس سے دو بینچ عاصل مو تے ہیں

ایک ید که اعیان حرف ان مقولات کا نام ہی جنیس ترمیع مے کر غير مشروط يك پنجا ديا كيا بوء بين بم اعيان كوعنوانات مقولات کے مطابق مرتب کیے ہوئے نقشے ہیں ظاہر کے سکتے ہیں ۔ ووسرے بر کر اِس کے بیے کل مفولات موزول بنین بین ملکه حرف وه جن مین ایک سلسکه ترکیب یا یا جانا به کسی مشروط کی اُن شراکط کا جد ایک دوسرے کے ماتوت ہوں (مذكر بهم مُرتنبه) فطعی تحمیل كا مطالبه توتی حكم حرف دے موكے مشروط کے صعودی سلسلہ شرائط کے بارے بیں کرتی ہو۔ نزولی سلسلہ تنائح با ہم ترتب شراکط کے مجوعے کے باسے میں وہ اس کا مطالبہ بنیں کرنی ۔ اس سلیے کہ شرائط کا ہونا تد دیے ہوئے مشروط کے لیے مسلم ہی اور وہ اس کے ساتھ دی مدی سمجی جاتی ہیں . بہ خلاف اس کے نتائج نثرالک کے امکان محا تعبین بنیں کرتے ملکہ خود آن کا امکان شراکط پر موقوف ہو - اِس ليے سلسکيد نتا بچے بين ريعني دي ہوى شرط سے مشروط کی طرف فدم برطا نے ہیں) ہیں اس سے سروکار ہنیں کہ بیر سلسلہ کہیں ختم ہونا ہو یا بنیں۔ اِس کی مکیل کا توتی مكم كى طرف سے كوئى مطالبہ نہيں ہوتا۔ اِسی طرح ہم اِس نمانے کو جد ایک مقررہ کھے کک گذر

اسی طرح ہم اِس نمانے کو جد ایک مقررہ کھے کک گردد شیکا ہو لانہ می طور پر دبا جہوا خبال کرنے ہیں د خواہ ہم اِس کا تعبین نہ کر سکیں ) لیکن جہاں کک مستقبل کا تعلق ہو جو مکہ دہ موجودہ زمانے تک پہنچنے کی شرط نہیں ہم ایس لیے موجودہ دمانے کو سمجے ہیں یہ سوال ہارے لیے کدی اہمیت بنیں رکھتا کہ آبیدہ زمانے کی کیا صورت ہوگی آیا یہ سلسلہ کہیں ختم ہوگا یا لامتناہی طور پر جاری رہے گا۔ فرض کیجے کہ ہ، و، ند ایک سلسلہ ہی جس میں و، ہ کے مشروط اور ند کی اشرط کی چینیت سے ، دیا ہوا ہی ۔ یہ سلسلہ مشروط سے اوپر کو ہ ( د ، ج ، ب وغیرہ) کی طرف اور شرط و سے بنچ کوز (ک ، ل ، م وغیرہ) کی طرف اور شرط و سے بنچ کوز (ک ، ل ، م وغیرہ) کی طرف اینا بڑے گا ۔ وکا امکان توت کے اکبے اوپر والا سلسلہ دیا ہوا باننا بڑے گا ۔ وکا امکان توت سلسلے پر موقوف ہی میکن بنج والے سلسلے ( ذ ، ک ، ل رم ) سلسلے پر موقوف ہی میکن بنج والے سلسلے کو ہم دیا ہوا ہیں برموقوف ہی دیا ہوا ہی ایک سلسلے کہ ہم دیا ہوا ہیں سمجہ سکتے۔

ہم اِس سلسلے کی ترکیب کوج ایک دیے ہوئے مظہر کی طرف قریب ترین شرط سے شروع ہوکر بعید تر شرائط کی طرف چنتا ہی۔ رحبتی اور اس سلسلے کی ترکیب کوج مشروط کے قریب تزین بنیجے سے شروع ہوکر بعید تر نتائج کی طرف چنا ہم اقدامی کہیں گے ۔ بہلا سلسکہ مفرات ہی اور وہ مفرات کا تعمل کرتے ہیں کا کام رحبتی ترکیب کی محبل ہے اور وہ مفرات کا تعمل کرتے ہیں نہ کہ موفرات کا تعمل کرتے ہیں نہ کہ موفرات کا تعمل کرتے ہیں نہ کہ موفرات کا تعمل کرتے ہیں منہ کر بوری مردی مسلم کو بورے طور پر سمجھنے کے بیے ہم اسباب کے فتائی ہیں مگر کو بورے طور پر سمجھنے کے بیے ہم اسباب کے فتائی ہیں مگر

مبتبات کے متاح ہیں۔

البهم مفولات کے نقشے کے مطابق اعبان کا نقشہ مرتنب کرے کے لیے اپنی مشاہد سے کے دونوں مفاویراسلی لینی لیان و مکان کرلیتے ہیں ۔ زمانہ بجائے خود ایک سلسلہ ( اور کمل سلسلوں کی صوری شرط) ہو اس سلیم اس کے اندر ایک دیے موسنے حال کی شیرت سے مقد ات یا شراکط راضی) اورموفرات یا تنامج (سنقیل) یں فرق کرنا چا ہیں۔ بیس ایک دیکے ہمیے مشروط کے سلکلی شرائط کی تکمیل مطلق کا قبل تجربی مین عرف زاً نم اضى يد عابد بوتا بى - قدتني عكم كا عين كل گرزے بوك نران کو موجودہ کھے کی شرط کی میٹینت سے دیا ہواسجمتا ہو۔ اب ریا مکان نو اِس بیں بجائے خود رجعت اور اقدام کا فرق بنیں بایا جاتا۔ اس میں کر اس کے کل حقے ببلد یہ ببلد موجد المدائة بين م لين وره المكسم الله عمر المونا الي تدكر سلسلم . زماني ك موج ده لحے كذرى گذشت دمائے كى نسبت سے فقط مشروط ہی سمھ سکتے ہیں نہ کہ شرط اس کے کہ بد کمر مرف گزرے ہرکے زمانے ( بالدں کہنا ما سے کر مفتم زمانے کے گذرنے) سے وجود بیں اسماری - مگر چو کک مکان کے حصے ایک دوسرے کے مانخست بنبى علم مى تنب بوسك بى اس ك الك حصد دوسرك کے امکان کی شرط بہیں ہی اور بہاں رہانے کی طرح کوئی حقیقی سلسلہ نہیں یا با جاتا۔ تا ہم مکان کے فقلفت اجذاکی ترکیب حب سکے فرر بیتے سے ہم اُس کا ادراک کرتے میں انتوالی موتی ہم

بیں وَهَ زمانے کے اندرواقع بنی بواور ایکب سلیلے برشمل ہو اور حِيْمُكُم عَمِوعِم مَكَانَاتُ كُ إِس سِلْمُ مِين بِرحْمِيد ووسرے حَمِول سے محدود ہوتا ہے اس کیے مکان کی پیاکش کو بھی ایک مشروط ك سلكم شرائط كى تركيب سجف جا بيد-البنة بهال مشروط اور شرائط میں کوئی شبتی فرق نہیں ہے۔ اس لیے بنا ہر مکان میں رحبت اور افدام كيسان معلوم بهزما بهو ، پهر بهي چه مكه مكان كا ایک حصد دوسرے حصوں کے در لیے سے دیا ہوا اس بلکہ مرف محدود بونا ہر اس لیے ہم ہر محدود مکان کہ اس لحافات مشروط سمجہ سکتے ہیں کہ اس کی عد بندی کی شرط کی جنبت سے ایک دوسرے مکان کا ہونا عرودی 3 اور دوسرے کے لیے تعبرے کا وقس علی ہذا۔ ایس مدشدی کے لیا طب مکان کے سلسلے میں بھی رحبت بائی جاتی ہی اور ترکیب سلسلینسراکط کی تکمیل مطلق کا قبل ننجریی عین مکان پر نهی عائد ہوتا ہر اور مِن طرح ہم ایک مظہرے منعلق گذری ہوستے نما سے ک مكيل مطلق كا مطالبه كرت اسي طرح مكان كي تحيل مطلق كا بھی کرسکتے ہیں۔ اب رہی یہ بانت کر بد مطالبہ بورا ہوسکنا ہی یا بہنیں۔ اس کا فیصلہ آگے میل کر ہوگا۔

دوم ، اثبات نی المکان نینی ماقدہ ایک مشروط ہو جس کے اندرونی شرا کط اِس کے اجزا ادر بعید تر شرا کط ان اجزا کے اجزا ہونے ہیں ۔ بیس یہاں ایک رجنی ترکیب واقع ہوتی ہو جس کی تکھیل مطلق کا تو تنت خکم مطالبہ کرنی ہو ادر یہ اس طرح مکن ہو کم اجزاکی تقیم تکبیل کو پہنچ جائے یہاں تک کہ مآوے کا اثبات
یا تو معدوم ہوجائے یا ایک غیر مادی وجود بعنی وجود بسیط بن
کر رہ جائے۔ بیس بہاں ہی ایک سلسلیہ شرائط اور غیر مشروط
کی طوف رجیت بائی جاتی ہی۔
سوم ، جہاں تک این مقولات کا تعلق ہی جو مظاہر کے درمیان نبیت اثبانی نیا ہر کرتے ہیں ، مقولہ جوہر وعوض تیل

مدمیان نسین اثباتی ظاہر کرتے ہیں ، مفولہ جیبر وعرض قبل نخربی عین کے لیے مدوں نہیں ہو بعنی توتت عکم کے لیے کوئی وجہ ہنیں ہو کیے بہاں وہ شرائط کی طرف رجوع کرے۔ اس لیے كم اعراض وجهال بك كروه ابك واحد عربر سر تعلّق مكنتين ابک دوسرے کے بہلو بر بہلو ہو تے ہیں اور کوئی سلسلہ بنیں بنانے . وہ اصل میں جوہر کے مانحیت بنیں بلکہ اس کے طراق وجود برمشنل بيس - بهال نصقد جهربت بظاهر نوتت حكم كاعبن معلوم سونا ہی۔ لیکن بہ نفتور مرف وجود مستقل رکھنے والے عام معروض کو ظامر کرتا ہی جہاں کک کہ وہ عرف ایک قبل تجرنی موضوع بلا محمول کی حیثیت سے خیال کیا جا نا ہی ۔ بہاں مجنت إس غيرمشروط سي اي جوسلسله مظامر مي الود بين جرم اِس سلیلے کی کڑی ہبیں بن سکتا۔ ہی بات اِن جرموں برصاف أتى ہو جن بين تعامل مو يه محض مجد عے بين اور اين بين سلسلے كى كوئى علامت بنيس يائى جاتى . اس لي كر وه ابك ووسر الم شرط اسکان کی چنست سے ایک دوسرے کے مانحت بنس بن بہ خلاف مکان کے حقول کے جن کی صدد بجائے و دشغین نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ذریعے سے متعین ہوتی ہیں - اہذا مرف مقولہ علیت باتی رہ جاتا ہی جد ایک دیے ہوئے معلول کی مقولہ علیت باتی رہ جاتا ہی حیس ہیں ہم اول الذکر لعنی مشروط مقتوں کا سلسلہ پیش کرتا ہی حیس ہیں ہم اول الذکر لعنی مشروط سے آخرالذکہ لعنی شراکط کی طرف رجے عکرے توت علم کا مطالبہ پدرا کر سکتے ہیں ۔

سے بہ بیسہ سے بات کے تصورات بیس کوئی سلسلم بنیں با با جاتا ، بجر اس کے کہ وجود اتفاقی ، ہمیشہ مشر و طر سبی جاتا ہو اور اس کے کہ وجود اتفاقی ، ہمیشہ مشر و طر سبی جاتا ہو اور تو تن ہم کے قاعدے کے مطابق ایک شرط بردلالت کرتا ہو جس کا بید مشرو ط لازی طور پر با بند ہو اور بیر اس شرط کرتا ہو جس کا بید مشرو ط لازی طور پر با بند ہو اور بیر اس شرط سے ایک دوسری شرط کی طرف بہاں تک کو توت حکم حرف اس سلسلہ کی تکمیل میں غیر مشروط وج ب باتی ہو۔ اس سلسلہ کی تکمیل میں غیر مشروط وج ب باتی ہو۔ چانج کونیانی اعیان عرف جاد ہوتے ہیں مطابق ان چاد

چا بچر تو تبائی اعیان فرف جار ہونے ہیں مطابق ان جارہ مفولات کے جن میں مظاہر کا سلسکر ترکیب لازمی طور پر یا یا جاتا ہو۔

"کی مظاہر کے دیے ہوئے مموعے کی ترکیب کی

سیمیل مطلق سیمیل مطلق ایک عام مظهر کے ایک عام مظهر کے تقییم کی صوت کی صوت کی

م "گئیر پڑریہ منظہر سکے انخصار وجدوکی

بہاں سب سے بیلے یہ امر غور طلب ہو کر گئیل مطال کے عین کا نعلق صرف خطا ہر کے شہدو ۔ سے ہی نہ کہ کل اُشیا کے فالع تعور سے ۔ لیں بہاں مطاہر دیے ہوئے سے علم مائے ہیں ادر قوت علم ان کے شراکط اسکان کی مکمبل مطاق کا مطالبہ کتی ہی جس مذنک کے یہ شرائط ایک سلسلہ نبائی ہیں۔ یہ مطالبہ ایک المنبي تركيب كل بحرجه با تكل ويعني مر لحاظست يجمل أو اوريس کے در اور سے ، عظم فوانین غفلی کے مطابق شہود ہے ۔ وومرسه ببركه تونت عكم اسى تركيب شراكط ين جسلسله وار به طریق رحیت عمل بس آنی ہی دراصل غیرمشرویا کو الاستس كمن ہو گریا اس سلسلیہ مقدمات كى تكبيل جا بنى ہوج مجدعى طور ہے مزيد مقدمات كا فناج بنين - به غير مشروط بهيشم سلسله كي تميل مطلق میں میں کا ہم اپنے تحل کے در اچے ست تصفد کرنے ہیں ، موج د میزما ہے۔ کیکن غور یہ شمل ترکیب عف ایک عین ہو اس الله مم كم سل م بله سه به زيس جان سنة كم مظاهر بن اس کا امکان ہی ہی ہی انہیں ۔ اگرہم ہر چیزکا اوراک عرف خانص عقلی تصوّرات سے کریں بغیر صبی مشا برے کی شراکط کے توسية المعنما كر سكة بين كر ايك وسيم الاسكم مشروط كي شرائط

كا يو أيك، ووسر عد ملح ما تخت بدن عرد السلم مي ويا شوا ہونا ہو۔ اس بیا کم بغر ان شراکط کے مشروط دبا سی شہر یا سکتا مجین مظاہر میں شراکط کے دیے جانے کے لیے ایک ناص طریفے کی نید یا تی جاتی ہے اور وہ مواد شاہرہ کی متوالی نرکییب ہر جہ رحیقاً محمل ہونا جا ہیں۔ اب برایک دوسرا مسلم بو كيراً با بيزيمبل حتى طور بيرمكن بي يا نيس . البِّنهُ أيس بمبل كا عبن فريَّت عكم بين عرور موجود بو فواه اس کے مقاملے کے تجری تعدات سما ربط ممکن سویا نہ ہو۔ بيس بيونكه مداو مظهركي رحبتى تركبيب كي يحبيل مطلق مي ( بد انباع مقد النف عد است المحمد وسله موست مشروط كا سلسالة تمراقط فرار ديئي بس ) غير مشروط لازمي طور برشامل یجہ تفظع نظر اِس کے کہ یہ مکتبل ممکن ہو یا بہیں اور ہج تو كبور كر. اس لي نوتن عكم انبا نقطه آغاز عبن تكبيل كو فزار دننی ہی گو اِس کا اصل مقصود غیر مشروط ہی خواہ وہ يورس سلسل من برياس كم الكساخريس -اس غيرمشروط كا نفترريا أو إس طرح كبا عاسكنا بحكم وہ اپر سے سلسے برمشمل ہو عبل کی ہر کردی مشروط ہو اور رس صورت بین ریجنی ترکییب ما محدود کهلانی بی با ایس طرح که غیر مشروط مطلق ایس سلید کی کردی سے ادرسب کر یاں اس کے تخت له ریک وست برسکه منروط کے سلسلہ شرائط کا مکیل جموعہ بیشہ

القد برص أنده

سلسلہ حدود دا غاز) ہنیں رکھتا بینی غیر محدود ہو اور اس کے باوجود لیرا ویا ہوا ہو تیکن اس کی ترکیب رجتی کہی محمل ہنیں ہوتی بین اس کی ترکیب رجتی کہی محمل دوسری صورت ہیں سلسلے کی بہلی کڑی موجود ہو جسے گذرے ہوئے زانے کے لیاظ سے آغانے کا کتات ، مکان کے لیاظ سے آغانے کا کتات ، مکان کے لیاظ سے حدے کا نتات ، مکان کے لیاظ سے حدے کا نتات ، مکان کے لیاظ سے حدے کا نتات ، مکان کے لیاظ سے حدے کا نتا سے حدے کا نتا سے جود والا تیجری علل کے لیاظ سے خود فعلی مطلن کے اجزا رفتنیار) اور تیجر پذیر اجزا کے وجود کے لیاظ سے عالم طبیعی کا وجوب مطلق کہتے ہیں ۔

کا کنات اور عالم طبیعی دو اصطلاحیں ہیں جو اکثر ضلط ملط کر دی جاتی ہیں۔ ببلی سے مراد ہی سارے مظاہر کاریافیاتی محبوعہ اور ان کی بحمل ترکیب کلی وجمدی بعنی جمع اور نقیم دونوں کے لحاظ سے۔ اس کا کنات کو عالم طبیعی کہتے ہیں جب وہ ایک

بین سر الله ایک ایس کے علاوہ اور کوئی شراکط ہی انہیں ہیں جن کا فی بابند ہو۔ لیک الله ایک النالی فی بابند ہو۔ لیک الله ایک النالی تھو اور کوئی شراکط ہی انہیہ ایک النالی تھو اور کوئی شراکط ہی انہیہ ایک النالی تھو تھو ہو ہو ہو ہو ہو کہ کہ کیس فی ایک النالی ہی کے ایکان کی تعیق کرنا ہو اور یہ معلوم کرنا ہو کہ کیس طریق سے غیر مشروط بہ جیشت فیل تجربی کے اس کے اندر شامل ہی ۔ لیے صفت (صورت) کے لحاظ سے طبعیت کے مطابق میکن ترات تعینات کا ربط ایک اندرونی اصول علیت کے مطابق میکن ترات ربط ایک اندرونی اصول علیت کے مطابق میکن ترات ربط ایک اندرونی اصول علیت کے مطابق میکن ترات ربط ایک اندرونی اصول علیت کے مطابق میکن ترات ربط ایک اندرونی اصول علیت کے مطابق میکن ترات ربط ایک اندرونی اصول علیت کے مطابق میکن ترات مطابع کا موجود میں اندرونی اصول علیت کے مطابق میکن ترات مطابع کی میں سے مراد مطابع کا موجود میں ایک کے لیا کہ میں میں میں کی اندرونی اصول علیت کے مطابق میں کے لیا کہ موجود کی اندرونی اصول علیت کے مطابق میں کراد مطابع کی ایک کے لیا کہ میں کراد مطابع کا میں کراد مطابع کی کرائے کی کا کرائے کی کا کرائے کی کا کر میں کرائے کرائے کی کا کرائے کی کا کرائے کی کا کرائے کی کا کرائے کرائے کی کا کرائے کی کا کرائے کی کا کرائے کرائے کرائے کی کرائے کی کا کرائے کرائے کرائے کرائے کی کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کی کرائے کرائے کرائے کی کرائے کی کرائے کر

مرکباتی کل جمعی جائے بینی ہمارے بیش نظر اس کی مجدی مفاہر کی مخدی مفاہر رمان و مکان کے اندر نہ ہو ملکہ حرف وجود مظاہر کی وحدت - بیاں واقعے کی شرط علمت کہلاتی ہی۔ علت مظہری کی غیرمشروط علمیت کو اختیار اور مشروط علمیت کو محدود محنی بین علمیت طبیعی کہتے ہیں - مظاہر کے غیرمشروط وجب کرہم وجب طبیعی کم سکتے ہیں - مظاہر کے غیرمشروط وجب کرہم وجب طبیعی کم سکتے ہیں -

ا عبان کوجن سے ہم اِس وفت بحث کر رہے ہیں۔ ہم اِس وفت بحث کر رہے ہیں۔ ہم نے اُوید کا کنا تی اعبان نہیں بلکہ کو نیا تی اعبان کہا ہم کچر تواس وجہ سے کے لفظ کا ننا ت سے فبل نجر بی معنی ہیں کی منظاہر کا مجموعہ سمجھا جا نا ہی حالا کہ ہارے اعبان کو منظاہر ہیں جرف غیر مشروط سے سرو کار ہم-اور کچھ اِس وجہ سے کہ نفظ کا کنا ت کا قبل تجربی مفہوم کل موج وات کے مجموعے کی تکمیل مطلق ظاہر کرنا ہی حالانکہ ہمارے بیش فیل عرف عمل نرکیب کی تکمیل ہم (اور وہ بھی دراصل حرف رحبتی ترکیب نشراکط کی) میکن اگر اور وہ بھی دراصل حرف رحبتی ترکیب نشراکط کی) میکن اگر اس کھا تھے و مکھا جائے کہ یہ سب اعیان فون تجربی ہیں اور کو وہ فرق نو تحربی میں اور کو وہ فرق نو تحربی مدے

ہو۔ جہاں کک کر وہ ایک اندرونی اصول علیت کے مطابق باہم مرابط ہو۔ جہاں کک کر وہ ایک اندرونی اصول علیت کے مطابق باہم مرابط ہو۔ بہلے مفہوم بیں ہم طبیعیت ماقہ سیال ، طبیعیت آنش و غیسرہ کہتے ہیں اور اس نفظ کو صفت کے طور پر استعمال کرنے ہیں لیکن مجب ہم انتیائے طبیعی کہیں تر ہارے ذہن میں ایک تنقل دجود کھنے والاکل ہو تا ہو۔

## محم محض کی نافعل کی درسری نعلی ا

## مكم محض كرتفاديات

اگر اذ عانبات اذ عانی دعود کے کسی جمویہ کے کا نام ہج تو تفنا دیات سے مراد ان کے برعکس اذعانی دعوم ہونیاں بلکہ ان معلومات کا تفاو ہم جو نظاہر اذعانی معلوم ہوئیاں ادر جن میں سے ہم ایک کو دوسرے پر نزیج نہیں دسے ادر جن میں سے ہم ایک کو دوسرے پر نزیج نہیں دسے سیکتے ۔ بیس تفنا دیا ن میں بکسا طرفہ دعود سے بحسشہ نہیں کی جاتی ملکہ نوت علم کے عام معلومات کے باہمی تناقفی اور اس کے اسباب سے قبل تخربی تفادیات ایک تخین ہے منافعی اور اس کے اسباب اور اس کے تناقعی اور اس کے اسباب اور اس کے تنافع کی۔ جب ہم اپنی توت حکم سے عرف فرت فہم کے تفایا کو معروفات نخرب بر عائم کرنے ہی کا کام نہیں لیت ملکہ ان قضایا کو مخرب کی حدسے آگے لیے جانے کی جُرات کرنے ہیں توبیق معقول وعود کے بیدا ہو جاتے ہیں جنیس تخرب سے نہ تو تاکید کی امبید ہی اور نہ تردید کا خمف ۔ اِن تجرب سے نہ تو تاکید کی امبید ہی اور نہ تردید کا خمف ۔ اِن تجرب سے ہر ایک اپنی عبد نہ عرف تنافع سے بری ہی بیک قورت میں طور پر یا یا جاتا ہی مگر برقسمتی توریق میں خسر ایک ایس علم کول می بحث میں حسب ذبیل برمینی ہو۔ حکم محف کے اِس علم کلام کی بحث میں حسب ذبیل سوالات قدرتی طور پر بیدا ہد نے ہیں۔ سوالات قدرتی طور پر بیدا ہد نے ہیں۔

ا۔ بن مصابا ہیں طم عص او نا لزید طور پر تنا مص بیش آنا ہو۔ ؟ - ۲- اس تنا تفی کے اسباب کیا ہیں ؟ - ۷ ۔ کیا اِسس تناقف کے باوجود عکم محف کے لیے یفٹینست کا کری داشتہ بافی رہنا ہواور رہنا ہو تو کیو ٹکر ؟

ملم محفی کے متعلمانہ دعوت کی یہ خصوصیت ہواور وہ است سو فسطانہانہ وہنایا سے مشید کرتا ہو کہ اس کا نعلق کسی است سوال سے مشید کرتا ہو کہ اس کا نعلق کسی میں گھڑت سوال سے ہیں جو بدل ہی المکل بچو کر دیا جائے بلکہ ابکہ ایک اولیے سوال سے ہو حبس سے انسان کی توتت ملک ایک اور بر سابقہ بھٹا ہی . دومرے اس میں ادلیہ علم سکو ٹاگر بر طور بر سابقہ بھٹا ہی . دومرے اس میں ادلیہ

اِس کی ضِد سِبِ جد النباس با با جاتا ہم مُم نبا دلی ہنیں ہوتا کہ ذراسے عور و فکرسے رفع ہو جائے بلکہ ایک قدرتی اور نا گُذُید التباس سونا ہو جس کی خنیفنٹ کو سمھنے کے بعد ہی انسان جاہے اس سے دھوکا نہ کھائے مگر الحمن میں خرور منتلا رہنا ہو ۔ اس کے مضر اثرات کی ردک تفام نو ہر سکتی ہوگر فرد اس کا استیصال ہنیں ہو سکنا۔ اِس فیم کا منگلانہ وعولے تجربی نصورات کی ومدت

فهم سے نہیں ملکہ محض اعبان کی وحدث محم سے نعلق رکھتا ہی أس ایک طرف نو ترکیب حسی نواعد کی جنیبت سے فوسی ہم کے اور موسری طرف اِس ترکیب کی وحدت مطلق کی عینیت سے نوتن حکم کے مطابق ہونا چاہیے مگر مشکل بہ ہو کہ اگر وہ وحدت حکم کئے مطابق ہو تو اُس کی شرالط فیم کی عدسے باہر اور اگر وہ فہم کے مطابق ہو تد بد شراکط حکم کے

لیے ناکافی ہوں گی۔ اس سے ایک الیا تناقض بیدا ہو جائے گا جس سے ہم کسی طرح بیجیا نہیں جیرا سکتے۔ میں اِن وعوروں کی دجہ سے ایک معرکہ جیر جا اور اِس بین ہروہ فرانی جسے میلے عملہ کرنے کی اجازت ہو، فتح بإنا ہر اور وُہ جسے میرون مرافعت کرنی پاٹی ہی پیکست أنظامًا بي - اسى ليم برمسلم ببلوان خواه وه الي مفعد كا طامی ہو یا بہت مفصد کا ، کا میا بی کا وٹون رکھتا ہے۔ بشرطیکہ اسے آخری وار کرنے کا حق مد ادر اس کے بید دیت ک عدف روکنی نہ براسے - اس بلے کوئی تعجب کی بات بنیں کہ اس میدان بین گرت سے معرکے ہو کیے بین جن بین دولوں فران بارا فن يا تيك بي مكر أخرى اور فيصله كن اطائى بي ہمیشہ بر اہتمام کیا گیا ہو کر اچھے مفصد کا حامی جیت جائے اور وہ اس طرح کیر اس کے حریف کو ہمھار اسٹانے کی مما نعت کردی گئی ۔ ہمیں بہ جینیت غیر جانب دار کھے کے اس سے فطع نظر کر بینا جا ہیے کہ لڑنے والوں میں سے کون اچھے مقصد کا حامی ہی اور کون برے مقصد کا اور أَنْفِس مو قع دينا جا سي كو اليس بين نبط ليس . شايد السا مرد کم جیب دو أول ایک ووسرے کو مجروح نه کر سکیس۔ بلكه مِرف تمكا وبي نو أنفيل بي محسوس موكه بيه سارا جمكن ا ہی بیکار ہو اور وہ ایس میں صلح کرکے اپنی اپنی راہ لیں. اس طربیقے سے انسان الگ رہ کر شفاد رعودں کی نناع کا تناشا دیکھنا ہی ملکہ خود ہی اِس کا بڑک ہونا ہی اس ملیے نہیں کہ آخر میں دونوں فرلفوں میں سے کسی ایک کے عی بیں فیصلہ کرے بلکہ حرف بہ معلوم کرنے کے بیے کو کہیں ایسا نو نہیں کو بنائے نزاع مفن ایک وصوکا ہی جیں کی خاطر دونوں ہے کار لا رہے ہیں اور اگر ان بیں كوئى بلا مزاحمت أكر ط منا چلا ماك نب سي إسع كجد ماصل نه بوگا. وس طرفی کو سم نشکی طرفقه کمیس گے۔ یہ اس نمب شکیک سے یاکل فتلف ہی ج جہالت کدایک

بإنفا عده أتعدل فرار رے كر علم انسانی كی جرا كھور فوانتا ہى "ماكير كهيس بفتن اور وأوق كانشان "كمه ندرسي إنشككي طريقي كا مقصد أنو، يفنن حاصل كرتا بى اور درُه إس قيم كى نزاع . یں جس بی فریقین نیک نینی اور محقد تبت سے کام لیتے ہیں غلط فہی کی وجم ور بافت کرنا چا ہتا ہی ان وانشند واضعین فانون کی طرح جو جحوں کو کسی منفدے کے نبیصلے ہیں عا بن ياكر بيسبق حاصل كريت ابي كير فاندن بين فلان نفض يا ابهام ہو ۔ وہ تنافض جو توانین کے استعال میں ظاہر ہوتا ہو ہماری محدودعقل کے سیلے اصول فالون کے مبلینے کا بہترین دربیم ہو "اكم هم قرت عكم كو جو اسبيت مجرّد عور و فكر بس لغز شول كا احساس اسانی کے بنیں کرسکتی اس طرف متوج کرسکیں کم اس کے تفایا کے تعبین میں کون سی چیزیں اہمیت رکھتی ہیں۔ سكن بيرنشككي طريقة قبل تقربي فلسف كحاب مخصوص بح تحقیق کے اور سب مبدالوں میں اس کے بغیر کام علی سکنا ہی۔ رياضي بين إس كا إستنعال مناسب بنيس - ولان غلط وعوس چھے نہیں رہ سکتے ۔ اس بے کر ریاضی کے دلائل مشاہدے برمینی محسن بیں اور وہ ہر فدم بدین نرکبیب کے زرسیم من الله الله مند بوسكى بو ماسى الشكيك مفيد بوسكى بو میکن بیال سی الیی غلط فہی کا امکان بنیں جو آسانی سے فع نه بهدسکتی بعد اور بر نزاع کا فیصلہ دیر سویر تخرید کے ندیج ہوجاتا ہی۔ علم اخلاق کے کل نفتایا ہے عالی کے کے کم سے کم امکانی تجربے ہیں مقرون صدرت ہیں بھی فاہر کی جو اس کی جو اس کی جو اس کے جو اس کی جو اس کے حدد ہوسکتی ہی ۔ بہ فلاف اس کے فیل تجربے اللہ فیل تجربے کے دور ہوسکتی ہی ۔ بہ فلاف اس کے فیل تجربے کے فادرا معلوا کا دعو سے کر تشا ہرے کی میں نہ نو اپنی مجرو ترکبب کو کسی جہی مثنا ہرے ہیں نظام کر سکتے ہیں اور نہ اِس نوعیت کے ہیں کی ان کی غلطی کسی تجربے ہیں کیلئے ہیں اور نہ اِس سکے ۔ بیس تبل تجربی کو اِس کے میں تبل تجربی کو اِس کے میں تبل تجربی کو اِس کے میں اور معباد اِس کے سوا ممکن ہی نہیں کو اِس کے دعو وں کی باہی مطا لفنت کا امتحان کیا جائے ۔ اور ایس خوش سے آمیس ہی مقابلہ کرنے اور ایس خوش سے آمیس ہی مقابلہ کرنے دیا جائے ۔

•

مناقض علم محض میں

قبل تجربي اعبان كي بيلي مزاع

Lange 3

کا ثنات زمانے بیں ایک آغاز دکھتی ہی اور مکان کے اغتبارسے

معدود بين مقيد الو-

شوسه

فرض کچھے کہ کا تنات نہائے ۔ کے لحاظ سے کوئی آفاز نہیں کھی

تریه ماننا پیشے گاکہ ایک دیے

بوك لمح ك ناميدود زماندمنققى

بدئيكا بحرفيني انتبائه كأننات

مِن كِيفيات كا أيك المثنابي

متوالی مسله گزرنجپایی لیکن

لامثناہی کی تعریف بہ ہم کہ آپ کی مثوالی ترکیب کبی لیڈری ش

بو. بس كانات كاليك

لاتشارى گزرا بوا سلسله ناهمکن

ہو مینی کا ثنات کا آغاد اس کے

کاُنٹات نہ کری آغاز کھی ہم اور نہ صدود مکانی بلکہ زمان و مکان معان کے اعتبار سے

تا محدود بهو.

مبورست فرض جکھے کہ دہ آغازرکھتی

فرس سب یہ وہ مادوں ہو۔ چونکہ آغاز شر ایک دجود ہو جس سے پہلے ایک

وجود ہو میں سینہ سینے ایک

ې وچپ شي موجد د نه د اس

بے آفاز کائنات سے پہلے ایک المیا ندانہ ہذا جا ہے جب کاننات

موجود ندنتي تعني فالي زمانه ..

میکن خالی زمانے میں کسسی شوکا وجود میں آنا ممکن

نيس اس لي كر اليه نان

وجدد کی دیجبی شرط ہی۔ ہی کے ایک فاص حقے اور دو سرے ہارے دعوے کا بہلا دھے حصول بین کوئی وجه امتیاز بین اوركسى حق بين كوتى السبى تشرط وجمد نهبين بإئى جاسكتى اب را دوسرا حصد اد آب ج شرط عدم پر نندي رکھتي ہو اس کی ضد فرض کرکے دیکھیے بینی یه که کاننات میلو به بیلو (خواه آپ به فرض کرین کم دحود ر کھنے والی اشباکا ایک كاتنات خود مخود وجود مين اتنی ہو یا اُس کی کدئی علنت قرار نا محدود د با سُمّامُل ہی۔ ظاہرہی دي) بيس اگرچه كائنات بي كيرسم ابك السي مفدار كي كيث انشا کے سلسلوں کا اعاز ہو کو چرکسی مشاہرے کی حدود سكتا ہو نيكن خود كاكنات كا میں نرسمانی ہو صرف اس کے كوئى أغاز نهين موسكنا ولهذا اجذاکی ترکیب کے ذریعے سے اور مجرعی مفدار کومرف ده گزدے سوے زمانے کے اعتبار سے نا محدود ہے۔ اس ترکیب کی مجموعیت کے اب رئی دوسری بات ذريع سے جال كرسكت بين. نز آب رس معدلے کی مید له بم ایک غیرمعین مقدار کا فرض كرييجي بعني كاكنات بحثیث کل کے شاہہ کرسکتے ہیں کان کے لیا لے معدود ہو لين وه ايك خيال مكان بي حیے کہ وہ صدویں مقید ہو بغیر اس کے کہ ہم اس کی جموعین کی واقع ہے ج نامحدود ہی ۔ نیس بهال شرف انشیا کا بایمی پیاکش یعنی اس کے اجزاکی

بغنه رصفي أمنده

چِنانچه کائنات که جرگل مکانات کو يُركرني مو ايك كل كي چنبيت سے خیال کرنے کے ساننا ہے میں کے باہر کوئی معروض بشدے کا کی اس تا محدود کانات کے اجذاکی منوالی ترکیب محمل ہوسکی ہی بینی گل بیلو بہ بیلو دجود رکھنے والی اشیا کے شمار مين نا محدود زمانه كزر شيكا بوادر خالى مكان ست كريا لائنوست تعلق سوكا محراليها تعلق كوئي جید صفر ماسیق منوالی ترکیب سے اندازہ کرسکیں

> اس ليے كه صرود زوايد كو خارج كرك إس كى كميل كا نعين كرديي بي-مجوعيت كانعتور ببال بجز زكب اجزاکی تکیل کے تقور کے اور کی بنس کیو نکیم ای اندرک کل مقدار کے مشاہدے سے ایج اس صورت میں نامکن می افذ بنس كرسكة بكرمرف اجزاك تركيب كونا محدود تك يبنيا كركم مع عين بين إس كا اهاط، كريسكة بين -

تعلُّق مكان كے اندر كيك اشيا کا تعلق مکان سے سی بایا با آباہ مح يفكر كأنات ابك مطلق كل مشابده بعبى كرئى اليي شوبنس يائي ماني جس ماكائنات كو تعلَّق مو إس كيك كأننات كانعلق معنی ہنیں رکھنا ۔ اِس بید کا کنات کا خالی مکان ست محدود ہونا ہی مهل رو سس وة استداد ك لحاظ سے نا محدود ہو۔

ئه مکان محق فارجی شاہد سے ر صوری شامدسه کی حتور شد بای ندکد تحورى وافعى معروض حبس كاغارج بي شابره كيا جاسك مكان ين انتاس مع مد رس کا تعنی ممرتى بين ويعنى أحسه يركمنيين یا اس کی صدیدی کرتی بس بنية برسف أيله

راخيه نوط صفحه اسيق بكر يوں سكت كر اس كى صورت سے مطابقت رکھنے دالا نخر بی مشابره کرتی ہیں) مکان مطلق سے نام سے فض ایک امکان ہو فارجی نظامر کا ج کالے خود وجود رکھتے یں یا دیے ہوئے مظاہر سے وضافہ كيع جاسكتے بيب ينجريي مشاہره منظاہر ادريكان يدربا ادراك ادرخالي شابهد دونون امکت اس درس سے الک بنس ملکہ ایک ہی تخری منالمست مي بيداني وعدرت كي دنست ست مرابط میں ۔ اگریم ایک کی دوسرے کے ومكان كوش مل مثل بركم باير فرض كربي في اس سے فاری شاہدے کے طرح طرح سريد يه نمياد تعيمان بدا سيفيس من كا ادراك مكن نبيي شلا كأشات كي حركت بإسكون ا مدود خالى مكان بين جن كا رجرو دونور کے تعلق کا ایک الیا تتين بوجس كالبعي ادراك نبي برسكنا ديجسه مويوم نثويات

برنامکن ہے۔ بیں امتداداشیا كا ايك "ما محدود فيوعد أيك ديا سحاکل بینی بیلو به بیلو دیاموًا بنين سمجها حاسكتا- لبذا كائنات کان کے اعبارے نامحدودہیں بلكه إس كى صرود بين مفيد ري-

ملاحظر بيلي نناقض كرمتعلق ١- دعون كرمتعلق ٢. ضيد دعون كرمتعلق

ہم نے اِن منفاد دلائل بیں و ب ہوئے سلسلم کا کنات دعد کا دسینے کی کوشش ہنیں کی ہم اور محبدعی تصوید کا کنات کی ہماری غرض یہ نہیں کہ ( بہ تول اور مدودیت کا نبوت ایس پر

شخصے کی کیلوں کی سی بحث کریے موتون ہی کہ برعکس صورت مرایف کی غفلت سے فائدہ اٹھائیں میں بیر ماننا پڑسے گا کہ فالی اور اگر آئس نے کسی البیے قانون مکان اور خالی زمانہ کا کمنا نت

کا حوالہ دیا ہو جس کا مطلب کا اعاطہ کیے ہوئے ہیں یہیں وہ فلط سمجھا ہو نو اس غلط معلم ہوکہ اوگوں نے رس

فہمی کو دُور نئر کریں ملکہ اس نیتج سے بچنے کے حیلے سوچے کی تروید پر اپنے وعولی باطل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کد کا تنات کی نیا رکھیں - اِن بین سے ہر نیان و مکان کے لحاظ سے محدود

ایک دلیل نفس امرسے ماخوند بوسکتی ہی بینے اس کے کیم ہم سی اور دونوں طرف کے افعانی ایک زمانۂ مطلق ہم خار کا کنات

فلسفوں کے فلط نتائج سے جو سے پہلے اور ایک مکان مطلق فائدہ آٹھایا جا سکتا نقا دہ نظر کائنات کے باہر فرض کریں جو انداز کر دیا گیا ہے۔ ایک نامکن چیز ہے۔ میں پران

ابید موسی بیر، و میران اس طرح بھی دے کا ناکشی نبوت سے باکل متفق ہوں مکان محفق اس طرح بھی دے سکتے ہیں کم

فارجی مشاہرے کی صورت ہو اذعانی فلسفیوں کے دستور کے نه کوی واقعی معروض حیس کا مطانق ایک دسی سومی مقدار كى لا محدوديث كا غلط تصور فارزح میں مشاہرہ کیا جاسکے اور وه مظاہرے الگ ہمیں يش كرف ، نامحدور وومقدار ملکه خدد مظاہر کی صورت ہی۔ ہوجس سے ربینی دی ہوئی يس مكان مطلق طوريد وجود اکا ئیوں کی اس فعدادسے جو انٹیا کا تعین کرنے والے کی اس میں شامل سی بٹری مقدار تمکن نه هو لیکن کوئی تعدادسب مینت سے نہیں یا یا عاسمنا۔ اس لیے کہ وہ کوئی معروض سے بطری نہیں ہونی اس لیے کہ ہر تعدادیر ایک یا آیک سے ہیں بکہ حرف امکانی مورفعاً كى صورت ہو۔ بيس اشا يمينندت زباده اكاكيال اضافه كي حاسكتي ہیں ۔ اس کے ایک نامحدود مظاہر کے مکان کا نعبن کرنی میں دی ہوئی مقدار نامکن ہی خانجہ لجنی اتھیں کے در لیے سے بم فیصلہ ہوتا ہو کہ مکان کے مل كاننان كا (گزرے بوتے

الاسلام اور المتداو دونوں کے ممکن محمولات وکیت ونسبت ) الامعدد ہونا الاکن ہم اللہ کا اللہ معانی ہے ت ممکن محمولات وکیت ونسبت ) الامعدد ہونا الاکن ہم ۔ میں سے کون سے محمول وجود بس مدہ زمان و مکان و دونوں مرکب بین ۔ بر خلاف اس کے بیان مرکب بالذات کی بینت

ی افاظ سے محدود ہو۔ براستلال مکان موجد بالذات کی بینت میں کر میکنے سے ایک نفیش کر سکتا کیونئت میں ندگورہ بالا تعدد ایک نامحدود کے کا طب بنیں کر سکتا کیؤنکہ میں ندگورہ بالا تعدد ایک نامحدود کے کا طب بنیں کر سکتا کیؤنکہ لی کے ایس تصدر سے جر بھارے دہ بچائے محدد مجد و نہیں رکھتا۔

غرض مظامر تدابك كان كا ذبين من بوتا يومطابعت بنين رخواه وه بر سو با خالی احاطر رکھتا ۔ اس کے وریدے سے ہم بہ تقور نہیں کرنے کہ نامحدود کننا كرسكة بين نكين خالى مكان جو بظاہر عالم مظاہر کے باہر ہد برا ہے۔ بیس اس کا تصدر بڑی سے بڑی چیز کا تعقد اپنیں ہے ان کا احاطہ نہیں کر سکتا . بری بلكه إس تعلق كا نصقه ج وه كسي یات زانے بریمی ماوق آتی مفروضه اکائی سے رکھٹا ہوجیں ہے۔ یہ سیب کچے نسلیم ہی گی کے مقایعے میں وہ کل اعدادے ایس سے کوئی انکار نہیں کرسکٹنا كر اگر بهم كائنات كى مكان يا بڑا ہی . مفروضہ اکائی کے جید طے ا برسه بوشه بدنا محدود كالعطا زياسية كي كالدست كوي مد يا برا بونا موقوت بوسكن ونكر فرض كركس تربهي به دونامكن لا محدود بنت مرف اس دی سوی جيزم ربعني خالي كمان كاكنات اکای کی نسین برشتل ہو اس مسته بابر اورخالی زبانه کائنات لي وه بميشد كيسال رسيكي

كورس سيمكل كيكتبت مطلق له ظاہر ہو كوس كے بندستى ہيں: فالىكان معلوم نہیں ہوگی اور اس سے چمنطاہرے درمیان ابنی کا نان کے اندہد ہمیں بہاں بحث بھی نہیں ہو كم يسيركم فعبل تجربي المتواول سية نماقض دراصل لا محددديث كارقبل بنیں رکھنا اور ان کے کافست ہم

تجربی تصدّر به بی کم ایک ومهدين المكاريش كركية وكو مقداری پیانش س اکای اس کے یہ می بین کرتے اس کی متوالی تریمیب میمی ممل ك المان كا افرار ك الله الله ا

سے پہلے) موجود فرض کرنی Some See See See See US که اگرکامنات دزبان دمکان کے لحاظ سے محدود ہو تو لازم أمنا بهوكه ما محدود خالي مكان موجود اشباكا به بلحاظ كيتن نعین کرتا برد لوگ جرراه دصو لدصت بین وه دراصل یه سرکه عالم محسین ك بجاك أبك عالم منفول أغاز (لین وجد جس سے بیلے عدم کا زانرس) کے بجائے ایک البا وجود بيسے ونيا مين كوئى تعين در كار نرس و ادر صدور امتدا دكي عِكْم فيودِ كائنات تعوركريليني بين إحداس طرح زمان ومكان کے مجگولیے ہی سے بچ جانے ہیں مكن ببال بحث عرف عالم ظاهر ادر اِس کی کمیت کی ہے جسس

میں حرثی ننراکط سے قطع نظر

كرنا كريا اس كے وجود كو باطل

نہ ہو اس سے بقتنی طور بہ بہ نتجر لکا ہو کہ ایک دے ہوئے رنعنی موجوده ) ملح کک لانتنایی منوالي كيفيات كاكزر ميكا سونا مكن نبيس . بيس كائنات كاآغاز لائتر ہیج۔ دعوے کے دومرے حقے میں یہ اشکال نہیں ہو کہ ایک نا محدود سلسله گزر تیکا برد ایس لیے کہ امتداد کے لحاظ سے نا محدود کا کنات کی انتیا بیدر بهار وی ہوتی ہیں کیکن این اشیاکی مجموعيت كانمود كين س چومکہ ہمارے لیے کوئی صدور موجود نیس جو مشاہدے بیں غدد بخود إس مجموعيت كوشقين كروس اس سي ايس اسف لفتور

سله به دی بوئی اکائیوں کی ایک تعاد پرشتمل ای جو کل اعداد سے برطری بهریمی نامحدود کا ریاضیاتی تصور ہی ۔

كرديبًا بي . كالتنات محسوس أكر محدووبهد تولازما تا محدودخالي مکان میں واقع ہوگی ، اس سے إنكار كرف كمعنى بير بول ك کہ ہم عمداً مکان سے جومظاہر کے اسکال کی بدہبی تشرط ہے۔ انکار کرنے ہیں ادر اس صورت بیں عالم محسوس سے إنكار لازم أشكا مالاتكم كارسك یک بنی ایک چیز ہو جو دی بهوى بروعالم معقول محض كأنات كالك عام تعميد الرجس مي م إس كيمشابد ع كي كل شرائط سے قطع نظر كراتتے ہيں۔ ہیں اس کے متعلق کوئی ترکیبی تفييد خواه ده شوتي سمد با سلبي مکن ہی ہیں ہے۔

كى توجيهم كرنا بيسي كى ادريونكم یاں ہم کل سے شروع کرکے اجزاك ايك مقرره تعدادتك بنين بنيح سكت اس يه مرث یسی صورت بانی ره جانی بوکه کُل کے امکان کو اجرا کی شوالی تكيب سے ظاہر كريں ـ ينزكيب ابك الساسلسله سي جركبي محمل سرف والانبين - ليس نديم اِس کے بغیر اور نہ اُس کے ذریعے سے مجوعیت کا نفتر کرسکتے ہیں اس کے کہ اِس صورت بیں ثود تعود مجوعيت أمزاك مكمل تركبيب كالمتعود بوادريه نامكن ہى اس كيے تعتار في عِين ہیں تا ممکن ہی ۔

قبل تجریل اعبان کی دوسری تزاع دعویٰی ضد وعویٰی

كأننان بين برمركب جربربيديط كأننات بين كوتى شوببيط

اجذا پرشمل ہو ادر بجز بسیط ادر اجذا سے مرکب ہمیں ہو اور اس کے ادر کوئی بسیط وجود اس کے اندر کوئی بسیط وجود

اس سے مرتب سے اور سی جیر اس سے امد

فرض کیمی که مرکب جربربیط فرض کیمی که کوی مرکب شی

اجزا پشتل نہیں ہے۔جب ہم دہشیت جربر کے ) بسیط اجزا

سینے خیال میں اِن کی ترکیب کو پرشش ہی چر مکر کل حارجی علاقے

رفع کروی کے ندکوی رکب جانجہ عوہروں کی ترکیب بھی

جَدَ بانی ہیں رہے گا اور چاکہ حرف مکان کے اندر ممکن ہے

رست کا بعنی جرم کا دعدد ہی مشتنی ہد کا میکن مکان سبط

بنیں رہے گا۔ بیں یا قضال حصوں بر نہیں بلکہ کانات

میں ترکیب کا رفع کرنا نامکن پیشنل ہزیا ہی بیس مرکب کا

ہدیا اس کے رفع کرتے کے ہر یجز لازمی طور ہر ایک مکان

. پونکه هرشی تثبت جوایک مكان تجيرتي ہي - مختلف اجرا برشتل سونی ہی جو ایک دوسرے کے باہر یا کے جانے ہی اور برمننت مركب كے اس كے به اجمدًا اعراض نہیں بلکہ عوبیر ہوتے ہیں واس لیے کہ اگر وہ جرمر نہ ہوں تر ایک دوسرے کے باہر بنیں ہوسکتے)۔ اس طرح بسيط ايك جوبر مركب تزار یا نا ہی ادر یہ صریحی تنانض ہو۔ رالم ضير وعوسے كا دوسرا قضیہ کہ کا ثنات کے اندرکوی بسبط وجود نهيس ركمتنا نواس کے یہ معنی ہیں کہ لسبط مطلق کا وجود کسی تجربے با ادراک سے، خواہ وہ داخلی ہویا فاجی

ظاہر ہیں ہوتا ہیں بسیط مطلق

محض ایک عین ہو حس کامرقی

بعدكسى ابسي چيزكا جو مركب ندمو گيرتا ہو۔ بعنى بسيطكا بانى ربها لازم بو نبكن بهلي صورت بين بهارا مركب چېرون برمشنل نېيس برگاراس یے کہ جربروں کا مرکب ہونا تو ان میں محض انفانی تعلّق ہم اور اس کے بغیر بھی وہ اپنا مستقل وجود ركفت بين) بس یونکہ بہ صورت اس چرکے منافی ہی جو ہم نے مانی ہی اس یے مرف دوسری فیدرت ره جاتی ہو کہ مرکب جربر کائنات میں بسیط اجرا برمشمل مونے إس سے بلا واسطہ یہ نینی مكلنا ہوكه كائنات كى كل اشا بسيط ستبال بين مركب بونا ان کی حرف ایک خارجی

> صورت ہی اور گوہم بسیط عومرول کو ان کی مرکب شکل سے کیمی الگ نہ کرسکیں

اور ایک رشتہ وحدت بیں مرابط اجزا پرمشتل نہ ہو۔ مگرکسی معروض کے مشاہرے ہیں اجزا کے عدم شعور سے یہ مستبط بنیں بہذا کہ اجزاکا وجود قطعاً نامکن ہی جہ بسیط ہونے کی خوسی نشرط ہی لہذا بسیط کا وجود کسی اوراک سے مستبط بنیں کیاجاسکتا۔ لیس جو تکہ کوئی مطلق بسیط معروض کسی امکانی تجرب میں نہیں دیا جا سکتا اور امکانی تجرب میں نہیں دیا جا سکتا اور امکانی تجرب میں کہیں بھی کوئی تسبیط معروض نہیں دیا جا سکتا ،

فید دعولے کا یہ دوسرا فضیّہ پہلے سے کہیں زیادہ دور اسک بنیجا ہی اس بلے کہ ببلا تو بسیط کو مِرف مرکب کے مشاہدے سے فارخ کرتا ہی بیکن یہ دوسرا اُسے کل عالم طبیعی سے فارخ کر دنیا ہی ۔ اسی بلے یہ تفیید (مرکب) فارجی مشاہدے کے دیے ہوئے مروض کے تھوڑ سے ٹابت بنیں کیا جا سکا بلکہ اس کے دیے ہوئے مروض کے تھوڑ سے ٹابت بنیں کیا جا سکا بلکہ اس علانے سے زائن کیا گیا ہی۔

## ملاظ ووريتاني كتعلق

ا وعوی کے کے منعلق کا در فرد وعوم کے منتعلق جب ہم کسی کل کا ذکر کرنے ما دسے کے اس ماندود تقبیم ہیں جو وجو آبا استعمال کے قیمت پر جس کا استعمال کے قیمت پر جس کا استعمال کے

ہیں جو وجو ہیں۔ بید بید ایسائل معض ریا خیاتی ہی نظریۂ جہر ہی جو ماہیت کے اعتبار سے واحد کے عامی اعزافات کرتے ہیں۔ جوہر ہی اور یہ واصل ایک مرکب ان کے اعترافیات کی صحت

ہو بعثی اس مواد مشاہدہ کی ایک میں شید کرنے کے بیے ہی اتفاقی و حدیث جدر کم سے کم خیال بات کافی ہو کہ وہ دا ضح ترین میں الگ الگ کر ما ہمت مکان میں الگ الگ کر ما ہمت مکان

کو دراصل مرکب بنیں بلکہ سلم کی مادے کے امکان کی صوری کہنا چلہ ہیں اس لیے کہ آئس خرد من طف

ہی ہو سکتے ہیں غود کل کا امکان جرواقعی اثنیا بیہ عائیہ نہیں ہوسکتے۔

اجودا بید منعصر نہیں ، نیادہ سے گویا شاہد کا کوئی اور طرفقہ بھی نیادہ اس کے جو نیادہ اس کے جو سکتا ہو علامہ اس کے جو سکتے ہیں نہ کہ مرکب واقعی مکان کے اصلی مثا بہت ہیں سکتے ہیں نہ کہ مرکب واقعی

دیا ہوا ہو اور اس کے بدیبی مگریہ محض موشکافی ہو دیکم تعينات ان سب اشيار مايك مكان جربروں سے زملكم واقعى بنیں ہونے جن کو امکان ای اعراض سے میں) مرکب انہیں ير موقوت به كه ده مكان كو ہے اس لیے جب ہم اس کی يْدُ كُدِ تِي سِونِ-الرُّرسِمِ الله كي تركيب كورفح كردين توكيك بات مان لیں تر ہی علاوہ بیاں بک کہ نقطہ ہمی باقی ريا شباتي نقط سي و بسطري سن رسااس سند کر نقط مگر سکان کا بخز بنیں بکہ اس مرف ایک مکان دلین ایک کی مدبر طبیعاتی نقطے ہی مركب كي عدى حيثيث سية ان يرس سر ولسعط سون ممکن ہی اس کیے جرچیز جہر کے یا دعود یہ کال گھے ہی كى كىفتىت سى تعلق ركضى بى کر ایزائے مکان کی مندت وشنلا تغِرا كواس بر كمينت سر میں ایٹ جو کے سے موجود مو تبين وه بسيط اجرًا مكان كوي كرديني بين بغير يه شمل بنين بوتي بيني تنفي لنظر كا اس کے کہ ہم اس بہل نظریے الكس مفرده مرجم متعدد لسيط کی تروید میں ان ولائل کو الزانس سك سك سك ويود دبرائي جوكثرت سے موجوديس میں تبین آتا۔ ہم مرکب اونہ یہ وکھا ئیں کہ محفی منطقی بسيط يربح مكم لكاث بين تعورات سے ریاض ده مرف وجود سنقل رکینه عربها ت كوغلط قراد دنيا والى اشيا برصادق أتابح ميكن بیکار ہو ہم صرف آناکہیں گے اك تبقنت كر اواض وود

N24 كه بيبال فلتق اور رياضي كالجلطا مستنقل ركض والى النبابنين محض اس ليه بحكه فلنفي ہیں ۔ بہذا اگر بر استدلال کہ یه بات نظر انداز کر دی ہی مرکب جہری کے اجزا وہواً کہ یہ مرف مظاہر اور اس کی بسيط سون إس مدس شرائط کا سوال ہو ۔ بیاں ترکب برها كمه بلا نفرين بر مركب بيه کے خالص عقلی تعدید کے تعاہیے عائد كيا جائے جساكہ بار فكا میں بسیط کا نصور صاصل کر كيا ہى تنه ده باطل سوماتا ہى اور سارا كيبل بكر مانا سي لینا کانی بنیں کیکہ مرکب (مائی) کے شاہرے کے تقایلے ہیں ہم بہاں مرف اسی لببیط کا ذکر کر سے ہیں چوابک بسلط كامشابره عاصل كرنابح اور بيه "فانون هِستيت كى رؤس مركب مين وجرياً ديا سؤامور بدی مفرد ضائف میس مین نامکن اور جد اس ترکب کی تحلیل کے ہے۔چنانچہ وہ کل جہ جربروں ہے۔ بعد باقی سے - جوہر واحد کا أصل مفهوم رجولا ببنرك فلسف مشتل ہو اور عرف فہم محض

ن لد، اباب مرتب معمر فی جو معلی مظاہر جوہرے اس جندت سے جس کا جیج نام مجمدعے یہ صادق بنیں آئی جوہر فرد ہی ۔ چونکہ ہم بسیط جومکان کے اند بجربی شاہدے

چوہروں کو مرکب کے عناصر كى منتبث سے يه وج بى منت نابت كرنا جاسة بين اس رکھتا ہو کہ اس کا کوئی جرّ: لیے دوسرے تناقش کے لسيط نهيس -كيون كه مكان كاكوى يُز دعوے کو جوہر فرد کی بحث بسيطيبس نظرير جبرواحدك علم روارول کہ سکتے تھے کیکن یہ اصطلاح ف بادیک بینی سے کام ہے کہ اس اشکال يهلي سے جيمح مظاہر (سالمات) سے بینے کی یہ نرکیب مکالی ہی کی ایک فاص نوجیسر کے لیے که وه مکان کوخارجی مشاہرے استعال ہونی ہی اور اس کے کے معروفات داجام) کی نشرط لیے تجربی نفتررات کی خرورت امكان تسبيم بنبي كرنے بلكه بى اس كي المكورة بالا وعيل اجبام کو اور عام طور پہر كوعوبر واحدكا منتكلّانه ففته جوہروں کے طبیعی علاقے کو کہنا چا ہیں۔ مکان کی شرط امکان فراریینهی نبكن إصل بين بهم اجسام كام م نفترد مرف مظاہر کی عیشت سے رکھنے ہیں اور اس طرح

مکان گل خارجی مظاہر سے مقدم اور ان کے امکان کی وجبی شرط قرار پانا ہے۔ بیس یہ نرکیب علیے والی نہیں جائے ہو اگر نیری حسّیات بیں اس نظریہ کی کافی نردید کی جا گی ہی اگر اجمام اشیائے خیتی ہوتے نوالبتہ نظریہ جوہر واحد کے علم روادوں کا استدلال صبح بانا جاتا .

ورسرے شکان مضیالی یہ مصوصیت ہو کہ جدا ذعالی قضیہ اس کے خلاف بیش کیا جاتا ہو کل قضایا تے حکم یں

حرف وہی ایک ایسا ہے کہ اس چیز کو جسے ہم نے اوپر محف قبل تجربی اعیان میں شمار کیا نشا ( جربر کے فطعاً بسیط مونے کو) بطاہر شاہرے سے شابت کرونیا ہی بینی اس بات کو کہ داخلی حس کا موضوع منهال کرنے والا ، بیں ، ایک قطعاً بسیط جرمر ہو۔ ہم بہاں اس بحث بیں بنیں پط نا چاہتے راس لیے كم اديد اس مسك پر تفصيل سے بحث بر مكى بنى البتہ مرت أننا كبيس مرفض كي يبر طفي الكيب معروض كي يشيت سے خیال کی جاتے بنیر اپنے مثابے کی ترکیبی تبین کے رجیساکہ اس میں ، کے فرد تصدیر میں ہوتا ہی توظاہر ہو كم أس تفقد ميس كسي كثرن اور تركيب كا ادراك نهيل كما جا سكتا - اس ك علاوه جرنكه وه محمدلات جو بهم اس بين خيال كينے بيں محف داخلي حوس كے مشاہدات بيں اس يے اس میں کوئی الیسی بات بنیں ہوسکتی جس سے الگ الگ اجذا کا سمنا بینی وافعی ترکیب نا ست سد - بیس حرف شعور دات سی میں یہ صفت ہو کہ چونکہ خیال کرینے والا موضوع آہی اپنا معروض بح اس ليه وه اسبي آسيب كو تفسيم بنيس كرسكنا كبونكم بجائے تود ہر معروض ایک وحدیث مطلق ہی ۔ نا ہم جب برموض فارجی جیثیت سے ہم لور ایک معروض مشاہدہ کے دیکھا جائے نوشاہکے میں بیشنا نرکیب بائی جائے گی اور اس کا اس میشن سے دیکھا حاتا ضروری ہی جب ہم یہ معلوم کرنا جا ہی کہ آیا اس میں کثرنت مظاہر ایک دوسرے کے باہر موجود ہے یا ٹہیں ۔ من اقتص گیم محض میں قبل نجربی اعیان کی تبیری نمناع

وعمين في وعوسل

افتیار کوئی چیز نہیں ہو بلکہ کائنات ہیں جو کھد ہزنا ہو حرف

قوائین طبیعی کے مطابق ہزناہی۔ مثرورٹ

فرض کیجے کہ قبل تغربی فہم میں اغتبار آبک خاص فسم کی

میں اصبار ایک حاص مسم می علّبت کی جنثیت سے جس کے مطابق کا کنات کے اندر واقعات

مرطابی کا تمات سے الدر وافعات کہور بیں اسکتے ہیں بیا یا جاتا ہو بعنی ایک حالت ادر ایک سلسلہ

> نَّا بِجُ کَا قَطْعَی آ غَاز کرنے کی تُرْتُ بِائی جاتی ہی ۔ پس نصف اس سلسلے کا جو غود رد ہی بلکہ

اس خدوروی کا جو عود رو ہی بلام اس خدوروی کا بھی جس سے به سلسلہ ظہور بین آتا ہی مطلقاً

به مسلم مهوریس ای ای مفدم آغاز بوتا بو ادر کری مفدم عالت بنیں جورس دافع بونے وعمدئے عبّیت کی صرف ایک ہی سم قدانین طبیعی سے مطابقت رکھنے والی نہیں ہوجس سے کائنات

کے مگل مظاہر کی نومیہ کی جاسکے ملکہ اس کے بید ایک اور علیت مبنی بر اختیار ماننا عروری ہے۔

مٹروست فرض کھے کہ اس علیت کے سواج فوانین طبیعی کے مطابق

سو کوئمی اور علیت موجود نہیں۔ اس صورت، بیں ہر دا نعد کے لسر ایک مثقہ فیریالن کا بہتا

منی ایک مقدم حالت کا بھتا حروری ہی جس سک لید وہ ناگر بر طور بر ایک فا عدسے

کے مطابق وقوع میں آتا ہی میکن یہ مقدم حالت عود ایک دانعہ ہور جوزیانے کے اندر

والمل فعل کا تعین کرتی ہولیکن حادث ہی اور پیلے معدوم تھا) اس ليه كه اگر وه قديم مونا ہرفعل کے آ غازے پیلے علت كى ده حالت بمنى جا سبي عيس تر اس کا مستب بھی عادث میں قعل مہنوز شروع نہ مواہو بنيس ملكه قديم مؤما لهذا عس عِلْت سے کوئی جیز و توع س اور فعل سے آغانیہ مطلق سے بیلے علّمت کی ایک السی حالت اتی ہے اس کی علیت خودایک ماننی پڑے گی جو اسس کی وا تعد ہے جس کے لیے توانین مقدم حالت سے کوی علاقہ طبیعی کے مطابق ایک دوسری تنهيل ركفتي لبيني اس كل ميتجه مقدم عالت ادر علبت كى خردت بنين سي اليس فبل تحربي اختيار ہے اور دوسری کے لیے نمبری فانون علیت کے سافی ہواور كى وفيس على نها- بيس الركل فاعلی علتوں کے متوالی حالات واتعات حرت توانين طبيي كا ايك ايسا ربط جس كم مطابق مطابق وتوع میں آتے ہیں تو تجربے کی وحدث مکن بنیں اور ہرا فاز اضافی ہو کوئی آغاز مطلق ننيس اورسلسله علل كهبي عرصيمي تخريد سي سيس بايا عاما محسّ بنين ہوتا كيكن فالدن عف ایک خیال چیز ہی۔ طبيعي ببي بوكه كوكي واقعدلفر غرض ہارے سامنے ترمون علِّن عالَى كے جو بدسى طدير عالم طبیعی ہے امد اسی بن بیس متفين مو وتوع بين بنين آتا دنیا کے واقعات کا ربط الا ترتيب علش كرني بعد. اختيار ليس أكر عليت مرت توانين طبیعی سے مطابق ہو تو اس ( قوانين طبيق سے آزاد بونے )

میں جرسے آزادی بے شک حاصل ہوتی ہی نیکن اسی کے ساتھ ہم توا عدکی رہمائی سے محروم ہو جانے ہیں کیونکہ یہ تو ہم کہ نہیں سکتے کہ موادث کاننات کے سلسلہ علل میں فوانین طبیعی کی چگہ توانین اختیار لے لیتے ہیں اس ميے كم أكر يه سلسانقوانين کے مطابق مشعبین ہوتا تو بھر وه اختیار نه رنبتا اور اس میں اور عبيت طبيعي مين كوئي فرق نه ہوتا ۔ بیس علّبت طبیعی ا در قبل تجربی اختبار میں دہی فرق ہر ج با قاعد كى اورىيے قاعد كى ميں ہم-عبّیت طبیعی میں قرتت نہم کو بہ مشکل ضرور سی که وه سلسله علل میں واقعات کی جوا تلاش کرنے کے لیے اس پر بجود ہو کہ برابر ادیہ چامتی علی جائے اس لیہ کہ اِن بیں سے ہرایک کی علِّث مشروط بوتی ہی مگر اسی کے ساتھ

فق س وغرمدد کلت ركهتا ہو تناقض پیدا ہوجا اہم اس بیے ہم یہ نہیں مان سکتے کہ علیت طبیعی کے سوا اورکری عليت موجودتين -يس امک ادر عليت فرض کرنی بطانی ہی جس کے مطابق ایک واقعه کی علبت كسي اور مقدم علنت سن مجربی فوانین کے مطابی شین بنيس مونى لعبى علنفول بين مطلق خود فعلی ماننی پڑنی ہم جس سے وہ ایک سلسلمنظاہر کر جر قوانین طبیعی کے مطابق عِلْمًا ہو خود تخود شروع كرني مين ا به الفاظ ديگر قبل تجربي اختبار ، جس کے بغر عالم طبیعی میں سلسله منظاهركي ثوالي عتشل کی سمن بس کمبی محل نه بیونی-

بہ فائدہ ہو کہ تجربے میں آول محدث آفا مدی اور محدث آفائم دہتی ہو بہ خلاف اور اس کے اختیار کے دلفریب لظبے سے قرشی نور بھم کو بہ آسانی ہو کہ سلسلہ علل ایک غیرمشر دطافلیت معلی فود بنجد شروع ہوجا تا ہو جس کا منگر چانکہ یہ علیت کسی قانون کی یا بند نہیں اس لیے تواعد کی رہنمائی باقی نہیں رستی جس کی دینمر مسلسل اور مرابط طخرب

## للطميري أنقى كمتعلق

ہو۔ ضد وعونے کے متعلق دہ کرگ جو نظرید اختیار کے خلاف نوانین طبیعی کی ملاقت کے حامی ہیں دہ اس بطا برمعقول معلوم مورث واسلے استدلال کی

تروید میں یوں کہیں کے کرجی آب زمانے کے لیا کلسے دنیا كاكرى رياضياتى أغاز مطلق فرض بنین کرنے نو آب کو علیت کے لحاظے سے کوی حکیاتی آغاز مطلق فرض کرنے کی سی عروديث بنب بي ، آب سي کس نے کہا ہو کہ ونیا کی ایک عالت اولی بین کے بعد وگریے والرع والما أسل داسك سلسل نظا بركا أبك أغاز مطلق كموط یے ایک سکون کا نقطہ تلاش كركس اورنا محدود عالم طبيعي کی صود مقرر کر دیں: جب ور رنامی ہمشہ سے موود ہیں اکم سے کم وحدث نخریہ کے کیے اس بات کا مانا عرمی ہو، ند بیر یہ بھی مان لینے میں کہا وشواری ہی کہ ان کے حالات ين تيل لني ايك سار لورات

اور حرف قعل کے قطعًا خود رو ہوسنے بدعاید ہونا ہے تھر بھی ماصل ہی چرز فلنفے کے لیے منگ راه بهر اور آست اس انسم کی غیرمشروط ملین کے تسييم كرف يس سخت وشوارى محموس مونى بوينا تنبر اختيار الده کے مسیلے کا جر بیلوٹھکم نظری کو بمنشد ألجن ببن طوافنا رالم بح وه اصل بین صرف فیل تجربی سیو بوادر محق اس باث ستتكل رکمتا بو که آیا ایک الیبی توت كاماننا ضروري بوجومنوالي اشيا يا مالانساك سليا كو تود تود شروع كرنى بد- السي توت کیوں کرممکن ہی اس کا جاب دے سکنا آنا طروری نہیں اس ليك كريم عليث أوا أين طبیع کے سابق ان یا ان کا بيس اس بدي علم يه أكثفا كرنى يثرتى بوكد اليي عليت كا

ہمیشہ سے وجود رکھتا ہی ایس ہمیں کوئی آ غاز مطلق خوا ہ وه ریا ضیاتی هو باحرکیاتی تلاش نہیں کرنا جا ہیے اس قسم کا لامتناسي سلسله حبس كي كوني بیلی کوی نه بود که اور سعیت کڑیاں اس کے بعد آتی ہوں ہماری سمجمہ میں بہیں آتا۔ کیکن اگراب فدرن کے اس سے كو فحض اس وجهسه ردكيت م تواب كو مبت سى تركيبي بنیادی ماتیتین رنبیادی قرتین رو كرني يوس كى كيونكه ده ممي أب كى سجويين نهين أبين ادر خود نيخركا امركان آب كونافابل فبول نظر آئے گا ۔ اس کے کہ جب کک آپ کو تخریے سے نہ معلوم ہو کہ واقعی تینر مؤنا کر آئی بری طور بر محیمی ندسی سکیں کے کہ عدم اور وجد کی بیمسلسل توالی

ماننا خردری سی حالانکه به بات کہ ایک شی کے وجو سے دور کا شو کا وجود کیوں کر لازم آتاہی ہم بالکل بنیں سمھ سکتے اور من نجربے کی نبایر نسلیم کرتے ہیں۔ادید ہم نے ایک سلسلہ مظاہر کے ہے ہیل شروع ہونے کے وجرب كوائس مديك ثابت كرديا ہى جہاں كك كر ونيا كے أغاز كوسيحف كے ليے دركار ہى۔ اس کے بیدے ختنے مالات ہی وہ توانین طبیعی کے ماتحت ترار دے جا سکتے ہیں . اب جونکہ ایک السی فرت ، جوزمانے کے اندر ایک سلسلهٔ مظامر کوخود بخود شرهع كرسكتي ہي، ثابت ہوگئي ر گوسم اس کے سمجھنے سے فامر رہے)۔ اس لیے ہیں یہ خی ہی کہ واقعات عالم کے درمیان ببرهى فخلف سلسلول كوعلِّيت کے لخاطے تود کود شروع

كيون كرممكن أكوية الك قبل تجربي قرت اختيار كو اگر ہم تسلیم ہی كرلیں جس سے دنیا میں سلم لغیرات شروع بونابى شيه يمي يدقرت كم سے كم دنيا كے اندر بين بك یا ہر ہوگی د گریہ فرض کر لینا بهشته برای جارت بر کرکل Est & silpin of کے علاوہ ایک الیا معروض موجود ہے جو کنری ممکن جستی ادراک میں شہیں دیا جاسکتا) غود دنیا کے اند جوہروں کی طرف البي تون شويبكرنا ہرگن جائنہ نہیں کیڈنکم ایسی صدرت بن ایک دوسرے کا وجويًا تعبن كرن والما مطاير کا رابط کی ترانین کے ماتحت ي عالم طبحي كبلانا بر الداسي ك مالم الرق حقيدة كي فد

mand of the first of the said the

بعرف والاقراردي ادران مے جہروں کے طرف نعل افتیای کی ترت خسوب کریں۔ کبکن اس متعام پر کوگوں کو بیا غلط فہمی بنیں ہونی چاہیے کہ ویک دنیا کے اندر ایک متوالی سلسلاکا من اضافی آغاز بدسکتابی وس کیے کہ اشیاکی ایک مالت المنشد مس دوسري حالت يد دولت كرقى عى بدا دانما ن عالم کے درمیان سلسادل کا آغاز مفلق ممکن ہی نہیں ۔ ہم یہاں آ غازمطلق کا ذکر زماتے کے کا کے سے اس ملک علیت ك لخالا ساكرست بن الله اگرمین اس وفت بالکل اختیای طدیر بنرطیبی علتوں سے نیملکس انترک اپنی کرسی سے الم كر كوا ميل أو اس وافع ا دراس کے لائنٹائی علیمی وقولته

b'all Line Line of lake and

بیں امتیاز کرتی ہو تقسیریا فائب ہو جائے گی ۔ ایسی فرت اختیار کے ساتھ جر کسی قانون کی تا ہے نہ ہو عالم طبیعی کا تصوّد شکل سے کیا جاسکتا ہی ۔ اس بے کہ اول الذکر کے اثرات برابر اخرالذکر کے اثرات برابر ویا کریں گے اور مظاہر کاسلسلم جو حرف نظام طبیعی کے مطابق جو عرف نظام طبیعی کے مطابق با قاعدہ اور یکساں ہوتا ہواس بو عائے گی ۔

آغاز ہونا ہو اگر چر زمانے
کے کھا ظرسے بہ واقعہ عمض ایک
مقدم سلسلے کا جاری رہنا
سمعا جائے گا ۔ اس لیے کہ میرا
بیراوہ اور فعل صرف طبیعی اثرات
نیصلہ کن طبیعی علیتیں اس سے
بیلے اس واقعہ کے کھاظ سے
سافظ ہو جاتی ہیں ۔ بہ واقعہ
ان کا نینچہ نہیں ہی اور زمانے
ان کا نینچہ نہیں ہی اور زمانے
ان کا نینچہ نہیں ہی اور زمانے
کے کھا ظرسے نہ سہی مگر علیت
کا ان خان مطلق کہا جا سکتا ہی م

م توت علم کی یہ صرورت کہ طبیعی علتوں کے سلسلے میں ایک انتخاف مطلق جو اختبار بہ منبی ہی ۔ نسلیم کرے اس بات سے بخبی سیمھ میں آ جانی ہی کہ (بگیز ندہم ابنقورس کے) عہد قدیم سے کمی فلنفیوں کو ڈنیا میں حرکت کی توجیہہ کے لیے ایک محرک اول فرض کرنا بڑا بینی ایک علیت مختار جوحالات کے اس سلسلہ کو پہلے بہل اور خود بخود شروع کرتی ہی ۔ اس لیے کہ محض طبیعی علتوں کے ذریعے سے دہ آغاز مطلق کی توجیبہ نہیں کرسکتے سے دہ آغاز مطلق کی توجیبہ نہیں کرسکتے سفے ۔

من توریدان کره محص

قبل تجربی اعبان کی چھی *نطع* سیلے ضد دعو کے

دنیا سے ایک ایسی چر تعلق کوئی واجب مطلق ہستی نہ تو رکھتی ہوجو یا تو اُس کے آیک دنیا کے اندر ہو اور نہ دنیا کے مجن یا اس کی علت کی جنبیت باہر اُس کی علت کی جنبیت

سے آیک واجب مطلق سنتی سے۔

مبعد سے عالم محسوس جدگل منظاہر کا فرض کھیے کہ خود دنیا ایک مجمد عد ہم ایک سلسلہ نغرات واجب ہنی ہم یا اس کے اندر

بیشتمل ہو کید نکہ اگر الیا نہ ہونا کوئی الیبی ہتی موجود ہو ہیں اُس ند خود سلسلہ نمانہ نہ جینبن کے سلسلہ نیزات بیں یا نو ایک عالم محسوس کی شرط امکان افاز غیر مشروط بجی بغیر کسی کے ہمیں دیا ہوا نہ ہونا مگر ہر علت کے ہمدگا اور یہ بانت

نمانے کے اندر تعیق مظاہر کے اندر تعیق مظاہر کے کے اندر تعیق مظاہر کے کے منافی ہم یا کے کہ منافی ہم یا کی گئانہ ہم یا کا کوئی آغانہ ہم یا م

کی صوری شرط کے محروضی طور پر اس سلطے کا کوئی آغاز ہی شر تغیران سے منقدم ہو دبکن مرضوعی ہوگا اور گو اس کا ہر جرز الفاقی تغیران سے منقدم ہو دبکن مرضوعی

تغیر اپنی شرط کے ماتحت بوٹا ہو جوزمانے کے کا کل سے مقدم ہوتی ہی ادر میں کے مطابق اس کا ہوناطروری ہے۔ برمشروط جو دیا ہوا ہو اپنے وجدد کے لیے ایک سلسلہ شراقط كاتخناج بوج أيك غير منفر وط مطلق مك بنعابى اور دجب مطلق حرف ميي غير مشروط ركمتا ہى ۔ لېدا ایک داجب مطلق مكا دجود ضروري بوجس کہ کوئی تغیر اس کے مسبب کی مثلات سے موجود ہو۔ گر يه دا جب خود عالم محسوس میں واقل ہو۔اگریہ اسے غارج بنا تدييرات عالمكا سلسلم ومكب السي عكنت واجب

معیر صلی الواقع اس ادراک کا فرر پر ادر فی الواقع اس ادراک کا شہور میں دو سرے ادراکات کی طرح میات کی طرح میات کی عرف ہوتا ہو۔

اور مشروط ہوگا مگر وہ بہتیشت مجدعی واجب اور غیر مشروط سلسلہ ہوگا اور یہ بات اپنے رندر تناقض رکھتی ہو کیونکدکسی مجدے کی ہستی واجب نہیں ہوسکتی جب کہ اس کا کوئی ایک بھز بھی بجائے نووواجب ہستی نہ رکھتا ہو۔

بہ فالاف اس کے اگر ہم بہ فرض کرتے ہیں کہ ونیا کی ایک واحیب معلق علمت اس کے باہر سوجود ہی تو یہ علمت تفرات عالم کے سلسلہ علل کی بہی کوی کی جنبیت سے ان تقرات سے سلسلہ کا سرسہ سے تقرات سے سلسلہ کا سرسہ سے

رای آغازے دومفہوم ہونے ہیں بہلا فاعلی ص میں علمت ایک سلسلہ حالات کو اپنی محلول کی مثبت سے شروع کرتی ہو (نا محدود) دوسرا بیقت معلول کی شہد

سے شروع ہوتا ج عالم محنیں اس کے فعل کا بھی اسی وقت کے باہر ہی اور یہ نامکن ہی آغاذ ہوگا اور اس کی علیمت كيوبك أيك سلسله زمانه كاكفاز ذمانے کے اندر کہذا مجوعہ مرف اسی چیز سے ہوسکتا ہو مظاہر بینی دنیا کے اندر ہوگی۔ ج زمائے کے لیاظ سے مقع يس خود وه علت وتما كے بود بین ایک سلسله تغیرات بابر بنیس بوگی ادر یو بات کے آغاز کی شرط اولی زمانے مفدمه مفروضه کے خلاف ہی۔ کے اندر اس سلسلہ کے آفاز یس نہ تو دنیا کے اندر اور نہ سے بہلے موجود ہوتی جاہے اس کے باہر داس سے علاقہ ر اس سیے کہ آغاز ایک الیا علّبت ركفنے والى كوئى واجب وجود ہے جس سے پیلے ایک مطلق استى ہو۔ رانه گزرا مو جب ده شوحس بقيرسي بيق كالأغاز بأوارى منوزموع وبنس انفعالي جس مين عكيت فود عكيت تقی ایس تغران کی علیت کے اندر پیرا ہوتی ہو ۔ہم نے بہاں واحب كى عليت اورخود يوعلن يهل مفهوم سے دوسرا مفہوم مستنط زمانے میں تعنی عالم مطاہر میں وافل او راس بياك زمانه موت عالم مظاہر میں اس کی صورت

كى خىنىت سے مكن بى لېدا

وه عالم محسوس ست جركل مظاهر

كالمجمد عربي عبدا نعتد شن كي عاملتي

پس نود دنیا کے اندر ایک واجب مطلق شائل ہو زخاہ دہ سکی سلسلہ عالم ہو یا اس کا ایک تجزی

## لاظرو تع ناقص كيشلق

٧. مد وعولی کے متعلق ا که بهیں سلسله مطاہر میں اوبر واعب مطلق عِلت اولى كا وجورتسليم كرف ين شكلات بيش آنيين تَدِ اَن کی نبیاد حرف شومللق کے وجود واحسا کے تصورات یہ نين بوتي لين يه شكات وجودمات مستقلق نبين وسس ملك سلسله مظا برك سائق علاقتر عليت فالم كرسك بوسك إلى كى ايك البي تنرط فرض كرين مين جو خود غير مشروط مجه دونا بن إنا ده كرنات س تعلَّى ركمتى بين اورتجريي توانين

ا، والحالي منطق اک واجب مطلق سنی کے وجود کو تابت کرنے کے لیے ہیں یباں مرف کونیاتی استدلال سے كام لينا ہو حبل بيں ہم مشروط فهرس غيرمشروط نفتورنك منخ بن ادر است سلسل في تميل مطلق کی شرط لازم فرار مشیمین محفی ایک اعلیٰ ترین سنی کے عين سے اس كا ثيوت دينے كى كوشش فوت مكم كے ايك دوسرے أصل كتمنى كحق بح ادر به ایک مباگانه بیت بی-خالص كوتياني التدلال ميس كب بهنى واحب كا وجوهرت

بر مبنی میں لینی ہم یه دیکھتے میں كه ( عالم محسوس مير) سلسله علل کے اور حفصے کاعمل مرگز أبك تجربي غيرمشروط شرط يبه ختم نہیں ہو سکتا اور کونیاتی استدلال جس میں ونیاکے حالات تغررات کے الاسے الفاقی قرار دیے جانے ہی اس کے خلاف ہو کہ ہم ایک علت ادلی فرض کریں جو سلسکی منطاہر كا أغاز مطلق كرتي مو-اس تناقض میں ایک عجیب بات نظر آنی ہے جس دلیل سے دعولے میں ایک ہتی واجب کا وجود نابت كياكيا تنا اسي ولهل سے اور اسی فند فطیت کے ساتھ فند وعولے میں اس کا عدم شابت كيا جانا بهر يهيا تو بهر کها گیا که ایک واجب ستی موجود ہی اس بیے کہ سارا گڑنا بُوَا زِمَانُهُ كُلِ تَشْرِالُط كَ سَلِيلُ كُو

اسی طرح دکھایا جا سکتا ہو کہ بہ ام غیرفیصل رسیے کہ آبا بیستی خود و نبا ہی با اس سے کوی فخلف شی اس لیے کہ اُسے دنیا سے فتلف شو البن كرنے كے كي اليسے تفاياكي خرورت ہوگ عِ كُونْبِاتِي بَنِينِ بِينِ اور سلسلم نظاہر کے اندر نہیں رہنے بلکہ ان کی نبا انفاقی ہستنوں سے عام نصور پر ہور جس مد تک که وه محض معروضات عقل سجمی جائیس ) اور اس اصول برکه ان سنیسوں کو محض نفتورا کے ذریعے سے ایک سنی واجب سے مربوط کیا جائے جو آبک ما فوق تجربي فليف سے تعلق ر کمتنا ہی اور حبیں کی بیہاں گنجاکش نہیں ہو۔ جب ایک مرنب استدلال كونياني طريقے سے شروع كر د با گیا اور اس کی نبا سلسلینظاہر

اور اسی کے ساتھ غیرمشروط رواچیه) کر اینی اندیکتایی رب بدكها جانا بوكدكوى داجب ہنی موج و تہیں اسی دلمیل سے که سارا گزرا برگا نده ند کلی شرانط Survey & merchange of a fundament مشروطهب البيثه الدر كقنابح بات په بو که میله استدلال س مردث فرالطك سليكى تكميل مللق بينش نظر دكسي كئ ای این میں ست بر ایک دوسری الا دمات ميں تعن كرتى براور اس طرح أبك غير مشروط الار داجب سنى المنفراتي بى دوسر التدلال بي ال سب جيرول كا ع سلم نام بي شين پي رتفاقي بهرنا بيش نظر ركما كيا. رکیو نکه برشرط کے وجودسے ما الله الما الما الله الدو أس بين خود الكه شرط كالمشوط Ly was an areas of

اور اس کے اند علیقہ سے تجربي فوانين كرمطابق رعيش مسلسل پر رکھ دی گئی تو پھر ہم یہ بنی کرسکے کہ بیاں سے يَّنْج جائي جواس سلسل کي مرطی بنیں ہے۔اس سنے کرکسی چیز که نشرط اولی اسی منی میں المين فالميامين معنى برانط ادر مشروط كا علاقه اس سلسل من سمجها كل بورسيم رحدت by and is La July اولی تک پنینا ہے۔اگر پیچتی ہی اور توت نہم کے امکائی تجرفی استعال سے تعلق رکھتا ہو تو شرط اول يا علمت اولى مرت قرائیں میں کے مطابق بینامر سلسکہ زمانہ کے اند سی نے کی I for I will the wind it كرسكتى بح ادريتي واجبساك tist of the de lis Lu

خروری پو-ضروری میر) اس کے لیا طاست کسی غیر الم وكون ني اس طرح عرت کرنے کی جدارت کی ہو۔ مشروط اوركسي واجب مطلق سل الفدل نے وسا کے نقرات کی مینی آتش ہی نہیں سنی دونوں سے ان کی تخربی آنفا فیٹ بعبی كاطرني استدلال عام انساني عفل سے مناسبت رکھتا ہے جس س أن كالخرسية سي منبتن برية اكثر ايك ہى چيز كورد مختلف والى تمكنول كابإبند بونا مستنط كيا اور تجرني نراكط كا ايك نقط بائے نظریے و مکھنے کی ع شما مها ملسله فاتم كيا - بيان وج سے اندرونی تناقض بیدا مُك أو باكل طفيك نفاء ليكن ہوجا ا ہو۔ ہرفان بائیران فے چاکہ آتھیں اِس کے اندکری دومشهدر بيئت وافون كى تزاع أغاثه مطلق اور ننسرط اولي نبين کو یو فتلف نقط بائے نظر ل سكى اس ليدوه لكا يك اختیار کرنے پرمنی تھی اس فدرعجیب چیز سمجا کہ اس کے الفا فبدت سے تجربی تصور کر چیدا كرخالص عقلي تصور يركي متعلق أيك مستقل كتاب كليمه والى . ان س س المان شق اور بہاں سے معنولات محص برینیا که جاندایت محدید كاسلسله شروع بوگيا جي كي مكيل ايك واحب علاق محد مثنا ہی اس ولیل سے کہ ہمشہ إس كا ايك فاص رُخ زين ي ملي يه فلنت کيي شرط کی طرف رستا ہن اور ووسرا اس بركه جاند انيه محور بيد کی یا شدند مینی اس میدوه شرط

زما نرسے بھی، کہ خود اپنی ہنں گھو مٹا اسی ولیل سے علّمت كالآفاز كرياء الزاد كه بمنشه اس كالك خاص منخ كر دى گئى مگر بىر طراق استدلال ربین کی طرف رستا سی و دولوں باکل ناجائذ ہو جساتھ ذیل بنتج ابنی ابنی جگه اس نقطه کی بحث سے طاہر ہوگا۔ نظرکے مطابق سیح تھے اتفانى فالص عقلى تصورك جس سے جاند کا مشاہدہ کیا لحاظے اس چز کو کہتے ہیں گيا نفا۔ جس کی ضد ممکن ہو سکن م ص تجربي ألفاتيت سے ہم بيعظى الفاقيت مستنبط منس كرسكت جس چیز میں تیفر ہونا ہے اس کی ( حالت کی) ضد دوسرے

وقت موجود ہی اہذا ممکن ہی ۔ بیس وہ سابقہ حالت کی نقیق بنيس به كيونكم خيد توراس صورت بيس بهوتي جب سابغه حالت اور اس کی ضیر ایک ہی وقت بیں موجود ہونیں جو نخر سے مشنطنيس مؤنا - ايک جسم عرحالت حرکت = لا بس ہو عالت سكون = غيرو من أجأنا بح اس بات سے كه عالت و کے بعد ایک متفاد حالت واقع ہدتی ہی بر متنبط بنیں برتا كه لاكي نفيض ممكن لبندا و انفاقي بهي - به تو اس صورت میں بہوٹا کہ جس دفت حرکت تھی اسی دفت بجائے حرکت کے سکون کا امکان ہذنا۔ ہم کو تو حرف اننا علم ہی کہ دوسرہے لمح بین سکون موجود نفا اور جیب موجود نفا نو ممکن بھی تفا مكر ایک کے بیں حركت اور دوسر سے لمح بیں سكون ایک دوسر

کی نقیض نہیں ہی۔ بس متضا د تعینات کی توالی بعن تغیر سے خانص علی تعدرات کے مطابق اتفاقیت ثابت ہیں ہوتی ہدا اس کے ذریعے سے ہم خانص عقلی تقورات کے مطابق ایک مستی واجب کا وجود مستنظر ہنیں کر سکتے۔ تغیر تد صرف تجربی انفاقیت ثابت کرتا ہو بعنی بہ بات کہ نئی حالت بجائے فود بخرکسی علت کے جسابقہ زمانے سے تعلق رکھتی ہو فانون علت کی رؤسے واقع ہیں بھوسکتی تھی ۔ یہ علت جا ہے واقع ہیں بھوسکتی تھی ۔ یہ علت جا ہے واجب مطلق فرض کر لی جائے بھر بھی اس طور پر زمانے واجب مطلق فرض کر لی جائے بھر بھی اس طور پر زمانے کے اندر ہی بائی جائے گی اور سلسلز مظاہر ہیں نشائی ہوگی۔

منافض کی محص کی (تیسری فعل)

اس نزاع میں فرت محکم کارتجان کس طرف ہو یہ ہو ساری بحث کو نیاتی اعبان کی۔ان کے جوڑ کا کری معرف امکانی تجربے میں نہیں ریا جا سکتا بلکہ فوت عکم ان کا عام قوانین

تجربہ کے مطابق تھی تک بنیں کرسکتی۔ بھر لیمی یہ اعباد محف من گون بنیں ہیں ملکہ فرنٹ علم تجربی ترکیب سے مسلس عمل

میں لازمی طیر بدان تک بنیتی ہی جب کہ وہ اُس چیز کو ج تخرب کے قوا عدے مطابق ہمیشہ مشروط قرار دی حاتی ہی کی شراکط سے آزاد کمیے غیر مشروط تحمیل کی حالت میں سجھنا چاہتی ہی . یہ چاروں دعوست اصل میں قوشت حکم کے چار قدرتی اور ناگر بہ

چاروں دعوسته اصل بین توسنو علم کے جار قدری اور ناگر بر مسائل کو حل کرنشیں ہیں - ان کی تعداد جارہی ہوتی چاہیے - اس لیے کہ شرا لط کے جارہی سلیلے ہوئے ہیں جو تجربی ترکیب کی بدیبی طور پر عد بندی کرنے ہیں ۔ ہم نے تونی مکم کے لرجو اپنے دائرے کو تجربے کی

مدسیر کہیں آگے بڑھانا جاتہی) شاندار دعودں کو محض خشک منابطوں کی شکل میں پیشن کیا ہے جن میں عرف ان کی جاکز نبیاد دکھائی گئی ہی اور جیسا کہ ایک قبل نیم بی فلفے کے لیے نباسب تھا آبضیں نبر بی عناصر سے پاک رکھا ہی حالانکہ نوٹ حکم کے

وعوول کی پوری شان وشوکت تجرب ہی کے تعلق سے طاہر ہو سکتی ہی ۔ نوت مکم کے استعال کی اس نوسیع بیں جب وہ نجرب کے میدان سے شروع ہوکر رفنہ رفنہ عظیم الشان ا عبان بك بنيجتي بى فلسفه ، أكر وه ابي وعدول كو شابت كرسك، اتنا عظرت و وفار عاصل كرانيا بي كر اورسب علوم اس كے سامنے اسے ہیں اس لیے کہ وہ ہمارے بلند ترین مفقد کو جو توتنبِ حکم کی ساری کوششوں کا مرکز ہو پدرا کرنے کی توقع ولأنا ہى - أيد سوالات كر آيا دنياكوكى آغاز اور اپنى وسعنت مکانی کی کوئی عدر کھتی ہی آیا ونیا میں کہیں، شاید میرے خیال کرنے دالے نفس یں ، ایک غیر شقشم اور غیر فاقی وحدت یائی جاتی ہو یا تفسیم بہر اور قانی اشیا کے سوا کید بنیں مایا یس اینی افعال میں مختار موں یا دوسرے مخلو فات کی طرح عالم طبیعی کے قوانین کی نرنجیروں میں بندھا ہوا ہوں عمایا دنیا کی کوئی علت اولی ہو یا ہماری تختیق عالم طبیعی کی انٹیا اللہ ان کی ترتیب سے آگے نہیں بڑھ سکتی ، ایسے سوالات بیں جن کے حل کرنے کی خاطر ریاضی دان انیا سارا علم قربان کرنے يد تيار بوجائے گا اس بيد كريد علم نوع انسانى كے بندزين مقاصد کے بارے میں اس کی تعنی نہیں کرسکتا۔ خود ریاضی کی عظمیت د جس پرعفل السانی کو نفر ہی اصل میں اس مید مينى ہوكر جوكر اس كى رمنائى بن نوتن مكم عالم طبيعى كى جند وكل من ضبط وترتيب اور اس كي محرك فوقول من

ایک چیرت انگیز وحدت دیکینی ہی جس کی اُس فلیقے کو جم عام نغرب بدمبنی ہو سمی اوقع بنیں ہوسکتی ، اس لیے وہ توت علم کو شہردنی ہی کہ اپنی عبد وجہد کو تغرب کے دارے سے آگے بڑھائے اور اس کے ساتھ فلسفہ کائنات کے بیے بہترین مداد ہم بہنچاتی ہو کہ اس کی تحقیق جہاں کک موضوع کی نوعیت اجازت دے شارب مشاہدے پرمننی ہو۔ حکمت نظری کی بدنیبی ہے ( پھھ شاید انسان کی عمل زندگی کے لیے بھی اچھا ہی ) کہ تونت مکم بڑی بڑی تانی اوقعات سے با وجود موافق اور مخالف ولائل کے نرفے بین کچھ اس طرح گھری ہو، کہ وہ اپنی عزت اور سلامتی کو تد نظر رکھتے ہوئے یہ نہیں کر سکتی کم یکھے برط جائے اور اس جنگ کا دور سے نمانتا دیکھے اور نہ مه فرنفین بین صلح کرانا چاستی ہی کبونکہ اسے خود ما برالنزاع مسال سے بہت کھیں ہو۔ بندا اس کے بیداس کے سوا جارہ نہیں کہ اپنی عبگہ بہ غور کرے کہ آخر توت عکم کی اس نزاع کی جرا کیا ہی . کہیں الیا نو نہیں کہ بیر محف غلط فہی بر مبنی ہی جس کے دور موتے ہی فرلفین کد اینے کمیے چڑے دعووں سے نو ہانھ دھونا بڑے گا میکن رسی کے ساتھ بہ فائدہ ہوگا کہ فہم اور حسِ بر فوت حکم کی کی امن اور پاکدار حکومت فائم ہو جائے گی۔ قبل اس کے کہ ہم اس مسلے پید مرال مجسٹ کریں ہیں ایک اور بات سوی اینا چاہیے اور وہ یہ ہی کہ اگر سم فرنفین میں سے کسی ایک کا ساتھ دینے ہیہ مجبور سوں توکس کا ساتھ دنیا لببند

کریں گے۔ یہاں خیقت کے منطقی معیار سے بحث نہیں بلکہ عرف ذاتی ولیبی کا سوال ہو۔ اگر چہ اِس کا متنازع نیم مسلے پر کوئی اثر نہیں برطب گا تاہم آنا فائدہ عزور ہوگا کہ یہ بات سبحہ میں آجائے گی کہ جو حفرات اس نزاع میں حقد لیتے ہیں وہ ایک رُخ کو دو سرے رُخ پر کیوں ترجع و نیتے ہیں جب کہ نفس امر کے لحاظ سے ترجع کی کوئی وجہ نہیں۔ اور اسی کے ساتھ لبحض ضمنی چریں ہی صاف ہو جائیں گی شلا ایک فریق ما جو شائیں گی شلا ایک فریق کا جوش و خروش اور دو سرے کی منطقیانہ سرد ہری لوگوں کا ایک فریق ایک فریق کی خروش اور دو سرے کی منطقیانہ سرد ہری لوگوں کا ایک فریق کی خریق کی خروش اور دو سرے کی منطقیانہ سرد ہری لوگوں کا ایک فریق ایک خریق کی خروش اور دو سرے کی منطقیانہ سرد دو سرے سے ہیں ہیں۔

برس رہائے۔

ایک چیز ہو جو اس عارضی فیصلے میں ہمادے نقطر نظر کا نعین کرتی ہی ہیں سکتا۔

اور یہ ان اصولوں کا تقابل ہو جن پر فرنین ابنی رائے کی نبیاد رکھتے ہیں۔ ضد دعویٰ میں ہیں طرز خیال کی کا مل میسانی اور رکھتے ہیں۔ ضد دعویٰ میں ہیں طرز خیال کی کا مل میسانی اور اصول وحدت بینی خالص مخربیت کا اصول نظر آتا ہی نہ صرف مظاہر عالم کی توجیہ میں ملکہ خود کا کنات کے قبل نجری اعیان کی تشریح ہیں ہمی ۔ بہ خلاف اس کے دعوے ہیں سلسلہ مظاہر کے اندر بخر بی توجیہ کے علاوہ عقلی استدلال سے ہمی کمام بیا میں ہی اس کی اختیازی علادت کی نباید اذعا نبت میسوم کریں گے۔

ہنیں ہی ۔ ہم اسے اِس کی اختیازی علادت کی نباید اذعا نبت میسوم کریں گے۔

کونیاتی اعیان حکم کے افرعانی تنیتن بینی دعوے کے حق بیں حسب قبل امور پاکے جاتے ہیں۔

ادل تر ایک عملی مصلوت ہی جی برشخص اگر وہ اپنیا خفی فائدے کو سیمشا ہی ول دجان سے عزیز رکھتا ہی ۔ ونیا کا ایک آغاز رکھتا ، انسان کے نفس تاطقہ کا اسپیلا ، ابندا الافائی سیدنا ، اس کا اپنیا افعال ارادی میں فتار اور فرانین طبیعی کے بحرسے آزاد ہونا اور کی نظام ، انشا کا چن پر نظام کا منات مشتی ہی ایک ہنی اولی سے صادر ہونا اور اس کی بدولت وحدنت اور بیا منفعد رابط عاصل کرنا ، یہ سب چیزیں اخلاق اور ندہمب کی بناوس ہی سب جیزیں اخلاق اور ندہمب کی بناوس ہی ۔ بیاوں ہیں ۔

دوسمرے توت کام کی ایک نظری مصلحت ہی دعوے کے خی بین ہو اگر قبل تجربی اعیان کو اِس نظر سے دیکھا جاسکے اور استعال کیا جائے ترہم غیر مضرفط سے شروع کر کے بائل بدسی طور پر بورے سلسلہ شراکط کا احاطہ کر سکتے ہیں اور مشروط کے وجد میں آنے کو سمجھ سکتے ہیں ۔ بہ بات ضد وعرے کے بس کی نہیں ۔ اس کے ایج بڑی شکل ہی کہ وہ اپنی ترکیب کی بس کی نہیں ۔ اس کی کیائش نہ رہے ۔ اس کی رئیس کی مشکل میں کوئی البیا جواب بہیں دے سکتا جس کے بعد لامتناہی مزید سوالات کی گنجائش نہ رہے ۔ اس کی رئیس اور جن فرنس تراکط کے مشکل میں کوئی البیا جواب بہیں دے سکتا جس کے بعد لامتناہی مزید سوالات کی گنجائش نہ رہے ، اس کی رئیس اور جن مرتب بر واقعے کی علمت کوئی دوسرا واقعہ بڑنا ہی عرفی تشرائط موجد ہوتا ہی عرفی تشرائط بود ہوتا ہی مرتبہ مزید شرائط پر مبنی بونی ہیں اور کسی سندعل بالڈات شی

بر جو سنی اولیٰ کی چیننت رکھتی ہو تدم جمانے کا مطحانا ہمیں ملتا۔ ملتا۔

نبیرے وعور کے کو ہر دلعزیزی اور عام ببندی کا فائدہ عام ما میں اور عام ببندی کا فائدہ عام عقل کو ہر ترکیب کے خی بیں بہت بطی سفارش ہو۔ عام عقل کو ہر ترکیب کے غیر مشروط آ غاذ کے اعیان بیں کوئی دشواری نظر نہیں آئی اس بیے کہ وہ بوں بھی مبتب سے سیسیب کی طرف جانے کی آئی عادی بنیں خبنی سبب سے سبب کی طرف آنے کی اور اسے آدل مطلق کے تصدر میں دجس کے اور اسے آدل مطلق کے تصدر میں دجس کے اور اسے آدل مطلق کے تصدر میں دجس کے اور کی ہواور

ایک محکم منام ہا تھ آجاتا ہی جس بر وہ ندم جما سکتی ہی۔ بیضان اس کے مسلسل ایک مشر وط سے دوسرے مشروط کی طرف بڑھتے رہنا اور کہیں بیر ٹرکانے کا سہارا نہ بانا اس کے بیے مجمعی باعث اطبینان بنس ہو سکتا۔

اسا اگر کونیانی اعیان عکم کے تجربی تعین لینی ضر وعوفے بہد نظر ڈالیے توصیب ذیل امور نظر آئیں گے۔

اول ید که کوئی عملی مصلحت جو ترت حکم کے خالص اصول پر مبنی اور اخلاق و ندسب سے والبت ہو اس کے پیش نظر بندن بهد قبل بندن بهد اگر کوئی سنی اولی جو کا ننان سے فتلف بهد ، دائل کر دبتی بهدا گر کوئی سنی اولی جو کا ننان سے فتلف بهد ، دوج د بنیں رکھتی ، کا ننان قدیم بهر اور اس کا کوئی خالق بنیں ، بیارا ارادہ فتار بنیں اور بھارا نفس مادے کی طرح تفقیم بذیر

اور فانی ہو نو بھر اخلافی اعیان اور فضایا کا استناد بھی بافی نہیں رہا اور وہ بھی قبل نجری اعیان کے ساتھ جن پر ان کی نظری نبیاد قائم نتی ، ساقط ہد جانے ہیں ۔

بہ فلاف اس کے نغربیت فوت مکم کے نظری و مجان کے لیے الیے فوائر بیش کرتی ہی جو بہابت ولکش ہیں اور اُن فدائد سے کہیں برسے ہوئے ہیں جن کی اعبان عکم کی ادعانی تفسير سيد نوفع كى جاسكتي ہو۔ تيربريت بين توسّنو مهم بعيث إبني حد لینی امکانی تجربات کے وائرے کے اندر رہنی ہی ، اس کے توانین کا نیم جلانی ہی اور اِن کی مدر سے اپنے بقینی اور باضالطہ علم کو برابر توسیع دینی علی جاتی ہو۔ بہاں اُس کے بید برمکن ہی اور اُس کا یہ فرض ہی کہ خود محروض اور اس کے علاقوں كومشابرے بين باكم سے كم الب تفقيات بين ظاہر كرے جن کی صاف اور واضح نثیر مثنا بدے ہیں بیش کی جا سکتی ہو۔ ند صرف ببرکہ فوتن ہم کے بیا بر ضروری نہیں کہ نظام طبیعی کے اس سلسلے کو جھوٹر کر اعبان کر اختیار کرسے من کے معرفات سه وه لاعلم بح اس لي كر ده معفولات كي عيندت سيمتاب میں بنیں دینے جا سکتے بلکہ آست اس کی اعازت ہی نہیں کہ الینے کام کے ختم ہم جانے کے بہانے سے اسے چھڑ کر فونن محكم كے اعبان اور فوق تجربی تصور انت كى حد سب قدم ركھے جمال وہ مشاہدے سے کام سیے اور فرانین طبیعی کے مطابق تحقیق کرسنے کی تبدیسے آزاد ہوکر جال آرائی کرنے لگتا ہے ادر

اسے یہ اطبینان ہونا ہو کہ عالم طبیعی کے خفائق اس کی تر دید نہیں کر سکتے اس بیے کہ وہ ان کی شہادت کا یا تبد نہیں بلکہ أن سے فطح نظر كرسكتا ہو يا أنفيس أبك بلند تر خفينيت لعني حقیقت محکم محف کے تابع قرار دے سکتا ہی۔ چانچر تخرفی فلسفی کبھی اس بات کو جائز بنیں رکھے گاکہ عالم طبیعی کے کسی ا غاز کو آغاز مطلق فرار دیا جائے یا اس کی وسحنت کی کوئی ا خری حد مفرد کی جائے یا ان معروضات طبیعی ست، جن کی وه تخرید اور ریاضی کی مدوست تخلیل کرسکنا ہی اور شاہرے بیں تعین کرسکتا ہی (معروضات مرکب) نجا وز کرکے الیے معروضات کی طرف رجع کیا جائے ج نہ جس کے ور لیے سے اور شفیل کے در انتے سے مفرون طور برطابر کے جا سُکنے ہیں (معروفان لیسیط) اند وہ اس کا روا دار ہوگا کہ غود عالم طبیعی کی نبیا و ایک البی نوت پر رکھی جائے حب کی

علیت توانین طبیعی سے آزاد ہو رابعی اغیبار) اور اس طرح نوت فهم کا به عمل که ده وجو بی فواعد کے مانخت ہر منظم کی علیت در با فت کرنی ہی ، محدود کر دبا جائے اور نہ وہ اس بات کوسلیم کرے گاکہ کسی چیز کی عِلْت عالم طبیعی کے باہر (مہنتی ادلی میں) نلاش كرنى جابي اس بيك كه بهاراعلم اسى عالم طبيعي سك محدود بج

وہی ہمارے سامنے معروضات بیش کرنا ہی اور ان کے توانین --5% 111

اگر تخبرتی فلنف کی ضیر دعوسال کا مقصد حرف اثنا ہی

ہوتا کہ توتن محکم کے غرور کو نیجا دکھائے جو اسپنے اصل دائرے سے اسکے براھ جاتی ہو، اس مقام برعلم و دانش کا وعولے كرتى ہى جہاں علم و دانش كى حدثتم ہو جاتى ہىء اس پنيز كوسيسے لوگ عملی مصلحت کے لحاظ سے مان کینے ہیں نظری مصلحت کا تقاضا بناتی ہو تاکہ اپنی سہولت کے لیے جب جی جاہے طبیعی تحقیقات کے سلسلے کو نور کر توسیح علم کے بہانے سے اس کا رمشتہ بل نفری اعبان سے جدا ہے جن کے فسیعے سے ہمیں در حقیقت صرف اینی لاعلی کا علم او ما ای اگرده و تجربی ملسفی) حرف اسی بر اِکتفا کرنا او اس کا نیا دی فضیتر بهارے بلے ایک وسنور العمل مهوناكم هم البنيه وعدوك من اعتدال سناء البني بیان میں انکسار سے کام میں اور اسی کے ساتھ قوتن فہم کو اليني حقيقي معتلم بيني تجرب كي مدسي زياده سي زياده نوسيع ویں ۔ اِس صورت میں ہمارے دہ فرمنی مسلمات و عقامد جو عملی مصالح پرمینی ہیں بدستور فائم رہنے . البت دہ علم کے نام سے بیش نہ کیے جا سکتے کبونکہ دراصل نظری علم کا کوئی معروض بھر تخربے کے بنیں ہوسکتا اورجب ہم تخربے کے وارسے سے اسکے بھھ جائیں نو اس ترکیب کو جس کے ذریع سے ہم نئی معلومات حاصل کرنا جائے ہیں مشاہے کا مواد

ا نقد نہیں کو استعمال کی جاسکے ۔ تبکن جب خود تجربیت اعبان کے باریے بیں اذعانی طرز اختیار کرکے (جیسا کہ اکثر ہوتا ہی اور جرکچہ اس کے علم شہدد سے باہر ہو اس سے صاف انکار کر دے تو دہ ہمی اسی ادعائے بے جاکی مرتکب ہمتی ہم اور وہ بہاں اس وجہسے اور بھی زبادہ "قابلِ الذام ہم کہ اس کی بدولت "و نتْ حکم کی عملی مصلحت کو ناقابلِ "نلانی نقضان بہنچتا ہم۔

بہی ابنیور اور افلاطون کے فلسفے کا تفاوہ ہی۔
دونوں اپنی علم کی حدسے برط حدکہ دعولے کرتے ہیں مگر اتنا فرق ہی کہ ببیلا توسیع علم کا فرک ہونا ہی اگرجہ اس سے علم کا فرک معمالے کو نقصان بنجیا ہی اور دوسراعمل کے بلیے تو بہت عمدہ اصول بیشن کرتا ہی مگر اسی بنا پر ان مسائل ہیں جن بیں ہارے بیا مشارے بیا جن بیں ہارے بیا مقام طبیعی کی عینی توجیبہ کا دروازہ کھول دنیا ہی ادر

که اصل میں یہ امر معرض شبہ ہیں ہی کہ ابتھورنے ان قضایا کو معروضی دعوری کی صورت میں بیش کیا تھا یا نہیں اگر یہ تضایا حرف توت حکم کے فظری استعال کے اصول سفے تو اس نے عہد قدیم کے ادر سب علما سے زیا دہ حقیقی فلسفیانہ روح کا ثبوت دیا ہی ۔ یہ قضایا کہ مظاہر کی توجیبہ ہمیں یہ سمجھ کر کرنی عالیہ کہ ہماری تحقیق کا دائرہ آغاز وانجام سے مقید نہیں ہی ، ماڈے کو اس حیثیت سے دیکھنا عا ہیے حب حنوں حقید نہیں ہی ، ماڈے کو اس حیثیت سے دیکھنا عا ہیے حب مضایا کہ اس کرنے کے بید آسے دیکھنا حالی حن مفروری ہی ، وافعات کے عدوث کی توجیبہ اس طرح کرنی عالمی صروری ہی ، وافعات کے عدوث کی توجیبہ اس طرح کرنی عالمیں الیک حروث کی توجیبہ اس طرح کرنی عالمیں الیک حروث کی توجیبہ اس طرح کرنی عالمیں الیک حدوث کی توجیبہ اس طرح کرنی عالمیں الیک

ان کی نجربی نتحقیق سے باز رکھنٹا ہی۔

اب رہی تعیری چیز جو ان متفاد نظریوں بیں سے ایک کو دوسرے پر تربیح وسنے بیں قابل لحاظ ہو۔ یہ عجیب بات ہو کہ تجربیت عام لوگوں کو فالپند ہو حالائکہ نوقتے یہ کی جانی ہو کہ عوام کا ذہن اس نظرید کو شوق سے قبدل کرے گا جو ان کے سامنے حرف تجربی معلومات اور ان کا معقول رابط بیش کرتا ہو بجائے قبل تجربی ا ذعائبت کے جو آتھیں الیے نقدرات کی طوف نے جاتی ہو جن کی بلندی تک غور دفکر میں مشاق دہوں کی عقل و دانش مبی نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن ہی چیز ان کی اذعائبت کی عقل و دانش مبی نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن ہی چیز ان کی اذعائبت کی عقل و دانش مبی نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن ہی چیز ان کی اذعائبت کی عقل و دانش مبی نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن ہی چیز ان کی اذعائبت کی عقل و دانش مبی ان پر فرقیت بنیں سکھتے۔ اگر وہ ان مسائل کو باکل بہیں سمجھتے تو کو کی دوسروں کی طرح شطفی بحث بنیں کر سکتے تو ان بید وہ سروں کی طرح شطفی بحث بنیں اس بیے نہیں کر سکتے تو ان سے نہیں اس بیے نہیں کر سکتے تو ان سے نہیں اس بیے نہیں اس بی

بھی صور اسبق کام بنیں لینا جا ہیے ج کا منات سے مختلف اور ممیز ہو سب کے سب علی مند سے کام بنیں لینا جا ہیے ج کا منات سے مختلف اور ممیز ہو سب کے سب نیمے اصول ہیں جن کی طرف ترک بہت کم ترخ کرتے ہیں ۔ ان سے فلسفہ اخلاق سے اصول خارجی و سائل کی کی مدو کے بغیر دریا فن کرنے کی نیم کرنے کی نیم کرے ہوتی ہوجی شخص نظری عور و فکر کے وائریت میں افعانیت کے دیموں سے تعلیم نظر کرے اس

کہ بہاں اعیان کے سوا کھے نہیں جن کے متعلق انسان اسی وجہ سے بے وصوف گفتگو کہ تا ہو کہ وہ ان کا مطلق علم نہیں رکھنا بجائے اس کے کہ وہ خاموش رہے اور اپنی لاعلمی کا اعترات كيك ، غوض ان اذعاني قضاياكي سب سے بشي موّيد لوگوں کی مہولت بسندی اور تووہبنی ہو۔ اس کے علاوہ ایک عالم کے بیے برجیز تبنت دشوار ہی کہ بغر شخفین کے کسی قضتے کو اخنبار کرے جہ جائے کہ وہ ان تھورات سے کام سے جن کی معروضی خفیشت اس بر نابت بنیس بوسکتی کیکن عوام سے لیے . يه الك معمولى بات ، و - وه توكوكى السي چيز چا بنت بين حب سے ولُاق کے ساتھ کام یہ سکبی ۔ نور اُن مسلمات کو سمھنے ہیں جو دنشواری ہے وہ انفین پرلشان بہیں کرنی اس کے کہ وہ رجنھیں بر بھی خبر بنیں کر سمھنا کسے کننے ہیں) اسے مطلق محسوس ہی بنیں کرنے جس چیز کی انفیس بار بار استعال کرنے سے منزادات به عامل أسي وه معلوم ومعروف سجه للته بي مجر بيكم ان کے نظری مرحجان پر عملی ارتحجان عائب آجانا ہی اور آسبارو بيم كى نخريك سي جو مفروضه باعقيده وه "فاكم كرفي بين أسي البين رعم بيس علم قرار دست بين - اس طرح تنجربيت تي عام بیندی تونی مکم کی عینیت نے بیبن کی ہو اور خواہ تجربیت یں اعلیٰ اخلاقی ففایا کو نفضان بنجانے کی کنٹی ہی صلاحیت کیوں نہ ہو اس بات کا زرا بھی اندلیٹیم نہیں کہ بر فلسفہ کھی مارس کی جار داواری سے باہر مکل کر سوسا ملی ہیں قدر کی مگاہ

سے دیکھا جائے گا اور عوام بیں مفنول ہوگا۔ انسان کی توت محکم تدریاً انجہر لنظام کی طرف مائل ہو بینی کل معلومات کو ایک امکانی نظام کے اجر اکی جینیت سے د مکیفتی ہو۔ جنا نجیر وہ حرف انجیس اصداوں کو جا کن رکھتی ہے ج کسی معلوم کے دوسری معلومات کے بہار بہ ببلد اباب نظام بین جگہ یانے میں کم سے کم حاکل نہ ہوں۔ تیکن ضد وعولے کے فضایا اس نوعیت کے بین کہ وہ ایک نظام علم کی مکیل کو باکل ناممکن نا دینے ہیں۔ ان کے مطابق ونیاکی ہر حالت سے بہلے ہمیشہ ایک اور حالت پائی جاتی ہی، ہر جُرَة بیں اور اجزا ہوتے اور ان کی بھی مز برتفیم موسکتی ہو ، ہر وا تقع سے بہلے ابک اور وافعه مؤنا ہی اور اس وا تعے کی بھی کوئی عکنت ہوتی ہی ہر چر كا وجود مشروط بى كوئى غير مشروط المنى اولى فابل نسليم نهين ـ بس چۇنكەضىد دعوكى كېب سى سى دجود اولى يا دغاز يطلق كۇنسلىم نېبى كرما جۇنىمبركى بىياد كا كام دي سك اس ليه ان نضاياكي نبا برعلم كى كوئى تمل عارت نبنا بالى مامكن بروس ليه وتنظم كانعمير نظام كارتحان زجو تجربي وحدنت نهيس نبكه خالص بدہی عقلی وجدت جا ہنا ہی فدرتا وعولے کے فضایا کی نائید

اگر کوئی شخص ان تمام کر تجانات سیم آزاد ہوسکے، قرت مکم کے فضایا کو ان کے نتائج سے باکس فطح نظر کرکے محض ان کی ولائل کے وزن کے لحاظ سے دیکھے اور اس کے لیے ان کی ولائل کے وزن کے لحاظ سے دیکھے اور اس کے لیے اس گتھی کے شامحھانے کا بچڑ اس کے کوئی طرافتیر نہ ہو کہ ان

دو متفاد نظریوں میں سے ایک کونسلیم کرلے، تو ق ہمیشہ قانوا قول رہے گا۔ آج اسے یہ بات قابلِ بقین معلوم ہوگی کہ ارادہ انسانی مختار ہو گل جب وہ عالم طبیعی کے محکم سلسے یہ غور کرے گا تو اس کی یہ رائے ہوگی کہ اختیارِ محض ضدع نفس ہو اور ہرچیز قرانین طبیعی کی یا بند ہو لیکن جب عمل کا موقع اے گا تو عقل نظری کا یہ سارا طلسم خواب کی خیالی صورتوں کی طرح خائب ہو جائے گا اور انسان این این اور انسان کی خیالی صورتوں کی طرح خائب ہو جائے گا اور انسان این این اور انسان کی خیالی صورتوں کی جو کہ ہم غور وتحقیق کرنے والی سینی کی بیانسان ہو کہ کبھی کبھی خور اپنی فرت حکم پر بالکل ہے تحقیق کی بیانسان ہو کہ کبھی کبھی خور اپنی فرت حکم پر بالکل ہے تحقیق کے ساتھ غور کرسے اور جو کچھ کنظر آئے وہ دو سروں کو بھی نبائے ساتھ غور کرسے اور جو کچھ کنظر آئے وہ دو سروں کو بھی نبائے اس کی سمسروں رکھی نبائے دو اور جواب وعولے جو اس کے سمسروں رکھی نبائے دو ایس کے سمسروں رکھی ناقص العقل انسانوں) کی جوری کے ساشنے طہر سکیس بیش کرے۔

من قص می میمی کی ا

مُحْمِ مِحْف کے قبل تیربی صل طلب مسائل جن کا حل ہو سکنا

ضرور کی ہج ۔
کُل حل طلب مسائل حل کرنے یاکی سوالات کا جواب بینے
کا دعوے کرنا انہمّائی شیخی اور نمونت ہی اور اس سے انسان کا
اغتبار توراً آتھ جانا ہج ۔ تاہم بعض علوم کی نوعیت ہی ایسی ہج

کہ ان میں خینے سوالات پیدا ہونے ہیں ان کا جواب افغنا مل سکتا چاہیے کبونکہ جواب کا ما ند وہی ہو جو سوال کا ہو اور بہاں ناگذید لاعلمی کا عُذر بہیں جل سکتا بلکہ مسائل کے حل کا ایک اور اور بہاں ناگذید لاعلمی کا عُذر بہیں جل سکتا بلکہ مسائل کے حل کا

مطالبه کبا جا سکتا ہی ۔ اعمال کی کل ممکن صدر آوں میں ہمیں بہ علم علم ہوتا چاہیں ہے کہ کون سی جا کن ہی وارک دن ناجا کن کیو کہ بہ معاملہ ہماری اخلاقی ذمہ واری کا ہی اور جن جبزوں کا ہمیں علم نہ ہم سکے اِن بیں ہم بید کرئی ذمہ واری کا ہی نہیں ہوتی ۔ البتہ

مظاہر طبیعی کی توجیبہ بیں بُدنت سے امور کا فیصلہ اور بُدنت سے مسائل کا حل نہ ہو سکٹا لاز می ہی اس میکدیم عالم طبیعی کا جن مسائل کا حل میں وہ اس تدر ناکا فی ہی کہ اُس سے کل چیزوں کی علم مرکھتے ہیں وہ اس تدر ناکا فی ہی کہ اُس سے کل چیزوں کی

تعم سے بین دیں ہو سکتی ۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہو کہ آبا توجیعہ ہرگر نہیں ہو سکتی ۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہو کہ آبا قبل نجربی فلسفہ بین کوئی مسلمہ البیا ہے جوکسی تمکم محض کے بیش کیے ہوئے معروض سے تعلق رکھنے کے با وجود اسی تعلم محض کے ذر بیتے سے حل نہ کیا جا سکتا ہود اور آیا ہمیں حق ہو کہ ہم بیر کہ کہ کہ میکہ کر کوئی قطعی قبیصلہ کر نے سے باز رہیں کہ یہ رہارے مبلخ علم کے لواظ سے ) نا قابل حل اور ان امور میں سے ہی جن میں ہمیں آنا ورک نو ہے کہ ہم ان کے متعلق سوال کریں نبکن ان سوالات کا جاب ونیا ہماری استحداد یا ہمارے وسائل سے باہر سی ۔

لاز می طور بر تجربے ہیں دیا ہوا ہی اور سوال صرف یہ ہی کہ وہ ایک خاص عین سے مطابقت رکھتا ہی یا بہیں ، اگر محرض خود قبل تجربی اور نامعلوم ہی مشکلا ان سوالات ہیں کہ آیا وہ چیز جس کا مظہر خیال ہی دیعنی نفس ) ایک وجود بسیط ہی آیا گل اشیاکی برعینیت مجموعی کوئی ایک علیت ہوتی ہی جو واجب ہو، وغیرہ ، تو ہمیں اپنی عین کا ایک معروض تلاش کرنا ہی جس کے متعلق ہم یہ کہسکیں کہ وہ ہمارے بیے نامعلیم ہی کہ اس کے یہ معنی بہیں کہ ناممکن ہی ۔ عرف کو نباتی اعیان ہی کی یہ خصوصیت ہی کہ وہ اپنی معروض اور اس کے تفقد ہی کہ وہ اپنی معروض اور اس کے تفقد ہی کہ دیا ہو آئسیلیم کر سکتے ہیں اور وہ سوال کی مطاویہ تجربی ترکیب کو دیا ہو آئسیلیم کر سکتے ہیں اور وہ سوال

کہ اگر ایک قبل تجربی معروض کی ما بیت کے بارے بین سوال کیا جائے تو ایس کا کوئی جاب تربنیں دیا جاسکتا ہینی اس کی ما بیت تو نہیں بتائی عیاسکتی مگر یہ طرور کہا جاسکتا ہی کہ یہ سوال ہی فضول ہو اس بیے کہ اس کا کوئی معروض دیا ہو ا بنیں ہی ۔ بیس قبل تجربی علم نفس کے گل سوالات کا جواب دیا جا سکتا ہی اور دیا ہی گیا ہی ۔ اس بیے کہ ان سوالات کا تعلق کل واضلی مظاہر کے قبل تجربی معروض سے ہی جو خودمظہر بہیں ہی اور حب پرمنقولات بہیں ہیذا معروض کی جیشت سے دیا ہو ا آبیں ہی اور حب پرمنقولات میں سے (جن کی طرف دراصل ان سوالات میں اشارہ کیا جاتا ہی) میں سے رجن کی طرف دراصل ان سوالات میں اشارہ کیا جاتا ہی کسی مقولے کے عائد کرنے کی شرائط پوری نہیں اتر تیں ۔ بیس بی صورت حال اس مثل کے مصدان ہو کہ جاب نہ دنیا بھی ایک جواب ہو صورت حال اس مثل کے مصدان ہو کہ جاب نہ دنیا بھی ایک جواب ہو

جدان سے پیدا ہونا ہی حرف اس ترکیب کی نگمیل مطلق کا سوال ہی جدکری نجر بی چیز نہیں ، اس بے کہ سجر بے بیں بنیں دی جاسکتی ۔ چو نکہ یہاں ایک شوسے بہ جینیت محروض نخریہ کے بحث ہی موال کا جواب حرف عین ہی بیں بندا فیل سخر بی کونیاتی سوال کا جواب حرف عین ہی بی میں محروض خمیقی سے نعلق نہیں رکھتا اور یہاں امکانی نتجربے محروض خمیقی سے نعلق نہیں رکھتا اور یہاں امکانی نتجربے کے لحاظ سے اس چیز کا سوال نہیں ہی جم مقرون طور پہ کسی نتجربے بیں دی ہوئی ہو بلکہ اس چیز کا ج عین کے کسی نتجربے بیں دی ہوئی ہو بلکہ اس چیز کا ج عین کے اندر ہی اور نتجربی مونی عین سے حسل اندر ہی اور نتجربی ترکیب حرف عین سے خول والد ہو اور بوسکتا ہی اس بی ذربہ واری ا بین اور برسے بیا کر نامعام معرف عین اس کی ذربہ واری ا بین اور بر سے بطاکر نامعام معرف عین اس کی ذربہ واری ا بین اور بر سے بطاکر نامعام معرف کے سر نہیں منڈھ سکتا ۔

بیر بات آننی انو کھی نہیں ہی جتنی بادی النظر میں معلوم ہونی ہی کہ کوئی علم اپنے اندرونی مسائل کا نقبنی حل حیاہے اور اس کی تو فیح رکھے کو بالفعل بہ حل آسے حاصل نہ ہوا ہو۔ علاوہ قبل تنجر بی فلیفے کے دو اور خالص علوم ہیں.

بھیں صفہ ماسیق بینی اس چزکی اہمیت کا سوال ، جوکسی معین خمدل کے ذریعے سے خیال بھی بنیں کی جاسکتی اس کیے کہ وہ دارہ معروضات باہر ہو، بالک بے نبیاد اور مهل سوال ہم۔

جن بیں سے ایک محا مشمول نظری ہی اور دوسرے کاعملی بعنی خالص ریاضی ادرخالص اخلافیات کمی آب نے ب من ہو کہ شرائط سے ناگر بد اعملی کی نبا بدید بات غیر نفینی سمجھی گئی ہو کہ دائرے کے "نظر کی اس کے تخیط سے ناطق اور اصم اعداد میں صحے نسبت کیا ہی۔چونکہ ناطق اعداد کے فریا ہے سے بیر نسبت پیری پردی کا ہر نہیں ہوتی اور اصم اعداد کے فدیعے سے اہمی ک معلوم بہیں کی گئی اس لیے يه فيصله كيا كيا كركم سي كم رس مشكر كا نافابل عل سونا بَفِيني طور بر معلوم كيا جا سكتا ہى اور ليمبرط نے اس كا نبوت بھی بیش کر دبا ۔ عام اصول اخلاقیات بیں کوئی چر غیرفنینی ہنیں ہوسکتی اس سے کہ یا تو اس کے فضایا باکل نے نبیاد اور سے معنی بیس با اُن کی نبیاد لازمی طور بید ہمارے فرشت مکم کے تصورات پر ہے۔ بہ خلاف اس کے علوم طبیعی میں لے شمار طنبات ہیں جن کے منعلق یفنیٹن کی کبھی توقع نہیں کی عاسلتی . یر ہمیں ہمارے نصران سے یا لکل الگ دیے جات ہیں بیں اُن کی کنی ہمارے اندر اور ہمارے خالص خالات بیں نہیں بلکہ ہارے باہر ہو اور اسی لیے میننسی صور توں میں ہمارے یا نفر نہیں آئی اور ہم کسی لفینی بیتے بید بنيب ينهج سكة . بم قبل نفري علم تعليل لي مسائل كوجن كا تعلق ہمارے خالص علم کے استخرائ سے ہو اس زمرے ہیں شمار ہنیں کرنے اس لیے کہ بہاں تو صرف محروضات کے

سلسلے میں تصدیقات کی بھیڈٹ کی بحث ہو ناکہ خود ہار کے اسلسلے میں۔

غرض ہم ان زیر بجٹ مسائل حکم کو کم سے کم تنفیدی طور برعل کرنے کی ذمہ داری سے اس طرح بنیں نی سکتے کہ اپنی افریت حکم کے محدود ہونے کی انسکایت کرس اور ایاز فدر خود بشناس کے اندازے یہ اعتراف کریں کہ اس کا فیصلہ ہماری عقل سے بالاتر ہو کہ آبا دنیا تدہم ہو یا حادث ،آبامکان كأننات نا محدود بي مفرّده حدود بين كفرا مدًا بي آيا دنيابي کوئی چیز بسیط می می با برچیز مرسب اور لامننایی طور بر نسیم نیریر سی ای ای کوئی نشی اختیار سے دجود میں آئی ہی یا ہر ی ٹوانین طبیعی کی 'رینجیر میں حکریسی ہونی ہی ، آیا کوئی قطعاً نجر مشروط ادر واجب بهنی باکی عانی بی با بهر مهنی مشروط، فارجی تعینات کی یا بند اور انفاقی ہو۔ اس لیے کہ برسب سوالات أبك السي محروض سي تعلق ركفت بس عج مرف ہمارے خیال ہی ہیں دیا جاسکتا ہو بینی ترکیب مظاہر کی فطعاً غير مشروط مكميل سے . اگر سم اس سك بارسك بين خود البينة تعورات كي نبا بركوكي نفتي فيصله نهيس كرسكة تو بمين اس كا الزام معروض بر بنين ركمنا جا بيد كه وه بهم سند چینیا جا بندا ہی ۔ اس بید کہ اس قسم کا معروض رجہ صرف ہمارے میں ہی ہیں یا یا جاتا ہی ہمیں دیا ہی ہمیں جا سکنا دوراس کی عَلِمت ایمی خود ا بنیے عین بین ملاش

کرنی ہی - بد ایک مسکم ہی جو حل ہدنے بیں نہیں ہوت ہو ہی ہمیں ہیں ہوت ہو ہی ہمیں اس بیر سی محود ہمیں اس بین کا ایک واقعی محروض موجود ہی ہی ۔ اگر وہ متنظام نہ تناقض جو خود ہا رہے تصدر بیں موجو و ہی بہ خوبی واضح کر دبا جا گئے تو ہم یقینی طور بر اس مشلے کا فیصلہ کر سکنے ہیں ۔

آب ان مسائل کے مبہم ہونے کا جو عذر پیش کرتے یب اس بر آب سے یہ سوال کبا جا سکتا ہو اور کم سے کم اس کا آب کو صاف صاف جواب دنیا براسے گا کہ براعیان جن کے حل کرنے ہیں آپ کو اس فدر وشواری ببش آرہی ہم آخر ہیں کیا جیز ہ کیا یہ مظاہر ہیں جن کی توجیبہ ایک وطارب ہے اور آب ان اعیان میں صرف ان کی نشر کیجے کے اُصول "للاش كرنة بين ؟ فرض ميجي كم عالم طبيعي ساراكا سارا آب برمنکشف ہو جننی چریں آپ کے مشاہرے بیں دی جا سکتی ہیں ان ہیں سے کوئی چیز آب کے حواس اور شعور سے مخفی نہیں ہو ۔ تنب بھی آب کسی تبربے کے دراج سے اسنی اعبان کے معروض کا مفرون علم ماصل بنیں کرسکنے ركيونكم أس كے ليے ممل مشابرے كے علادہ أيك محمل ركيب اور اس کی تحبیل مطلق کا شعور مطلوب ہی ج کسی تخربی علم کے ذریعے سے ممکن بنیں ، جنانجبر آب کا سوال کسی واقعی مظہر کی توجیب کے لیے خروری ہونے کی جننین سے فود معروض برمننی نہیں ہو۔ اس کے معروض سے نو کیمی آپ

کو سابقه سی نهیں بطانا اس لیے کہ وہ کسی امکانی تخریبے ہیں دیا ہی نہیں جا سکنا۔ آب کے کل ممکن ادراکات شرائط ہیں، خواہ وہ زمانے کی ہوں یا مکان کی ، مقید ہوتے ہیں اور اس دائرے میں کوئی غیر مشروط چیز آئی ہی نہیں جس کے منعلق به فیصله کرنا بو که آبا اسے ترکیب کا آغاز مطلق فرار دیا جائے ، با ایک لانتناہی سلسلے کی مکیل مطلق جے اتم نجرنی معنی بین کل کہتے ہیں وہ محض اضافی ہی ، مطلق کل سے ، خواہ وہ کبیت کا ہو ربعنی کائنات ، خواہ تقبیم کا ،خواہ علّبت کا خوا ، شرط وجود کا ، اور ان سوالات سے کہ آیا وہ محدود ترکیب سے بنا ہو یا غیر محدود ترکیب سے ، کسی امكانی ننجرب كو كوكى واسطر ہى بنين . شلا آب كسى عبم كے مظاہر کی جو توجیبہ کرنے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں بڑے گا فواه آب اس بسبط اجزا پر مشمل فرض کریں خواہ الیے اجزا برِجن کی ہمیشہ مزید تقسیم ہوسکنی ہو۔اس لیے کر آب کو نه نو کسی بسیط چرکا ادراک موسکنا می اور نه کسی قرکب كى لامتنابى تقسم كا . مظامركى نوجيبهاسى حدثك مطلوب بي جہاں کک کہ ان کی توجیدہ کی نشر اکط دراک کے دائرے بیں دی موئی بین بیکن ان تمام چیزوں کا جو کبھی دائرہ ادراک بین دی جا سکتی ہیں ، مجمد عثر مطلق خود کوئی ادراک نہیں ہو۔ دراصل بهی وه مکل او جس کی توجیه، قبل تجربی مسائل محکم میں مطلوب کو۔ اس نبا پر کہ ان مسائل کا علی کبھی ادراک میں نہیں ہو کہ ان کے معروض کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ آپ کا معروض نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ آپ کا معروض نو مرف آپ کو عرف اس کی فلر کرنی ہو کہ آپ کہ معروض اس کی فلر کرنی ہو کہ آپ سے نہیں جا آپ کو حرف اس کی فلر کرنی ہو کہ آپ سے معوفظ رہیں جس کی بدولت آپ کا عین ایک الیے معروض کا تفتور بن جاتا ہی جو نجرلے میں دیا ہوا ہوا دو قوانین نجر ہو کے مطابق معلوم کیا جاسکتا ہو۔ بیس اس سیلے کا اذعانی علی غیر مطابق معلوم کیا جاسکتا ہو۔ بیس اس سیلے کا اذعانی علی غیر بین نہیں بیکہ سرے سے ناممکن ہی۔ اب دیا تبیرا تنقیدی علی جو بالکل یقینی ہو سکتا ہو اس بیں بیر مسئلہ معروضی جینیت سے بیس بی یہ مسئلہ معروضی جینیت سے بیس بی بیر مسئلہ معروضی جینیت سے بیس بی بیر میں بیر یہ مسئلہ معروضی جینیت سے بیس بی بیر میں بیر یہ مسئلہ معروضی جینیت سے بیس بی بیر یہ مسئلہ معروضی جینیت سے بیس بیر یہ مسئلہ معروضی جینیت سے بیس بیں بیر یہ مسئلہ معروضی جینیت سے بیس بی بیر یہ مسئلہ معروضی جینیت سے بیر یہ مسئلہ میں بیر یہ مسئل ہیں ہی ہو۔

## مناقص عمل محص ( یا پنیس نمل)

کونیا فی مسائل کاشکیکی نصور ، عیارون فیل تجرفی اعیان بیس بم رنبی سوالوں کے اذعانی جواب سکا مطالبہ کرنے سے بیتینا باز رہتے اگریہے ہی سے یہ بات سمجھ لیتے کہ جواب

خواہ کچھ بھی ہو ہبر حال اس سے ہماری لاعلمی ہیں اور اضافہ ہوگا اور ہم ایک افتکال سے دوسرے انتکال میں اور ایک اہمام سے دوسرے اہمام میں ملکہ شاید تناقض میں مبتلا ہو جائس گے۔ جب ہمارا سوال مرف اثبات یا نفی سے منعلق ہو زودانشندی کا تفاضا یہ ہو کہ ہم جواب کے مفروضہ ولائل سے بالکل قطع نظو کرکے بیٹے اس بر غور کریں کہ اگر جواب انتبات میں ہو تو ہیں اس سے کیا حاصل ہوگا اور اگر نفی میں ہو تو کیا حاصل ہوگا ؟ اگہ وونوں صورتوں میں ، نینچہ محض مہمل ہو توبیر لازم س نا به که سم خود اپنی سوال پر سنتبدی نظر طوال کردیکیس کر کہیں ایسا نو ہیں کہ وہ ایک بے نبیاد مفروضے پرمینی ہو اور ایک الیے عین سے تعلق رکھتا ہو حس کا بأطل سونا مجرّد تصوّر سے اتنا واضع نہیں ہونا جننا اس کے استنعال سے اور اس کے نتائج سے - سی فائدہ ہو نشکیکی طراق کا ان سوالات پر غور کرنے میں جو محکم محض اپنے آپ سے کرنا ہو اور اس کے وریعے سے انسان اسانی سے اذعانیت سے آزاد ہوکر معقول تنقید اغتبار کر سکتا ہی جو ایک اچھے مسهل کی طرح او عائے ہمہ دانی کے فاسد ما دے کوفاری کر دسے گی۔

اگر ہمیں کسی کو نیاتی عین کے شعلی بیلے سے معلوم ہو جائے کہ خواہ وہ مظاہر کی رحبتی ترکریب میں کوئی صورت بھی اختیار کرسے بہر حال وہ ہر تھت نہم کے لیے صدیعے زیادہ جیوطا یا صدسے زیادہ بڑا ہوگا تو ہم پر بہ بات واضح ہو جائے گی کہ چونکہ اس کا تعلق ایک معروض تجربہ سے ہوجس کوکسی امکانی تصدّیہ نہم کے مطابق ہونا چاہیے لہذا وہ لازا ہے معنی اورشمول سے ضالی ہوگا کیونکہ کوئی معروض اس کے مطابق نہیں ہوسکتا چاہیے ہم آسے مطابقت وینے کی کتنی ہی کوشش کریں۔ بہ چاہت کل کونیاتی تصدّرات بہ صادتی آتی ہی۔ اسی نبا بہ اگر ہماری قرت مکم ان تصوّرات کو اختیا رکرتی ہی تو ناگریہ تناقض میں منبلا ہو جاتی ہی ۔ اس لیے کہ فرض ہی ہے :۔۔

منبلا ہو جاتی ہی اس لیے کہ فرض ہی تو وہ آب کے تعدّد کے مقدد کے دور کا کونیات کو اختیا رکرتی تو وہ آب کے تعدّد کے مقدد کی ہو تو کا گریہ کا تعدید کے مقدد کی ہو تو کا گریہ کی مقدد کے مقدد کے مقدد کی ہو تو کہ کرتی تو دہ آب کے تعدید کے مقدد کے مقدد کی مقدد کے مقدد کی ہو تو کہ کرتی ہو کہ کرتی ہو تو کرتی ہی ہو کہ کرتی ہو کرتی ہو کرتی ہو کرتی ہو کرتے ہو کرتی ہو کرتی ہو کرتی ہو کرتی ہو کرتی ہو کہ کرتی ہو ک

(۱) کا کنات کوئی آغاز نہیں رکھنی تو وہ آب کے تعود کے بید حد سے زیادہ بڑی ہی۔ اس لیے کہ نفود ہو ایک متوالی رجعت پر شمل ہی عسارے لامتناہی گزرے ہوئے زمانے کا اعاظم نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ ایک آغاز رکھتی ہی تو وہ آپ مجوث کے تصور فہم کی وجی تجربی رجعت کے لیے حد سے زیادہ چیوٹی ہی کیونکہ ہر آغاز کے لیے ایک اور زمانہ ہونا چاہیے جو اس سے مقدم ہو ۔ پس کوئی آغاز غیر مشروط نہیں ہونا اور قرن نہم کے تجربی استعال کے قانون کا تقاضا ہی کہ آپ آس ہوتا ہی موث ہوتا ہو کہ آپ آس ہوتا ہی کہ گائنات اس قانون کے لیے حدسے زیادہ چیوٹی ہی ہوتا ہی صورت کا نمان کی وسعت مکانی کے سوال کے دونوں ہوتا ہی صورت کا نمان کی وسعت مکانی کے سوال کے دونوں ہوتا ہی می می کیونکہ آگر وہ لاشنا ہی اور نا محدود ہی تو ہر امکانی تعود ہو کی موال کی دونوں کی ہی کیونکہ آگر وہ لاشنا ہی اور نا محدود ہی تو ہر امکانی تعود ہو کی حد سے زیادہ بڑی ہی اور اگر وہ متنا ہی اور محدود ہی تو ہر امکانی تعود ہم

تو آپ کو یہ پہ چھنے کا حق ہو کہ کیا چیز اس کی حد کا نعین کرتی ہو۔
خالی مکان اشیا کا کوئی مشتقل طروم نہیں ہو اور نہ یہ کوئی کا فی
شرط ہو چہ جائیکہ تجربی شرط سمجی جائے اور امکانی تخربے کا
جُون قرار دی جائے کہ اس لیے کہ خلاکا ادراک مجلا کون کرسکتا ہوئ میکن تجربی ترکیب کی تکمیل مطلق کے لیے یہ ضروری ہو کہ غیر
مشروط ایک نخربی تصوّر ہو۔ بیس محدود کا کتات آپ سے تصوّر
سے لیے حد سے زیادہ جھوٹی ہی۔

(۲) اگر مکان کے اندر ہر مظہر ( مادہ) لانتناہی اجذا بر مشہر المرہ ہو توسلسلہ تقبیم آب کے نفور کے لیے حدسے زیادہ بڑا ہو اور اگر مکان کی تقبیم اس کے کسی ایک بحز ربینی بسیط) بر پہنچ کر مرک جائے تر یہ سلسلہ غیر مشروط کے عین کے بیا عد بر پہنچ کر مرک جائے تر یہ سلسلہ غیر مشروط کے عین کے بیا عد سے زیاوہ جھوٹا ہی ۔ اس بیا کہ اس جُن میں بھی مزید تقبیم کی گنجائشس باتی رہ جاتی ہی ۔

رس، فرض بیکیے کہ کا کنات سے کمل واقعات عالم طبیعی کے پابند ہیں۔ بیس ہر علت کی ایک علت ہوگی اور وہ بھی کوئی واقعہ ہی ہوگا۔ جنانجہ آپ کو ہر واقعے سے ایک بلندر واقعے کی طرف رحیت کرنا بڑے گی ۔ سلسلہ تنمراکط بدیبی طور پر بڑھنا جلا جائے گا اور کہیں ختم نہ ہوگا۔ بیس محف فاؤن علیت پر مبنی عالم طبیعی واقعات کا کنات کی ترکیب ہیں آپ کے تھود کے لیے حدسے زیادہ بڑا ہی۔ اور اگر آپ بعض ایسے واقعات تسلیم کر بیس جو اپنی عَلِنت آپ ہوتے ہیں بینی اختیار کے قائل ہو جائیں تو ایک ناگریر فانون طبیعی کی رؤ سے علیت کا سوال آپ کا پیچھا ہیں جھوڑتا اور آپ کو جمور کرتا ہو کہ تجربے کے فانون علت و معلول کے مطابق اس نقطے سے آگے بڑھیں ، غرض آپ کو معلوم ہو جانا ہو کہ سلسلی ربط کی یہ تکمیل آپ کے وجربی تجربی نفقور کے لیے حد سے زیادہ جھوٹی ہی ۔

ہ۔ اگر آپ ایک واجب مطلق سنی (خواہ وہ خود کائنات ہو یا کوئی نئی جو کائنات کے اندر ہو یا علیت کائنات فرض کرنے ہیں نو اُس کا زمانہ ہر دیے ہوئے نقطر زمانی سے و متناہی طور یہ بجید فرار دنیا پڑے گا ورنہ وہ کسی اور فدیم تہ ہستی سے منعتن سمجی جائے گی۔ مگر یہ سنتی واجب آپ کے نخبر منناسب اور حدسے زیا وہ برطی ہواور آب اپنے عمل رجعت کو کننی ہی تورسے جائیں مگر والی نک نہیں بہتے سکنے۔

ہم نے ان سب صورتوں ہیں یہ کہا ہم کہ مین کا کنات
رجبت نجربی کے بلیہ لہذا ہر ممکن نجربی نفتور سے بیے حدسے
زیادہ بڑا یا حدسے زیادہ جھڑا ہم بیاں یہ سوال پیدا سوناہم
کہ ہم نے اس کے برعکس یہ کبوں نہیں کہا کہ بہلی صورت میں
تجربی نفتور عین کے بلیے حدستے زیادہ چھوٹا اور دوسری صورت
میں حدستے زیادہ بڑا ہم اور بجائے عین یہ یہ الزام رکھنے
میں حدستے زیادہ بڑا یا تبت چھوٹا ہونے کی وجہسے اپنے

المغصد تعنى امكانى تجربے سے منحرف ہى تجربى رجعت كومورد الزام سميوں نہيں قرار دیا ۔ اس سی دجہ یہ متنی ۔ حرف اسکانی تجریے سے ہمارے نقررات کو اثبات ماصل ہوتا ہو ۔ بغیر اس کے ہرتصور محض ایک عین ہی جونہ خفیفنٹ رکھتا ہی اور نه کسی معروض سے کوئی علاقہ . جانجیر نخری نقدر کو معیار قرار دے کر عین کو اس کے لیاظ سے جانجنا ضروری تفا کہ آیا وه محض ربک خیالی چیز ہم یا کا ننات انبیا کوئمی معروض رکھنا ہو۔ ہم صرف اسی چیز کو دوسری چیز کی نسبت سے جھوٹا یا بطا کہتے ہیں جو اس دوسری چیز کی خاطر محرض غور بیں الائی گئی نہو اور حس کا اس دوسری بچیز سے مناسبت مکنا ضوری ہو - برانے مشکلین کے معموں میں سے ایک برسوال بھی نھا كرجيب ايك كولى ايك سوراخ بي سے نہ گزر سكے نوميں کیا کہنا جا ہیں بر کہ گولی بڑی ہی یا یہ کہ سوراخ جیوٹا ہو۔ اس صورت بین آب جرچامین کمیس وونوں بانیس میسال بیں اس بلے کہ آ ب کو یہ بات معلوم بنیں کہ دونوں میں کون سی چر دوسری کی فاطر دجو د رکھنی ہی . به خلاف اس کے آپ یہ تھی نہیں کی کہ انسان اپنے نباس کے لیے بڑا ہی مل ہی کہیں گے کہ باس اس کے لیے جیڑا ہو۔ عُرض کم سے کم ہیں یہ شہر کرنے کا حق ہو کہ کہیں الیا تو نهيس كه كونياتي اعيان اور وه منضاد دعوسے جو توننو محكم ان کے متعلق کرتی ہی اس امر کے ایک بے شیاد اور فرضی تصور

بہ مبنی ہوں کہ ان اعبان کا معروض ہیں کیدں کر ویاجاتا ہو یمی شیر ہیں اس بھول ہمگیاں سے نکلتے کی راہ نبائے محا جس بیں ہم اب تک بہانے موسے ستھے۔

### من قض عقل محض

(چٹی نصل) قبل تجربی عینیت کونیا تی نقیض کے حل کی تینیت

ہم نے قبل تجربی حیّات میں بہ خوبی نابت کر دیا ہو کہ وہ اسب چیزیں جہ مکان یا زمانے میں مشاہدہ کی جاتی ہیں البیب اس تجربے کے جو ہمارے لیے مکن ہو کل معرد فنات ، محق حیّن مرکات ہیں ، چو بسیط سینیوں یا نغیرات کے سلسلوں کی چینت حیّ میں مرکات ہیں ، چو بسیط سینیوں یا نغیرات کے سلسلوں کی چینت حیّ میں طرح کہ دہ ادراک کیے جاتے ہیں ، ہمارے خیالات

کے باہر کوئی مشقل وجود نہیں رکھتے۔ اس نظریے کو ہم قبل نجربی عنییت کھتے ہیں۔جو لوگ قبل نجربی شیئیت کے قائل ہیں۔

وہ ہمارے حس کے تا ترات کو مستقل معروضات ابنی اور اکات معض کو انتہائے حقیقی قرار وینے ہیں۔

ال ہم نے کہیں کہیں اس نظریے کوصوری عینیت کہا ہو تاکہ اس ہیں اور مادی عینیت کے عام نظریے میں فرق کیا جا سکے جو خارجی انتیا کے وجو دسے انکار کرتا ہی یا اسے متابعہ متابعہ قرار دتیا ہی۔ اکثر جگہ ہی نام مناسب معلی ہوتا ہی کا مغلط نہی نہ ہونے یا کے

یہ ہمارے ساتھ کے انصافی ہوگی اگر لوگ ہماری میں طرف نجربی عینہ کا مردود عقیدہ نسوب کریں جس میں مکان کا قومستقل دجدد نسلیم کیا جاتا ہو مگر مکان کے اندر انتیائے ممتد کے وجدد سے انکار یا کم سے کم اس میں شبہ ظاہر کیا جاتا ہو اور نواب وخیقت میں کوئی کانی قابل شوت فرق نہیں سمجھا جاتا۔ اب رہے داخلی حس کے مظاہر جو فرق نہیں سمجھا جاتا۔ اب رہے داخلی حس کے مظاہر جو نظارے میں ان کے وجود کو ماننے میں اس نظریے کے حامیوں کو کوئی دفت عسوس نہیں ہوتی بلکہ نظریے کے حامیوں کو کوئی دفت عسوس نہیں ہوتی بلکہ کا واقعی وجود ( بجائے خود محروض نعین زمانی کے) نابت کی دونے کے لیے کا فی ہی ۔

بہ خلاف اس کے ہماری قبل نجربی عینیت اسے تسلیم کرتی ہو کہ خارجی مشاہدے کے مظاہر بھی حب طرح وہ مشاہدہ کیے جاتے ہیں واقعی دجود رکھتے ہیں اور زملنے میں کل نجرات بھی جس طرح داخلی حب ان کا اوراک کرتی ہو۔ اس لیے کہ مکان اس مشاہدے کی صورت ہی جب ہم خارجی ہیں اور اگر اس کے اندر معروضات نہ ہوں فر نجربی اوراک ہو ہی ہیں سکتا ۔ بیس ہم ممتد مستبوں کا وجود مان سکتے ہیں اور مانے بہ جبور ہیں ۔ بہی صورت رضان کے ماند کل مکل مکل و زبان اور ان کے ساتھ کل مظاہر بجائے خود انتیا ہیں ہیں بیں بیں بیکہ محض اوراکات ہیں اور منظاہر بجائے خود انتیا ہیں ہیں بیں بیکہ محض اوراکات ہیں اور

ہمارے نفس کے باہر کہیں وجود بنیں رکھنے۔اور ٹور ہمارے نفس کا ربرحیثت معروض شعور کے ) اندرونی حسی مشاہرہ جس کا تعین زمانے میں مختلف کیفیات کی نوالی سے کما جأنا ہی خفیقی نفسی یا قبل تجربی موضوع نہیں ہو ملکہ حرف ایک مظہر ہی جو اس ہمارے علم سے باہرستی کی حس بی دیا سوا ہو ۔ اس اندونی عسس کا وجود برسیترن ریک مستقل شوے تسلیم نہیں کیا جاسکتا اس لیے کہ اس کی شرط زمانہ ہو عِ کسی شی حقیقی کا تعیتن نبیس ہو سکتا۔ مگر مکان اور زمانے میں مظامِر کی تخرفی تحقیت است اور خواب سے بر خوبی مُرتبز ہو جاتی ہی جب کہ یہ وونوں تجربی نوانین کے مطابق ایک تجربے میں ضجے اور محمل طور پہ مرابط ہوں ۔ الغرض معروضات تجربه تنبى بجائے غود نہیں ملکمرف تجربے میں دیے ہونے میں اور اس کے باہر کہیں دع دہیں ر کھتے ، بیر بات کر حیاند کے اندر باشندوں کا ہونا ممکن ہوگہ کسی انسان نے ان کا ادراک بنیں کیا ہی، ہمیں مانی پڑے گا۔ مگر اس کے معنی حرف یہ بین کہ تخربے کی امکانی ترقی کے سلسلے من ہم ان سے ووجار ہو سکتے ہیں۔واقعاً موجود ان سب چیزوں کو کہتے ہیں جوعمل تجرب کے فوانین کے مطابق کسی حتى اوراك سے مرابط ہول - ليس بد بانشدے موجد اس وقت سمج جائس کے جب وہ مبرے شعور واقعی کے ساتھ

تجربی ربط رکھتے ہوں مگر اس سے یہ نتیجہ نہیں بکلنا کہ وہ

بجائے خود لینی سلسلہ تجربہ کے باہر بھی وافعی وجود رکھتے ہیں۔ ہمیں واقعی جنتیت سے کوئی چیز وی ہوئی نہیں ہو بجز حسّی ادراک اور اس تجربی سلسلے کے جو اس اوراک سے ووسرے امکانی اوراکات مک بنیجانا ہی اس لیے کہ وہ فی نفسہ بظاہر بھشت مرکات محض کے عرف قرّت ادراک یں وجود ركت بين اور يه خود بعي حقيت بين ابك تجربي اوراك ليني مظہر ہی ۔ کسی مظہرے ادراک سے پہلے شی سے مجد کا ذکر کرنے کے یا تو یہ معنی ہیں کہ ہمیں او کے جل کر تخریے کے سلسلے میں اس کا اوراک ہوگا یا پیرکوئی معنی نہیں۔ ير يات كر وه شي بجائے خود بلا لحاظ مارى حس اور امكانى تخرب کے دجود رکھتی ہو اس وفت کہی جاسکتی تھی جب شو خفیقی کا وکر ہوتا۔ نیکن یہاں نو صرف ایک مظہر کا ذکر ہوجہ رمان و مکان کے اندر ہی اور یہ وونوں شوختیقی کے تعتیات نہیں بکہ صرف ہاری حس کے تعینات ہیں ۔ لندا جد کھے ان کے اندر ہے و مظاہر) وہ بیائے خود کوئی شی نہیں ملکہ جرف ہمارے اوراکات ہیں اور اگر وہ ہمارے اندر (ہماری قرت اوراک میں) عب ہوئے نہ ہوں تو بھر کہیں ہمیں یائے حِسَى قوت مشاہرہ اصل میں ایک انفعالی قوت ہم

سی ون متاہرہ اس ہیں ایک الفتائی ون ہی بر ایک الفتائی ون ہی بر بعض ادراکات سے مثانز ہونے کی جن کا باہمی علاقہ زمان و مکان کا رجہ محض ہمارے حین کی صورتیں ہیں) خالص مثابرہ ہم بہ

یم ادراکات جان تک که ده اس ( مکان رزمان کے) علاقے می مرابط اور قابل تعین بین امعروضات کهلاتے بین ان ادراکات کی غیرطتی علت ہمارے علم سے باکلی باسر ہوادد ہم اس کا یہ جینیت معروض کے مشاہرہ بنیں کر سکتے کیونکہ اس قسم کے معروضات کا نہ تو مکان میں اور نہ زمانے میں ( جو محض حبتی ادراک کی شراکط ہیں) ادراک کیا جا سکتا ہوالد بغير ان شرائط كے ہم مشا برے كا تصور كك نہيں كر سكة. مظاہر کی ملت کا جو محض معقول ہو ہم نے قبل تجربی معروض نام دکھ دیا ہو صرف اس غرض سے کہ انفعالیت حس کے جوڑ کی ایک چیز ہمارے دمین میں رہے - اسی قبل تجرفی معروض کی طرف ہم اپنے امکانی اوراکات کی وسعت اور رلط کو منسوب کر سکتے ہیں اور یہ کم سکتے ہیں کہ وہ شخفیقی كى جنيت سے تجرب سے بہلے بجائے خود دیا ہوا ہو مگر مظاہر اس کے مطابق بجائے نود نہیں ملکہ عرف تجربے ہیں دي جانتے ہيں كيونكم وہ محف ادراكات ہيں جو عرف حتى ادراکات کی حیثیت سے ایک واقعی معروض ظاہر کرتے ہیں بعنی اس وقت جب که بیر حسّی اوراک اورسب اوراکات کے ساتھ وحدت تخبر بر کے قوانین کے مطابق مرابط ہو۔ لیں ہم یہ کم سکتے ہیں کہ گذشتہ زمانے کی واقعی اشیا قبل تجربی معروض تجربه کی حبثیت سے دی ہوتی ہی سکن ہارے لیے وه اسی مدیک معرو فیات اور زمائی ماضی بین وجرو رکفنے

والی ہیں جہاں کک ہم یہ تصور کریں کہ امکافی حتی ادراکات کا ایک رجعتی سلسلہ ( عواہ تاریخ کے یا علت ومعلول کے تقش ِ فدم بر) تجربی توانین کے مطابق، مختصریہ کہ ونیاسی سلسلتم عواوث ، ہمیں ایک گزرے ہوئے سلسلتہ زمانہ کا بہتہ دتیا ہو جو موجودہ زمانے کی شرط ہو ادر وہ بجائے خود نہیں ملکہ صرف امرکانی تخبربے کی نسبت سے واقعی سمجھا جانا ہو۔ چانجه وه کل واقعات جو ہمارے وجود سے بہلے ازل سے اب بک گزرمیکے ہیں ہارے لیے مرف سلسلہ تجرب کی امکانی توسیح کی جینیت رکھتے ہیں موجددہ حتی ادراک سے ان شرائط کک جو اس کا زمانے کے لیا ظرسے تین کرتے ہی۔ بیں جب ہم ہر زمانے اور مرمکان کے کل معروضات کا تصور کرنے ہیں تو ہم انہیں دونوں کے تجربے سے مقدم قسدارہنیں دینئے ملکہ یہ ادراک صرف ایک خیال ہو امكانى تخرب كى تكيل مطلق كا - حرف اسى بيس وه معروضات رج محض ادراکات ہیں) دیے ہوئے ہیں ، لوگ جرکها کرتے ہیں كم يه بهارسك نخرب سے بہلے وجود ركھتے ہيں اس كے معنی مرف بہ ہیں کہ یہ نجریے کے اس حقے میں یائے جانے ہیں جس مک ہم اپنے حتی ادراک سے نشروع کرکے سلسلم رجدت کے فدیجے سے چنجے ہیں ۔ اس سلسلے کی نجری نمرانط کی عبلت اور بیر که بیس کون کون کردیاں البس کی اور برسلسلم كتنى دُور بك سيك كا قبل تجربي مهر ادر اس كيه لازمي طور بر

ہمارے علم سے باہر ہی مگر ہیں اس سے سروکار ہیں ہو بلکہ مرف لخرب کے امول تسلسل سے جس کے مطابق ہیں معروضات بعنی منظاہر دیسے جاتے ہیں۔ ایک ہی بات ہی آ خواہ ہم بر کہیں کہ مکان کے اندر سلسکی تجرب میں ایسے شارے یائے جانے ہیں جو ان بعید ترین ساروں سے جنس ہم ومکھ سکتے ہیں سنکیطوں گئے بعید تر ہیں۔ با یہ کہیں کہ مکان کالمثات یں ایسے شارے موجود ہیں جن کا ندکسی انسان نے ادراک کیا ہے اور نہ کبھی کرے گا۔ اس بیے کہ اگر وہ اشیائے حقیقی کی چنینت سے امکانی تجربے سے الگ دیے ہوئے ہوں تو وہ ہمارے لیے لاشی میں اور انفیں معروفات اسی حذنک كه سكتے ہيں جہاں تك كه وہ نجريي رحبت كے سلسلے بيں شامل ہوں . البتہ ووسرے لحاظ سے ، جب کہ انھیں مظاہر سے ایک مجمد عمر مطلق کے کوٹیاتی عین کاکام بیا جانا ہے اور أس مسكے سے بحث ہونی ہو جو امكانی تجربے كی مدسے اکے ہو یہ بات اہمیت اختیار کر لیتی ہو کہ خیال کیے ہوئے معروضات حس کا وجدد کس طریقے سے مانا جائے کہ ہم اس وہم باطل سے محفوظ رمیں جو خود ہمارے نجری تصررات کی غلط نجیر سے اندمی طور پر سیا ہونا ہو۔

#### مناقض محمم محق رباتین نس

فوت محم کی اندرونی کونیا تی نراع کانتیدی مجله محکم محف کی ساری نقیض اس شکلاند استدلال برمبنی ہوکہ جب مشروط دیا ہوا ہو نوشراکط کا پُورا سلسلہ بھی دیا ہوا ہواہو

ہذا اس قیاس محکم کے ذریعے سے جس کا کبری آنا قدرتی اور مرکمی معلوم سوتا ہو (ترکیب مظاہر کی) فتلف نثر الط کے مطابق جو ایک سلسلہ بناتی ہیں آتے ہی کونیاتی اعبان مطابق جو ایک سلسلہ بناتی ہیں اور اُن میں ان سلسلوں کی تکمیل مطلق بنش کیے جانے ہیں اور اُن میں ان سلسلوں کی تکمیل مطلق

فرض کر لی جاتی ہی ۔ قبل اس کے کہ ہم اس استدلال کے مغالط کو دور کریں ہمیں چند تصورات کی جو اس کے اندیشامل بیں نصبح اور نیتن کر دنیا جا ہیے۔

سب سے پہلے تو یہ بات بالکل واضح اور لینتی ہی کم جب مشروط دیا ہوا ہو تو اسی کے ساند اُس کی کل شرائط کا رحبتی سلیل بلود ایک مطالع کے دیا ہوا ہوا ہو اور اس لیے کم منروط کے تصور کی خصوصیت ہو کہ وہ کسی چیز کی نسبت نشرط کے ساتھ اور اگر وہ بھی مشروط ہو تو اس شرط کی ساتھ اور اگر وہ بھی مشروط ہو تو اس شرط کی شرط کے ساتھ اور اگر وہ بھی مشروط ہو تو اس شرط کی ساتھ کا کا کو ایس شرط کی ساتھ کی کل کو ایس میں خربی شفند نظام کرنا ہی ۔ بیس یہ ایک تحلیلی قفیتہ ہی جو قبل مجربی شفند

کے خوف سے بالا تر ہی ۔ یہ توت محکم کا ایک منطقی آصول موضوعہ ہی کہ ایک تصوّر کو جو تعلق اپنی شراکط کے ساتھ ہوتا ہی اور جو اس تصوّر کے مور پر وابستہ ہی اس کا بنہ حتنی وقد یک ہوسکے حیلائے ۔

ووسرے جب مشروط اور اس کی شرط اشیائے حقیقی موں اور مشروط ویا سُوا ہو تو نہ صرف تشرط کا رحیتی سلسلہ بہ طور ایک مطالبے کے بلکہ خود شرط دا قعی وی ہوئی ہوتی ہی امد چونکر یه بات سلط کی برکٹری بید صادف آتی ہی بہذا شرائط كالمحمّل سلسلم اور اسى بين غير مشروط بهى اسى نبا بدويا تبواسجها جأنا بهوكه مشروط، جس كالماكان اس سليل يرمونون ہی، دیا ہوًا ہو۔ بہاں مشروط ادر شرط کی ترکیب محض توتت فهم کی ترکیب ہو جو اشیاکی حقیقی حالت کا تصور کر لیتی ہو مُحَدُ اس برعور نهين كرنى كه آباتم ان كا علم حاصل كرسكتيب یا بنیں اور کر سکتے ہیں توکیوں کر۔ یہ خلاف اس کے جب ہیں عرف مظا ہر سے سروکار ہو، جد ادراکان کی جیثیت سنت اس وقت مک وید بهدشت نبین برسن جب مک بم ان كا علم حاصل مذكرليس وليني خود أينس حاصل مكرليس اس كي ملي كد وه بجر ننجري معلومات كه اور كيد نهين بين الد مم ندکوره بالا معنی بین یه بات بنین که سکتے کہ جب مشروط دیا ہوا ہو تو اس کی شرائط بھی ( بہ جیشت مظاہر کے) دی

ہوئی ہوتی ہیں نینی ہم ان کے سلسلے کی مکیل مطلق مستنط

بیں استعمال ہو۔ بیس اس بیں وہ منطقی مغالط یا یا جأنا ہو جے مغالطہ

طرزان کے ہیں ۔ مگر یہ مفالطہ مصنوعی طور پہ پیدا ہیں ۔ مگر یہ مفالطہ مصنوعی طور پہ پیدا ہیں اس کی اگیا ہی اس کے ذریعے سے ہم (کبری میں) بے تامل سلسلہ شراکط دیا ہوا فرض کر لیتے ہیں جب کہ کوئی چیز مشروط کی حیثیت سے دی ہوئی ہو کیونکہ یہ تو ایک منطقی مطالبہ ہی کہ دیے ہوئے میں خیرے کی منتروط اور بہاں مشروط اور بیتاں مشروط اور بیتاں مشروط اور

شرط کے تعلق میں زمانے کا دخل بنیں ہی۔ وولوں بجائے خود سانف سانف دے ہوئے سمجے جاتے ،یں - بھریہ بھی ا مک فدرتی یات ہم کہ رصغر کی تیں، مطاہر انشیائے حقیقی اور محف فوتن فہم میں دیے ہوئے معروضات سیمھ جائیں جس طرح كبرى بين بوانفا جهال بم في كل نشرائط مشاهره سي جن کے ماتحت معروفات دیے جا سکتے ہیں، نطع نظر کرلی تی مگر ان وولوں تفورات میں ایک فابل لحاظ فرق ہی جس بر ہم نے تو جر نہیں کی ۔ مشروط اور اس کے سلسلیہ شراکط کی ترکیب بیں دکرئ میں نہ نو زا نے کی تبید تھی اور نہ توالی کا تفتور ۔ بہ خلاف اس کے تجربی نرکیب اور مظہری سلسلّہ تشرا لُط ( جو صغریٰ کے نخت بیں لایا گیا ہی لازمی طور برمتوالی اور زمانے کے اندر کیج بید و گرے دیا سُوا ہی - ہذا ہم . ا خرالذكر بين اول الذكركي طرح تركبب ادر اس كے وريع سے نفور کی ہوئے سلسے کی تکمیل مطلق فرض نہیں کرسکتے اس بے کہ وہاں توسیط کی مکل کڑیاں وبلاقید زماند) وی ہدی ہیں اور بہاں وہ صرف منوالی رحبت کے ذریعے سے ماصل کی جا سکتی ہیں جس کے دیدے جانے کی مرف ہی صورت ہو کہ ہم اسے واقعی عمل میں لائیں۔ اس استدلال کا جواب ر کونیاتی فضایا می مشترک ہو-برسقم ظاہر کرنے کے لعد ہم جا طور بر دونوں فرلفوں کے متفاد وعور سکت بساد سم کر رد کر سکت بس مح اس سے

ان کی نزاع اس لھاظ سے ہنوز معد نہیں ہوتی کہ آنجیں یہ بات بین ایک گی کہ وہ دونوں یا ان بیں سے ایک نغس وعوسك و سنتي إس غلطي بر بح بر فيدكماس وعوسك كي دليل جي نه بو - بطاير به آيك بالكل دا في امر معليم بهزنا بهي كرجب أبك نتخص كنتا بركائنات أبك أغاز ركمتي موادر دوسرا کهننا ہو کہ رہ کوئی آ عاز بنیں رکھنی ملکہ ہمیشہ سے موج و بر الو دولول مين ست ايك مكا وعوسك مرور عيج بوكا. السي صورت سي جونكر وخاصت فرنفين كے وعود ل ميں مكسال بائی جاتی ہو۔ اس میں ہے ہے اور ان اس سے کوین متی بجانب ہے اور یا وجودیکہ "وّست مُسکم کی عدالت وولوں فراینوں کو صلح کی ہاہت کرتی ہی مگر ان کی نزاع مدستندر جاری رشی سی - بیس اس کاکوئی معقول فیصله کرنے کی جس سے فرنقبن مطین ہو جائیں ، کوئی صورت نظر نہیں آئی ججز اس کے چاکہ وہ ایک دوسرے کی ترویہ اس قد تی کے ساتھ کر سکتے ہیں ، اس لیے انہیں نفین ولایا جائے کہ ان کی نزاع بالکل بے نیاد ہو اور ایک فیل نجربی النباس نے ان کی تظروں کو وہ چیز دکھائی ہی جس کا کہیں وجود ہیں۔ ہم یہی طرابقہ اختیار کریں گے کہ اس نزاع کوہس کا کوئی فیصلہ نيس بدسكناء رفع وفع كردس -زین آبلیائی کو ج منتکآن مرشکانی میں شہرت رکھتا ہی۔

افلا طری نے ایک سے باک سو قسطائی قرار و سے کر بس بات

یہ لعنت ملامت کی ہو کہ وہ اپنا کمال دکھانے کے لیے ایک ہی تفقیر کو بطاہر معقول دلائل سے نا بٹ کرتا ہو ادر میر اشنے ہی توی ولائل سے رد کر دنیا ہو. اس کا قل تھا کہ خدا (ج غالبًا اس کے بہاں کا کنات کے مترادف ہی نه نو محدود بی اور نه غیر محدود ، نه متحرک نه ساکن ، نه کسی اور شی سے مشابہ اور نہ غیر مشابہ ۔جن لوگوں نے اس کے منتقلق رائے فائم کی ہو۔ ان کے خیال میں وہ وومنفاد قضایا سے انکار کرنا ہی اور یہ جائنہ نہیں۔ سکن میں نہیں سبحفاكم بم أس معلط بن مورد الزام قرار دے سكن بين دان فضايا من سے بيلے فضيه بريم الهي روشني والبن مع . ربع بفتة ففايا سواكر وه خداس كل كأننات مُرَادَ لَيْنَا ہِمُ ثُو اسے به كهنا ہى چاہيے كہ وہ نہ ثو البينے منفام پرمستنفل طور پر موجدو ربینی ساکن می اور نه اینا منفام بدلتا ہو ربعنی متحرک ہی اس بیے کہ کل مقالت کائنات کے اندر ہیں بیس خود کائنان کسی مقام کے اندر نہیں۔اسی طرح جب کاکنات کل موجودات کو مخیط ہی تو وہ کسی اور شی سے نہ تو مشاہ ہی اور نہ غیر مشا یہ اس کیے کہ اس کے سوا اور کوئی شی موجود ہی ہنیں جس سے اس کا مفا بلم کیا جا سکے . جب وونمنفناو ففایا ایک البی شرط بر مبنی ہوں جو پرری نہیں ہوئی تو با وجود اپنے تنافض کے وجو اصل میں کوئی

تناقض نیں ہی وونوں کے وونوں ساقط ہے جانے ہیں اس لیے

کہ وہ شرط ہی سافط ہی جس ید ان میں سے ہر ایک قفیے کا جیجے ہونا موفوف ہی۔

بجنائجہ جب بیں بر کہوں کہ کائنات مکان کے لیا لاسے
یا تو نا محدود ہی یا نا محدود نہیں ہو۔ تو پہلے نفیتے کے غلط
ہونے کی صورت بیں اس کی نقیض کا کہ کائنات نا محدود
ہنیں ہی ، جبیج ہونا ضروری ہی۔ یہاں ہم نے کائنات کے
نا محدود ہونے سے انکار کیا ہی نبکن اس کے محدود ہونے کا
دعوئی نہیں کیا ۔ البتہ اگر یہ کہا جائے کہ کائنات یا تو نافرود
ہیر یا محدود تو دونوں نفایا کا غلط ہونا ممکن ہی کیونکہ اس

صورت میں ہم کاننات کو بہ چینیت وجود حققی وسعت کے لحاظ سے منبعت سمجھ لیتے ہیں اور منفنا و قضیہ میں ہم مرف میں بنیں کرنے کہ اس کے نا محدود ہو نے اور شایر اسی مے ساتھ اس کے مستقل وجود سے بھی انکار کریں ، بلکہ أست شحي حقيقي سجيدكر اس بين أبك مزيد تعيّن كا اخافدكر دستیے ہیں ۔ یہ دوسری بات میں ہیلی کی طرح غلط ہوسکتی ہی جیب کر کا تناشہ ہیں شوحقیقی کے طور پر سرے سنے دی ہی ندهمی بهد نه محدود کی جیشیت، سنه اور نه نا محدود کی جیشیت سے واگر اس فسم کے تضاو کو مشکلانہ تقابل اور تفاح یہ شاقت کو تخلیلی تقابل کها حائے تو ان دو تصدیقات میں سے ، جن میں متكلًا متر تقابل مود ، برايك غلط بوسكتي بو - اس لي كه ان میں سے ایک نہ مرف ووسرے کو رد کرتی ہے لیکہ اِس سے ربا وہ وعوسنے کرتی ہو جنا تروید کے لیے ضروری ہے۔ جیب بر دولوں قضایا " کا نات وسعت کے لحاظ سے نا محدود مى اور "كائنان وسمنت كے لحاظ سے محدود ہے" ایک دوسمد کی نقیض سیجے جانب ہیں نو یہ فرض کرنیا جاتا ہی كم كأنان ( لين كل سلسله مظاهر) شوطيقي بي اس بيد وہ اس وقت میں بائی رہی ہے جید ہم اس کے سلسارمظاہر کی محدود یا نا تحدود رجعت کو ساقط سمجونیں لیکن اگریم اس تصوّر يا قبل تجرف النباس كو ووركر دين اوركائنات كاشخفين بهونا تسليم ندكري أوان دونون دعوُون كانضاد تناقص، محض

مشکلماً نه تضاو ره جانا ہی اور چونکہ کائنات بجائے خود اہمات اوراکات کے سلسلہ رجنت سے قطع نظر کر کے) سرنے سے وجود ہی ہنیں رکھتی ۔ اس بے اس کا وجود نہ تو کوئی مستقل ما محدود محل مهر اور نه كوئي مشتقل محدود كل . وه حرف سلسکہ مظاہر کی نخربی تصِدت میں یائی جاتی ہی اس کے علاوہ مهبن بنین بائی جانی . جِنائج جب به سلسلم سمیشه مشروط سو تو تميى إيدا نبيل وبا جا سكتا بندا كائنات كوئي غيرمشروط كل نہیں ، و - بس اس جیشت سے نہ تو وہ نامحدود مسعت کے ساتھ وجود رکھنی ہی اور نہ محدود وسحت کے ساتھ۔ بهال جد کچه سد کونیاتی مین بینی کمیت مظاہر کی مکمیل مطلق کے متعلق کہا گیا ہو وہ بقیہ اعیان پر بھی صادق آتا ہو سلسكه نتراكط حرف كرعبتي زكيب سي بي با يا جأما بي ومظهر کی میشت سے وہ کوئی مشتقل شو ہنس جد رجعت سے پیلے وی ہوی ہو۔ اسی لیے ہمیں یہ کمنا بڑتا ہو کہ ایک ویے ہوئے منظمر کے اجمداکی تعداد بچائے خدد نہ تو نا محدود ہی اور نہ محدود. کیو کلی مظیر کوئی وجرد حقیقی نہیں رکھنا اور اس کے اجزامرف رجیت نقسمی کے دریعے سے اور اسی کے اندر و بے جاتے ہیں اور پیر رجیمیت نه تو نا محدود کی جیشت سے اور نه محدود کی جینیت سے تمیمی پوری وی ہوئی ہوتی ہی - بی بات اس سلسلے پر بھی صارق آتی ہو جس میں ہم ایک عِلن سے دوسری بالا تر عتت کی طرف یا مشروط د جود سے غیرمشروط

وجود واجب کی طرف رجعت کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ بجائے خور ابنی مجوعی تعداد کے لحاظ سے نہ تد نا محدود سمجھا جا سکتا ہی اور نہ محدود اس لیے کہ وہ ایک ووسرے کے ماتخت ادراکات کے سلسلے کی جنیت سے حرف حرکیاتی رجعت پر منتمل ہو ۔ اس کی رجعت سے قبل اور مستقل اشا کے سلیلے کی جیشت سے اس کا وجود ٹاممکن ہو۔ چنانجه كونياتى اعيان بين محكم محض كا تنافض به نابت کرے دینے سے دُور ہو جانا ہو کہ یہ محض مشکلاین نضاد ہو اور یہ نزاع حرف ایک النباس کی بنا پر ہی جو اس لیے ببدا ہونا ہی کہ تکمیل مطلق کا عین جومرف اشیائے حقیقی کی صفت ہی مظاہر پہ عاید کر دیا گبا ہی جو مرف ہمارے اوراگات بین اور جب وه ایک سلسله نباتے ہوں تومتوالی رجب میں وجود رکھتے اس ، اس کے علاوہ ان کا کہیں وجود نہیں . ووسری طرف اس تناقض سے اذعانی طور پید نہمی می شفیدی اور اصولی طور پر یہ فائدہ اُٹھایا جا سکتا ہو کہ اس کے ذریعے سے مظاہر کی نبل تخربی تعدریت بالواسط تا بن کی عاسکتی ہی اگر کوئی شخص قبل تجربی حبیات کے بلا واسط نبوت کو کافی بن سمجھے۔ یہ نبوت حسب زیل ہوگا۔ اگر کا نات ایک مستقل کُل کی چننیت سے وجود رکھتی مہد تد وہ یا نو محدود ہدگی یا نامحرود-مگر به وولول بانین و بهلی ضد وعوسے کی اور دو سری دعوسنے کی مذکورہ بالا ولائل کی رؤ سے) غلط بیں ۔ ایس بر میں

غلط ہو کہ کائنات ربہ جنبت کی مظاہرے مجوعے کے ) ایک ستقل کل کی جیثیت سے وجود رکھتی ہی ۔ بندا مظاہر ہمارے ادراک کے باہر کوئی چیز نہیں ۔ اس کو ہم ان کی قبل تجربي تصوربت كيت بين - يه ملاحظ برت رائم بو-اس سے واضح ہوجاتا ہو کہ چاروں تناقضات کے ذکورہ بالا ولائل محض فريب نظر نبين ملكه حقيقت برمبني بين الشطيكه مظاہرِ عالم محسوس کوجہ ان سب کا مجموعہ ہی اشیائے عیقی فرض كريا جائے موج قضايا ان سے ماخوذ ہيں ان كے بالہمی نفاد سے طاہر ہو جاتا ہو کہ یہ فرض کرنا غلط نفا اور اشیاکی ماہرت برجیثیت معروضات حواس منکشف ہو جانی ہو۔ بس قبل تجربی علم کلام ہرگذ ندمب تشکیک کی "ما نبید نہیں کرنا البتنہ تشکیکی طرکیتے کی ضرور ٹائبد کرنا سجہ بیر طريقة علم كلام من جس فدر مفيد بو اس كي شال اس وفت نظر آئی ہو جب ہم توتت مکم کے متفاد دلائل کو آزادی کے ساتھ ایک ووسرے کی تروید کرنے کا موقع ویں ۔ ان سے خواه بمیں وه مقصد حاصل نه بو جس کی تلاش نفی بچر بھی کوئی نہ کوئی مفید چز حزور ہانفہ آئے گی جہ ہمیں اپنی تقدیقا کی لفیح میں مرد وے گی۔

# "مناقض كم محض كي

كونباتى اعيان كے متعلق علم محض كا ترتيبي أصول

کمیل کے گزنیاتی عین کے ذریعے سے پورا سلسکہ نزرائط عالم محدس میں نتو حقیقی کی جیٹرت سے دبا ہوًا بہیں ہوتا بلکہ حرف اس کی رجعت میں ایک مطالب کی جیٹرت سے دبا جا سکتا ہو اس ترمیم کے ساتھ کہ تکم محض کا نبیادی قضیہ بدستور صبح دبنا ہو۔ وہ ان علوم متعارفہ میں ، جن کے در لیے بدستور صبح دبنا ہو۔ وہ ان علوم متعارفہ میں ، جن کے در لیے

بید مور ہوج رہی ہو۔ وہ ان سوم سی رہدیں ، ن سے ررب سے مکیل معروض کے اندر موجود تصور کی جائے شمار نہیں کیا جا سکتا مبکہ توت ہم کے لیے بعثی موضوع کے لیے

ابک اصول موضوعہ سمجھا جائے گا کہ مکمیل عین کے مطابق ابک و دی مشروط کے سلسکہ شرائط میں رجعت کو ابک دیا ہوئے مشروط کے سلسکہ شرائط میں رجعت کو

عمل بین لائے اور جاری رکھے - اس لیے کہ عالم محدوس بین بعنی زمان و مکان بین ہر نشرط حیس بک ہم دیے ہوئے مظاہر کی توجیہ میں پہنتے ہیں ، خود بھی مشروط ہی - بد مطامر خفیۃ

خیقی معروضات بنیں بین جن میں غیر مشروط مطلق بایا جاسکے بیں ملکہ محض تجربی تصورات ہیں جن کی شرط ہمیشہ مشاہدے ہیں موجود موثی جا کیا طسے اِن کا موجود موثی جا ہیں فوت مکان یا زمانے کے لیاط سے اِن کا تعین کرتی ہو۔ یس توت مکم سما نیبادی قضیہ صرف ایک

فاعدہ ہوج دیے ہوئے مظاہر کے سلسکیہ شرائط میں ایک ابسى رجعت كاتقاضا كرنا بوج كبعى غير مشروط مطلق برشيني كر ذك بنيس سكتى - يس وه كوكى امكان تجرب يا معروضات حِس سُكِ تَخِربي عَلَم كُمَّا أُصُولُ اللَّهِي تَوْتَتْكِ فَهِم كُمَّا أَصُولُ بَنِّينِ بِهِ اس لیے کہ تجرب نمیشہ ( دیے ہدئے مشاہرے کے مطابق) ابنی حدود میں محصور مونا ہج اور نہ وہ کوئی قوت محکم کا تعمیری اصول ہو جہ عالم محسوس کے تنفقور کو امکانی تجرب کی حد کے باہر تدسیع ونیا ہد ملکہ ایک نبیادی اصول ہی خود تخرید کو زیادہ سے زیادہ توسیع وینے کا جس کے مطابق تجربے كى كسني حدكو أخسرى حد نهيس سمحنا جاسي ليني ده اصول مسكم بى ج به بتى بزكرنا بى كه عمل رجعت كو ن طرح الجلم وبا جائے نہ یہ کہ وہ پہلے سے لموم كر لينا ہو كہ معسروض كے اندر رجعت سے فیل کی جیز موجود ہے اسس بیے ہم اسے توتت کم کا تر نیبی اصول کہیں گئے۔ اسس کے مفایلے تفتة كرسلسله شراكط كي محيسل مطلق معرف (منطابر) میں حقیقنا وی ہوئی ہی ایک تعمیری کونیاتی اصول ہوتا۔ اس امتیاز کے ذریعے سے ہم یہ جانت ا کر اسس تعبیری اصول کا سید بنیاد ہونا شایرت کروی تاکه ده علمی جو عمو یا بونی بی که وقبسكل تخرلي النباس ك ذريع سه اس

مین کی طرف جو مرف ایک ترتیبی أصول کا کام دیا ہو۔ معروضی حقیقت مسوب که دی جانی ہی، نه سولنے بائے۔ معلم محض کے اس فاعدے کا صحیح مفہوم متعبّن کرنے میں سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینا جا ہیے کہ وہ بہنہیں تبا سکنا که معروض کیا ہو بلکہ حرف ببر کہ تنجر بی رحبت کبوں کہ عمل میں لائی جائے تاکہ معروض کا محمل نصور حاصل موسکت اگه وه معروض کی ختینت بنا سکتا نو وه ایک تعمیری اصول ہوتا جس کامحکم محض سے اخذ کیا جانا کسی طرح ممکن بنیں. بیس کوئی تنخص اس سے یہ مطلب نہیں بکال سکتا کہ ایک وہے ہوئے مشروط کا سلسلہ شرائط بجائے خود محدود یا نا محدود ہو کیوں کہ اس طرح شکیبل مطلق کا ایک عین محف جر مرف نوتت ممكم كي بيدا دار سي ايك البي معروض كا تفقد کرنا ہی جو کسی تخریے میں بنیں دیا جا سکتا اور ایک سلسلّه مظاهر کی طرف وه معروضی حقیقت نسوب کرنا ہی ج تجربي تركيب سے آزاد ہو . غرض توتت محكم كا مين مرف سلسکہ شراکط کی رحبی ترکبب کے بید ایک قاعدہ مقرد کراہم

جس کی رؤسے وہ مشروط سے نثروع کرکے ایک دوسرے کے مانحت شرائط سے گزرنی ہوئی غیر مشروط کی طرف بڑھتی ہو گا گردنی ہدی نبین کہنجتی اس میں کہ غیر مشروط مطلق تجربے بیں کہمی نہیں بایا جاتا ۔
مطلق تجربے بیں کہمی نہیں بایا جاتا ۔
مطلق تجربے بیں کہمی نہیں بایا جاتا ۔

تركيب سے جو كبھى محمل نہيں ہوتى كيا مراد ہى - رباضى دانوں کے یہاں حرف اقدام غیر محدود کی اصطلاح استعال ہوتی ہی۔ تعبورات کی جہان بین کرنے والے (فلسفی) اِس کے بجائے افدام غیرمین استعال کرتے ہیں ۔ ہم یہاں اس کی تھیق نہیں کریں گے کہ فلسفیوں نے یہ نفریق کس بنا پہ كى ہى اور اس كا استعال مغيد ہى يا نہيں كيك اپنے مقصد کو پیشن نظر رکھ کہ ان تصورات کا جیجے تحین کرنے کی کوشش کس کے۔ ابک خطر منتقم کے منعلق بجا طور بر کہا جا سکنا ہو كه وه غير محدود طور يد برطهايا ها سكتا به اوريهال غير محدود اور غیر متین میں فرق کرنا محض ایک بے معنی موشکا فی ہی۔ اً گرجیہ یہ کہنا کہ ایک خط کو غیر معین طور پر بطھاؤ اس سے زیاوه صبیح معلوم مونا ہو کہ اِسے غیر محدود طور پر برامعا و اس بیے کہ اول الذکر کے معنی ہیں کہ جہاں کک جی جاہے برطمانے علے جا و مگر دوسرے کے معنی بیں کہ اس کا بڑھانا میمی ختم ند کرو ( حالانکه بیال بهارا مطلب به نبیس سی) . چنا بخیہ جہاں بیک امکان کا تعلق ہی اول الذکر بالکل صحیح ہی

اس بلیے کہ آپ جا ہیں نو اسے غیر محدود طور پر برطعات کے ا جائیں - ہی بات ان تمام صورتوں پر صادق آتی ہی جہاں صرف اقدام بعنی شرط سے مشروط کی طرف براست کا ذکرہ ہوتا ہی ۔ یہ امکانی اقدام سلسکہ مظاہر میں غیر محدود طور پہ جبلا جاتا ہی ۔ ماں باب سے شروع کرکے آپ اولاد کے سلسلے کو غیر محدود تفقور کر سکتے ہیں اور بجا طور پر فرض کر سکتے ہیں اور بجا طور پر فرض کر سکتے ہیں اور بجا طور پر فرض کر تون ہیں کہ واقعی کا کتا ت بیں بر سلسلہ برابر جاری رہے گا۔ تون محکم سلسلے کی تکبیل مطلق کا تقاضا ہنیں کرتی اس لیے کہ وہ اسے شرط کی حیثیت سے دبا ہوا ہنیں سمجفتی بلکہ حرف مشروط کی حیثیت سے دبا ہوا ہنیں سمجفتی بلکہ حرف مشروط کی حیثیت سے دبا بھوا ہنیں سمجفتی بلکہ حرف مشروط کی حیثیت سے دبابی جا سکتی ہی جو محف ایک مفروضہ جیز ہی اور غیر محدود طور بر بط معائی جا سکتی ہی۔

مگر اس مسئلے کی صورت ہائکل متعلق ہو کہ دیے ہوئے مشروط سے شرائط کی طرف رحبت کا سلسلہ کہاں شک معرود ایک خیر محدود کر سکتے ہیں یا مرف ایک غیر محدود کر سکتے ہیں یا مرف ایک غیر محدود کر سکتے ہیں یا مرف ایک غیر محدود طور پر بڑھا سکتے انسانوں کے آبا واجداد کا سلسلہ غیر محدود طور پر بڑھا سکتے ہیں یا مرف آئی ہیں کہ خبنی دور تک ہم نے رجعت کی کوئی نیر ی وجہ بہیں بی کہ خبنی دور تک ہم نے رجعت کی کوئی نیر ی وجہ بہیں بی اور فرض ہمی کر ہر مورث کی گئی جنانچہ ہمارا یہ ختی ہمی ہو اور فرض ہمی کر ہر مورث کے آبا و احداد کا ادر آگے نیر عیلائیں مگر یہ نہیں کہ آئی س

چنا نجبر ہم بر کہنے ہیں کہ جب کل معروض نجر بی شاہرہ میں ویا ہجا ہو تر اس کی اندرونی شراکط کا سلسکہ رحبوت غیر محدود مک چلا جانا ہو نیکن اگر سلسلے کی حرف ایک کڑی وی ہوتی ہو اور اس سے شروع کرکے سلسکہ رحبہ کو

منکیل مطلق بک بینجانے کا سوال ہو تر یہ رجعت حرف ایک غیر معبّن حد نک جاسکنی ہی۔ شلّا ایک ماقے کے متعلّق جو مفررہ حدود کے اندر ہی (ایک عیم کے متعلق) یہ کہا جاسکاہی كه اس كى تقسيم كا سلسله غير محدود سى اس سلي كه بر ماده ح انیے کل امکانی اجزاکے تجربی مشاہرے بیں دبا ہوا ہو۔ اب چیککه اس کل کی شرط اس کا بحر اور جرد کی شرط جمد کا جُذبه وفس على برا اور اس رجوت تنتيم بي كبين سلساء شرائط کی غیر مشروط ( نا قابل تقسیم ) کومی بنین ملنی اس مید نه صرف یه که اس تغییم کوختم کرنے کی کوئمی تجربی وجه نہیں بلکمسلسل تقلیم کے مربد اجزا عمل تقلیم سے پیلے تجربے میں دیے ہوئے ہیں بعنی تقبیم کا سلسلہ غیر محدود ہی ۔ یہ خلاف اِس کے ایک دیے ہوئے انسان کے آیا و اجداد کا سلسلہ کسی امکانی تجربے میں تکمیل مطلق کے ساتھ دیا ہوا ہنیں ہو گر عمل رجعت سلسلہ آبابکی مرکزی سے مقدم کڑی کی طرف بر ضنا جبلا جانا ہو جنا نجبر کوئی الیس تجربی حد نہیں ملتی جہاں اس سلسلے کی کسی کڑی کو غیر مشروط مطلق کہرسکیں مگر جو مکر وہ سب کر یاں ، جو موجودہ کڑی کی شرط ہیں ، گل کے تخرفی مننا بدے بیں رجیت سے بیلے موجدد نہیں ہیں اس کے یہ ( ویے ہوئے گل کی تقسیم کا ) غیر محدود سلسلہ نہیں ہی بلکہ دی ہوی کودی کی مقدم کودیوں کو، جن ہیں سے ہر ایک خود میں مشروط ہی ، تلاش کرنے کا غیرمعین سلسلہ ہی -

وونوں صدر نوں ( بینی غیر محدومہ رجعت اور غیر معین حد تک رجبت) میں سے کسی صورت میں سلسکیہ شراکط غیرمحدود كى حيثيت سے معروض ميں ويا سوا نہيں ہى۔ يہ انشا نہيں ہيں جو بچائے خود دی ہوتی ہوں ملکہ محض مظاہر ہیں جو ایک ووسرے کے شراکط کی حیثیت سے صرف عمل رجیت ہی میں ویے جاتے ہیں ۔ پس اب سوال یہ نہیں رہا کہ یہ سلسکیر نشراکط بچائے خود کتنا بڑا ہی آبا محدود ہو یا غیر محدود ، ملکه بیر ہو گیا کہ ہم تجربی رجنت کس طرح عمل ہیں لائیں اور اسے کہاں کک جاری رکھیں ۔ لیس اس عمل کے اصول بیں ثبت نمایاں فرق ہی . جب کل معروض تجرب میں دیا ہوا ہو تو اس کی اندرونی شرا کط کے سلسلے کو غیر محدود طور برجاری کینانمکن ہو کبن جب وہ وبا ہوًا نہ ہو بلکہ تجربی رحبت کے ذریعے سے دیا جانے والا ہو نوہم صرف یہ کرسکتے ہیں که به غیر محدود طور پرممکن ہو کہ سلسله کمی مزید شراکط الماش کی جائیں . پہلی صورت میں ہم کہ سکتے ہیں کہ جہال کے ہم رجیت (تفنیم) کے دریعے سے پہنچ سکتے ہیں اس سے زیادہ اجنا موجد دہیں اور تجربے ہیں وسید سمدئے ہیں مگر دوسری صدت بیں یہ کہیں گے کہ ہم رجعت میں برابر آگے بیصر سکتے ہیں اس لیے کہ سلسلے کی کوئی کڑی غیر مشروط مطلق کی عِنْدِن سے تجرب میں دی ہوتی بنیس سی لیس بر کوری کی ایک مقدم کڑی ہو تا ممکن ہی اور اس کو تلاش کر نا خروری ہو۔

وہاں تو سلسلے کی مزید کولیل کا لمنا خروری تھا مگریہاں مزید
کر ایوں کا نلاش کرنا خروری ہی کیونکہ کوئی تخربہ اس سلسلے کی
قطعی حد نہیں بناتا ، یا تو آپ سے پاس کوئی البسا اوراک نہیں ہو
ہو آپ کی تخربی وجعت کی قطعی حد بندی کرنا ہو، اس حورت
میں آپ کو اپنی رجعت کو محمل نہ سمجھنا چاہیہ۔ یا آپ کے
پاس کوئی البسا اوراک ہی جو اس سلسلے کی حد بندی کرنا ہو۔ اس
علیج ہیں، جُرز نہیں ہو سکنا ( اس لیے کہ جو چیز حد بندی کرنی
دہ اس چیز سے جس کی حد بندی کی جائے، ختلف ہوتی ہی اور
دہ اس جیز سے جس کی حد بندی کی جائے، ختلف ہوتی ہی اور
آب کو اپنا عمل رجعت اس نشرط نک پنچانا بڑا ہے کا خوض
آب کو اپنا عمل رجعت اس نشرط نک پنچانا بڑا ہے کا خوض
آبیدہ فصل میں ملاحظات برعملی مثالوں کے ذریعے سے روشنی

### من قض تحکیم محض کی (زیرنصل)

کونیاتی اعیان کے متعلی مجم محض کے تربیبی اصول کا تجربی انتخال میں میں میں اور کا تجربی انتخال میں میں میں میں میں میں میں میں اور خابت کی بار نابت کر کے ہیں ، نہ تو تو تت نہم کے اور نہ نوت کم کے تصدرات کا کوئی قبل تجربی انتخال ممکن ہو حالا ککہ عالم محدوس میں شرا لط کے سلسلوں کی تکمیل مطلق تونی حکم کے عالم محدوس میں شرا لط کے سلسلوں کی تکمیل مطلق تونی حکم کے

تبل تجربی استعال ہی پر مبنی ہو جہ معروض کو شوخفینی سجھ کہ اس کی غیر مشروط مملیل کا مطالبه کرنی ہے۔ چاکہ عالم محسوس میں کہیں شوطيق بنيں يائى جاتى - لهذا عالم محدوس بيں ان سلسلوں كى كمين و مطلق لین ان کے محدود یا بجائے خود غیر محدود مہدنے کا سوال ہی بیدا بنیں ہوتا بلکہ حرف یہ سوال ہو کہ ہمیں کسی حد مک نجریی رجعت کے وربیعے اپنے تجربے کی شراکط کا پنہ چلانا چاہیے الکہ ہم قرت علم کے اصول کی رؤ سے اس کے سوالات کے کسی ایسے عِاب بر اکتفا نه کرلین عجد معروض سے مطابقت نه رکھتا بد-غرض اس بان کو بخربی نابٹ کر دینے کے بعد کہ فرتٹ حکم کا اُصول خبینت مظاہر کے تعمیری نبیادی ففت کی مثبت سے سندنبیں رکننا ہمارے لیے اس کا استناد حرف امکانی تخرید کی نوسیع اور کمیت کے ضافطے کی جنست سے باقی رہ جانا ہی۔ اگر ہم است اس مقدر واضح کر دہیں کہ اس بین زرا بھی کشید نہ دسہے نه قوَّتَ مُحْكُم كي اندروني نزاع بالكل سطے ہو جاتي ہي . حرف ببي ہیں کہ تنقیدی عل کے دریعے وہ التباس جس سے بہ زراع بيرا بهري تني وتور بهد حيانًا به بلكه اس كا خفيقي مفهوم جو قرين عكم ل ہم "اسٹگی کو طاہر کرنا ہو اور جس کی غلط" ماویل ان خرابیوں ن جراً ہو، طاہر ہو جاتا ہی اور وہ تفسیر جربیلے محض سنکلّان نفا ب اصولی تفیتہ بن جاتا ہو ۔ حقیقت میں اگر ہم اس تفیتے کی مفوعی اہمینٹ بر فرار رکھ سکیس کہ اس سکے ذریعے سے تخریج ریا فوش نیم کا زیادہ سے زیادہ استعمال بو ممکن اور اس کے معروضات کے مطابق مقبن کیا جائے تر یہ قریب قرب ایسا ہی ہی ہی گوبا وہ علوم متعارفہ کی طرح (ج عکم محض سے اخذ ہمیں ہی ہی گوبا وہ علوم متعارفہ کی طرح اجری نیبن کرتا ہی اس کے جاسکتے ) خود معروضات کا بدینی نیبن کرتا ہی اس کے معروضات کی بین اس سے زیادہ ابیمیت ہمارے علم کی توسیع اور تقییج ہیں اس سے زیادہ ابیمیت نہیں رکھتے کہ توشن فہم کے وسیع ترین تجربی استعال میں کام نیبن رکھتے کہ توشن فہم کے وسیع ترین تجربی استعال میں کام تائیں ۔

## تركيب مظاهر في كميل يني كانات

۔ دنیاتی مسائل کی طرح یہاں تھی 'ڈیٹ عکمہ کے 'ٹر'

اور کونیاتی مسائل کی طرح بہاں ہمی توت عکم کے ترتیبی اصول کی نبیاد یہ فضیہ ہو کہ تجربہ نہیں ہو سکتا بین کوئی ایسی شرط جو نجربی حیثیت سے مطلق غیر مشروط ہو، نہیں بائی جا سکتی ۔ اس کی وجہ یہ ہو کہ اس فسم کا نجربہ اس کی وجہ یہ ہو کہ اس فسم کا نجربہ اس کی وجہ یہ ہو کہ اس فسم کا نجربہ اس کی وجہ یہ ہو کہ اس فسم کا نجربہ اس کی وجہ یہ ہو کہ اس فسم کا نجربہ اس کی وجہ یہ ہو کہ اس فسم کا نجربہ اس کی وجہ یہ ہو سکتا نفا جب منطاہر کی مد بندی عدم یا خلاکے ور بیا مسللے میں اس کا ور بیا مسللے میں اس کا ور بیا مسلل اور بیا مسکن امر ہی۔

به تعفیته چس کا مطلب به به کم بهیں تجربی رحبت بیں ہر فدم پر در در مشروط ہی۔ ہر فدم پر دائیں مظروط ہی۔ است اندر یہ ضابط رکھنا ہے کہ ہم سلسلی رحبت بیس کنٹی ہی

دور کیوں نہ پہنچ گئے ہوں ہیں ہمیشہ اس سلسلے کی مزید کوئی

تدش کرنی چاہیے خواہ وہ ہیں تجربے کے ندیعے سے ملے یا ندیلے۔

اب پہلے کونیائی مسکلے کے حل بیں حرف اتنی کسر ہو کہ بہ

بات طے ہو جائے کہ رجدت کے ذریعے کا ننات کی (زمان دمکان

کے لحاظہ سے) کیت مطلق تک پنجیے کا سلسلہ حیں کی کوئی عد

مقرر ہیں کی جا سکتی رجعت نمیر محدود کہا جا سکتا ہی یا حرف ایک
غیر مقین مسلسل رجعت کہلائے گا۔

کی حادث کا نتات کے سلسلے کا عام تھتور اور ان اشیا کا تھتور چو مکان کا نتات میں بہ یک وقت موجود ہیں ،خود ہی ایک امکانی تجربی رجعت ہو جس کا خیال ہمارے ذہن ہیں ہی اگرچہ ہنوز غیر معین ہی ۔ حرف اسی کے دریعے سے ایک ویے ہوئے اوراک کے سلسکہ شراکط کا تھتور پیدا ہو سکتا ہی ۔ گرکانات ہمینشہ حرف تھتور ہی ہیں ہوئی ہی کہی ( مجدی طور پر) ہما دے مشا ہدے ہی میں ہوتی ہی کہی کر مجدی عی طور پر) ہما دے مشا ہدے ہی میں ہوتی ، بیس ہم اس کی کمیت سے رجعت کی مشا ہدے ہی میں ہوتی ، بیس ہم اس کی کمیت سے رجعت کی

ملہ سلند کا ثنات اس امکا تی تجربی رحدننہ سنے جس پر اس کا تھوّد منحصر ہی نہ چھوٹا ہو سکتا ہی اور نہ بیا اور چرشہ بد رجعانت نہ تو مقبن طور پر غیر فعدود ہی اور نہ معین طور پر غیر محدود مطلق) اس سلیے طاہر ہی کہ ہم کا کنامت کی کمیشنٹ کو نہ تو غیر محدود قرار دست سکتے ہیں اور نہ محدود ہ اس سکتے ہیں اور نہ محدود ہ اس سکتے ہیں اور نہ محدود ہ اس سکتے کہ عمل رجعانت و حیس کے ذر بیتے سے سمامنات کا تھی ہا جاتا ہی اور ہا جاتا ہی موسوم نہیں کہا جا سکتا ہ

كيت قباس نبير كرسكة بلكه بين تنجربي رجعت كي كيت سے كاننات كى كبيت كا انداز ، كرنا بياتا ہى. مگر نجر بى رجعت كے منتلق ہم حرف اتنا ہی حاشتے ہیں کہ سلسلہ شراکط کی ہر دی ہوئی کردی سے ہیں تجربی طور یہ ایک بلند تر کردی کی طرف برطمت برطا ہی ۔ بیس اس کے ذریعے سے مجموعہ مظاہر کی كتيت تطعى طور برمتنين نهيس كى جاسكتى لهذا ير بهي نهيس كها جا سکنا کہ بر رجوت غیر محدود ہو، کیدنکہ اس کے بیمعیٰ ہوں کے كريم نے ان كويوں كا جن نك عمل رجعت بنوز نہيں تبنيا بيلے سے اندازہ کر لیا اور ان کی تعداد اتنی بڑی قرار دی کہ کوئی تغربی ترکیب اس کا اصاطر نہیں کر سکتی۔ گربا کا ننات کی کمیت کا د اگرید منفی طور بر) عمل رجعت سے پہلے ہی تعین کر دبا اور یہ تا ممکن ہے۔ اس لیے کم کائنات ( مجد عی طور یہ) ہمیں کسی مشاہرے کے دریعے سے بنیں دی جاسکتی ۔ بیس اس کی کمیت بی عمل رحیت سے بیلے بنیں دی جاسکتی۔ بس ہم کائنات کی معروضی کمبیت کے متعلق سیجے نہیں نبا سکتے بہاں کک کہ یہ یعی نیس کم سکنے کہ اس کے اندر رجیت غیر محدود واقع ہوتی ہی بلکہ ہمیں مرف اس فالطے کے ذریعے سے جس کے تحت بیں یہ بخرفی رجدت عمل میں آئی ہی اس کی کبت کا تصور الاکش کرنا بیا ہے۔ بھر یہ خابطہ صرف آننا ہی نباتا ہو کہ خواہ ہم نجرتی نفر اکط کے سلسلے میں کنٹی ہی وور مجبول مذیری مگئے ہوں کسی جگہ آخری صد فرض بنیں کرنا جا ہے کیکم ہر مظہر کو مشروط کی جیثیت

سے ایک اور شرط کا تا ہے قرار وے کر اس شرط کو اللش کرنا چاہیے ۔ یہ عمل رحدت غیر متبین کہلاتا ہی اور چونکہ وہ معروض کے اندرکسی حدکا تعبین بہیں کرتا اس کے اندرکسی حدکا تعبیر محدود سے واضح طور بر تمییز کرتا چاہیے ۔

ندکورہ بالا بحث کے مطابق ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ کمرت کا اس نفرہ دیک وجہ ہوئے غیر محدود کی چیٹیت سے نجر بی طور پر اس طرح تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہیں یہ بھی نہیں کہنا چا ہیے کہ کمرت کی اس طرح تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہیں یہ بھی نہیں کہنا چا ہیے کہ جو چرزیں مکان اور گرزے ہوئے زانے کے سلسلے بیں ایک دیے ہوئے واراک کی حد بندی کرتی ہیں ان کی طرف رجت کا عمل غیر محدود ہوتا ہی اور اک کی حد بندی کرتی ہیں ان کی طرف رجت فرقود نہیں کہ وہ محدود ہوتا ہی کو غیر محدود ہوتا ہی کو خر محدود بندی کرتی ہیں ہی طور پر اس کی کوئی قطبی حد بھی مقرد نہیں کی جا سکتی۔ بیں ہم خرب نجر بے کے مجموعی معروض (عالم عسوس) کے متعلق کوئی تھکم نہیں گا سکتے بلکہ جو کچھ کہیں گے حرف اس کے معروض کے مطابق نثر دع کرنا ور جاری رکھنا جا ہیں۔

عُرْضَ کمیّن کا مُنان کے کونیاتی سوال کا پیلا منفی جراب یہ ہم کم کا کتانت زمانے کے کھا ڈلےسے کوئی آغاز اور مکان کے لھا ڈلے سے کوئی قطعی حد نہیں رکھتی ۔

اس ید کر الیان بینا از کائنات ایک طرف خالی

مکان سے اور دوسری طرف خالی رمائے سے محدود ہوتی مگروہ برجنیت مظہر کے حقیقاً دونوں ہیں سے ایک بھی نہیں ہوسکتی اس جینے کہ مظہر شوخیقی نہیں ہونا ۔ بس خالی مکان با خالی زمانے سے محدود ہونے کا کوئی حتی ادراک ہونا چا ہیے تھا جس کے ذریعے سے کا ننان کی یہ دونوں حدود ایک امکانی تجربے بیں دی جاسکتیں مگر اس قسم کا تجربہ ، جمشمول سے بالکل خالی ہو، ناممکن ہو ، بیس کا ننان کمی کوئی قطعی حد تجربی جنیت سے ناممکن ہو بہندا مطلقاً ناممکن سے گئے۔

اسی سے اس سوال کا دوسرا نثبت جاب بھی بھٹنا ہی:مظاہرِ عالم کا سلسکو رجمت کمینٹ کائنات کے تعبّن میں غیرتعبّن
صد تک جلا جانا ہی اس کا مطلب ہی ہواکہ کائنات مسوس کی
کوئی قطعی حد نہیں ہی مگر تجربی رجمت احس پر اُس کے سلسکہ

راہ اس پر یہ کہا جائے گا کہ یہ طریق استدلال اس اذعائی طریقے سے باکھل مختلف ہی جو بہلے تناقض کے ضد وعوسلے میں اختیار کیا گیا تھا۔ وہاں ہم نے عالم محسوس کو عام اذعائی طرز خیال کے مطابق ایک الیسی شو تسلیم کر لیا تھا جو بجائے تھد کلیّۃ رجعت سے بہلے دی ہوگی ہی اور یہ کہا تھا کہ اگر وہ کُل زمان و مکان میں بھیلی ہوئی نہ ہو تو بھر اس کی ان دونوں میں کوئی چگہ ہی ہیں ہیں ہی ۔ اس لیے وہاں نیتجم اس کی ان دونوں میں کوئی چگہ ہی ہیں ہیں ہی۔ اس لیے وہاں نیتجم اس کی ان دونوں میں کوئی چگہ ہی ہیں ان کی ان تھا ۔

شراکط کا دبا جانا مدقدت ہی اپنا ایک ضابطہ رکھتی ہی اور وہ یہ ہی کہ سلسلے کی ہر کوئی کو مشروط سمجھ کر ہمیشہ ایک بجید از کوئی تک (خواہ فواتی نخرب کے ذریعے سے با تاریخ کی رہنمائی میں با سلسلہ علت ومعلول کے ذریعے سے ) پنجنے کی کوشش کرے اور توت فہم کے امکانی نخبر ہی استعال کی نوسیع میں کسی منقام پر نہ اور توت فہم کے امکانی نخبر ہی استعال کی نوسیع میں کسی منقام پر نہ اور کے ۔ بہی نوت عکم کے اصولوں کا اصلی اور واحد کام ہی ۔

یہاں کسی متین نخر بی رجدت کی فید نہیں ہی جس بیس ایک فاص فیم کا سلسکہ مظاہر لانتناہی طور پر جاری رکھاجائے مثلاً ہم یہ فرض کرنے بر مجور ہیں ہیں کہ ایک انسان کے بندری اور ما دری اجداد کا سلسلہ ہمیشہ سکے برصنا چلا جائے گا اور کسی انبدائی جوڑے پر بینی کر نہ رکے گا یا اجسام طبیعی کا اور کسی انبدائی جوڑے پر برقیج کر نہ رکے گا یا اجسام طبیعی کا سلسلہ کسی شمس ا ولی پرضتم نہ ہوگا بلکہ ہم سے حرف برمطالبہ کیا جاتا ہو کہ مظاہر سے مظاہر کی طرف رجدن کرنے رہیں فواہ ان کا واقعی حتی اور اک نہ ہو سکے کید کہ وہ اس کے یا وجود امکانی نتربے سے نعلق رکھنے ہیں۔

ہمر آغساتہ تمانے ہیں اور ہر ممتد چیز کی حدود مکان ہیں ہوتی ہیں مگر زمان و مکان حرف کا کتات محسوس کے اند چیں ابذا مثلا ہم تو کا کتات محدود ہیں مگر خود کا کتات نے اندر مشروط طور پر محدود ہیں مگر خود ہیں کا کتات نہ مشروط طور ہی اور نہ غیر مشروط طور ہی محدود ہی۔ کا کتات ، بلکہ آبگ ویے ہوئے مشروط کی نشرائط کا چے نکہ کا کتات ، بلکہ آبگ ویے ہوئے مشروط کی نشرائط کا

سلسلہ بھی کائنات کی جیٹیت سے بہم پیرا ہنیں دیا جاسکتا
اس بے کہتن کائنات کا تصور ورن رجیت کے دربیع
سے دیا جاتا ہی بنہ کہ اس سے پہلے ایک جموعی مشا ہرے
میں مگر خود یہ رجیت کمیت کے مسلسل تعین پرشتمل ہوتی ہی
ہیں اس سے کوئی متین تصور چانچہ غیر محدود کمیت کا تصور
بھی حاصل نہیں ہوتا ۔ پس اس سلسلے کا طول ( دیا ہوًا) غیر
محدود نہیں بلکہ غیر متین ہو اور جس کمیت کوظامر کرتا ہو وہ
میں رجیت سے دربیعے سے وجود میں آتی ہی۔

#### مثا ہدسے میں دیے ہوئے کل کی مکمیل تھیم کے

#### كونياتى عن كاحل

جب ہم ایک کل کو ج مشاہدے ہیں دیا ہوا ہو اجزا ہیں تقسیم کرنے ہیں تو ایک مشروط سے اس کی شرائط امکان کی طرف بڑھتے ہیں ۔ یہ تقسیم درتقبیم ایک رجنت ہو ان شرائط کے سلسلے ہیں۔ اس سلسلے کی شمبیل مطلق اسی فقت ہوگی جب عمل رجنت اجزائے بسیط مک پہنچ جائے لیکن اگر ہر جُرز مسلس تقبیم بیری تو تقسیم بینی مشروط سے شرائط کی طرف رجنت غیر محدود طور پر جاری رہے گی ۔ اس لیے کو شمرائط ربید جاری رہے گی ۔ اس لیے کو شمرائط ربید جاری رہے گی ۔ اس لیے کو شمرائط ربید ایک ربید کا شرائط کی اندر شائل ہیں اور چوکھ مشروط ایک

مشاہدے میں جو مس کی حدود میں مصور ہی، دیا ہوا ہو لہذا کل نمراکط بھی دی ہوئی ہیں ۔بیس یہ رجعت محض رجعت غیر معین ہنیں کہلائے گی ، ابسی رحبت نو حرف سابغہ کونیاتی عین ہی میں ہوسکتی تھی اس بیے کہ وہاں ہمیں مشروط سے اُن شرائط کی طرف جانا نفاج اس کے باہر نفیس لمذا اس کےساتھ دی ہوئی نہیں نظیں ملکہ تجربی رحبت کے وربعے سے حاصل كرنى نفين . باوجود اس كے بدكسي طرح حبائز نہيں كرہم اليسے کی کے متعلق جو غیر محدود طور پر تقسیم نیربر ہی بر کہیں کہ اس کے اجزاکی تعداد غیر محدود ہی کیدئکہ محرکل کے مشاہرے ،یں سب اجزا شابل بین میکن اس بین وه عمل تقییم شامل نهیس جو حرف مسلسل تخییل یا رجدت برمشمل ہی اور حس کی بدولت یہ سلسله وجود وافعی حاصل کرنا ہی ۔ اب جو کلہ ید عمل رحیت غیر محدود ہی اس لیے ہر چند کہ دینہ ہوئے مگل میں وہ سب اجره اجن تک وه تبنیج گا مجوعی حیثیت سے شامل ہیں مگر وه سلسله نقسیم شامل نهیس جه غیر محدود منتوالی به اور کسی لورا ہنیں وہا جا سکتا ہندا اس کے متعلق یہ نہیں کہ سکتے کہ وہ ایک غیر محدود تعداد کا مجمد عبر ایک ممل کی شکل میں طامر کرتا ہو۔ یہ عام اُصول سب سے پہلے آسانی سے مکان پر عابدکیا جاسکتا ہو۔ ہر سکان جو اپنی صدود کے اندر مشاہدہ کیا جائے ایک ولیا کی ہو کہ اس کی جاسے جنی تقسیم کرتے چلے جائے اس کے اجمدا بہایہ مکانات ہی رہیں گے ، نیس مکان غیر محدود طور پر

انقىيم پذيرېږ -

اس بے اس کا دوسرا استعال تغدرتی طور پر مستنبط ہوتا ہو بینی اس کا کسی خارجی مظہر (جسم) پر جر اپنی حدود بیں گھرا ہوا ہو عابد کیا جانا ۔ اس کی تقییم پنریری مکان کی تقییم پنریری پر بمنی ہو کیؤکھ مکان ہی اسے بیٹیت ایک تمتند کل کے مکن بٹانا ہی ایس حبم بھی غیر محدود طور پر تقییم بتر بر ہو مگر اس سے یہ نینجم نہیں تمکنا کہ وہ غیر محدود اجزا پر شتمل ہی ۔

بظاہر یہ معلوم ہونا ہو کہ چو کہ جسم کا نصور جوہر فی المکان
کی جنیت سے کیا جاتا ہو یہ بہذا اسے تقسیم نیریں کے معاملے میں مکان سے مختلف ہونا چاہیے ، اس لیے کہ اسے نوہر شخص مان لے گا کہ مکان کی تعبیل کھی اس کی ترکیب کوختم نہیں کرسکتی ور نہ بچر مکان جو کوئی وجود مستقل نہیں رکھتا سرے سے محدوم ہی ہو جائے گا ( اور یہ ناممکن ہو) بہضلا اس کے مادے کے متعلق یہ کہنا کہ اگر ہم نصور میں اس کی توصفت ترکیب کو دور کر دیں ترکیب کا معضوع ہو اور اس کی توصفت ترکیب کہ وہ ہر ترکیب کا معضوع ہو اور اس کی ترصفت نہیں رہے گا دامل نہیں اس کے اجزائے اس کے اجزائے کی دور کر دیا فائی میں جوہر کی توصفت نہیں دفتر کر دیا جائے کہ در لیے سے خیال کی جاتی جس کی خوشی المکان جس کے در لیے سے خیال کی جاتی جس کی خوشی کی خالص عقلی تصور کے ذر لیے سے خیال کی جاتی ہی۔ حقیقی کی خالص عقلی تصور کے ذر لیے سے خیال کی جاتی ہی۔ حقیقی کی خالص عقلی تصور کے ذر لیے سے خیال کی جاتی ہی۔ حقیقی کی خالص عقلی تصور کے ذر لیے سے خیال کی جاتی ہی۔ حقیقی کی خالص عقلی تصور کے ذر لیے سے خیال کی جاتی ہی۔ حقیقی کی خالص عقلی تصور کے ذر لیے سے خیال کی جاتی ہی۔ حقیقی کی خالص عقلی تصور کے ذر لیے سے خیال کی جاتی ہی۔ حقیقی کی خالص عقلی تصور کے ذر لیے سے خیال کی جاتی ہی۔ حقیقی کی خالص عقلی تصور کے ذر لیے سے خیال کی جاتی ہی۔ حقیقی کی خالص عقلی تصور کے ذر لیے سے خیال کی جاتی ہی۔ حقیقی کی خالص عقلی تصور کے ذر لیے سے خیال کی جاتی ہی۔

یهاں جوہر موضوع مطلق نہیں بلکہ ایک مشتقل حِتی شکل ہی اور ایک مشتقل حِتی شکل ہی اور ایک مشروط نہیں یا یا جاتا۔ یا یا جاتا۔

اگرج ایک مظهر کو محض ایک مشمول مکان کی جنبیت سے تقسیم کرنے وقت غیر میدوو رجدت کا ضابطہ یغینیًا نافذ ہوٹا ہو نبکن اگر ہم اسے ایک دیے ہوئے کل بیں ان اجزا برعاید کرنا چاکس جوکسی طریقے سے بیلے ہی الگ کیے جا هيك بين أور أيك مفدار غبر مسلسل بناننے بين نو وہ استناد تہیں رکھتا۔ یہ بات کہ ایک اجزابیں تقیم شدہ زیامی جم كا برايك جمَّد تنسم شده بريانچ اگريم اجزاك تعبيل كرت عطے جائیں تو ہیں برابہ نئے نامی اجزا سنتے جائیں گے ، فتقر بہ کہ كل جمم بيلے سے غير محدود اجزا بيں منقسم ، ويكسى طرح خيال مِن بَهِين أ سكتى - البنت بر برنوبي تقدر كيا جا سكتا ہوك مادے کی تعلیل میں اس کے اجزا غیر محدود طور بر نفیم کیے جاسکتے ہیں اس بلیے کم مسی مظہر فی المکان کی تفسیم کے غیر فحدود سونے كى وچر مرف يه بو كر يها سے مرف اس كى تعليم يديرى بعنی اجزاکی محض ایک غیرمتین تعداد دی مدی مدتی می مبکن خود پر اجرا حرف عمل تقیم کے دریعے سے دیے جاسکت اور محين كي جا سك إبن أفنفر به كه دبا بهوا كل سيل سه تقیم شدہ نہیں ہی۔ ہندا تقیم اس کے اجزاکی تعداد کر اس مد بک معین کرنی ہی جہاں شک عمل رجون بنیج مائے۔

بہ خلات اس کے ایک غیر محدود طور بد نامی عبم کا نفور ہی۔ یہ ہو کہ کل جسم بیلے ہی سے نقیم شدہ ہو اورعمل رحبت سے قبل اس بیس اجرد اکی ایک غیر محدود تعداد بائی جائے ۔ اس بیں صریحی شاقض ہی اس لیے کہ ایک طرف تو ہم اس غیر محدود "نفيهم كو تمبعى مكمل نه سونے والا سلسله اور دوسرى طرف فجوسے كى جينيت سے محمل سمجتے ہيں . غير محد ود تقيم مظهر كو حرف ابک مقدار مسلسل فرض کرتی ہی اور مکان کے ٹید کرنے سے ناگر ہی طور بہہ والبشنہ ہی اس بیے کہ اسی پر اُس کی غیر محدود کفتیم پذیری منبی ہو یبکن جب کوئی چیز مقدار غیرمسلسل فرض کی حاکے تو اس میں اکائیوں کی تعداد معبّن ہوتی ہے ادر ہمیشہ کسی عدو کے وربیعے سے ظاہر کی جا سکتی ہی ۔ بیس بدیات کم ایک اجزابیں منفسم امی میم کے اندر اجزائے نامید کننے ہیں نجربے سے معلوم ہو سکتی ہو اور گو ہمارے تجرب میں یقنی طور پر کوئی غیر نامی اجزا نہ ہوں نبکن کم سے کم امکانی تجربے بیں او ہو سکتے ہیں . مگر یہ سوال کہ ایک عام مظہر کی قبل تنجر بی تقییم س مدنک پہنے سکتی ہو نفرے سے کوئی تعلق نہیں رکھنا بلکہ نوتن حکم کا اصول ہو کہ فطرت کے کسی منتد مظہر کی لليل مين حبس ننجريي رجدت سيرسكام نيا جأنا بى استحميمي ممل ترسمها جا کے۔

## فبل تبري رباضياني اعبان كحال كم متعلق أخرى ملافظه

ا ور قبل تجربی حرکمیاتی اعیان سیے حل کی تمہید جب ہم نے کل تبل تنجر ہی اعیان کے "مناقضات کا نقشہ بیش کیا، اس نمذاع کی جرا کا نینه نگایا اور اس کے رفع کرنے کی واحد تدمیر نبائی که دونوں منتفاد دعوے رد کر دیے جائیں تو ہمارے بیش نظر برابر ہی تصدید نفا کہ نشر الط مشروط کے ساتھ زمان و مکان کے لحاظ سے مربوط ہیں ، عام انسانی توتن فہم عمومًا ہی فرض کرتی ہے اور اسی بید ندکورہ بالا نشاع مبنی ہی۔ اس لحاظ سے مشروط کے سلسلہ نشر اکط کی تکبیل کے کل نصورات سراسر منحد المغرع عقے - ہر ایک بین نشرط اور مشروط ایک ہی سلسلے کی کو یوں کی جیٹیٹ سے باہم مرابط لہذا منحد النوع شف - اسی لیے یہ مجوری تھی کہ یا تو سلسلہ رعبت غیر محدود سجها جائے با اُسے محدود سمجھ کر کسی منشروط کرٹی کو خواہ مخداه سبب سے بہلی بینی غیر مشروط کردی فرار دیا جائے. بس مر جگه خود معروض بعنی مشروط بر نو بس مگر اس کے سلسلم شراکط بر محص کمیت کے لحاظ سے غور کیا گیا تھا اس سے پیر المنعی بڑگئی نفی کہ تونت مکم کے تفایا تونت فہم کے بہانے سے با بانو مبنت بڑے کے با تبنت جیدے دیتے سلمانے کی اس کے سواکوئی صورت نہ نئی کہ برگرہ بی کاٹ دی جائے نیکن بہاں ہم نے ایک اہم فرق کو نظر انداز کہ ویا جومروف یعنی نصورات نہم میں یا یا جاتا ہو اور وہ یہ ہو کہ مفولات کے ند کوره بالا نقش بیس دونسیس مظاهر کی ریاضیاتی اور دو اُن کی حركياتي تركيب طابر كرني بين - اب مك توخيراس بين كوي حرج نہیں تھا اس بیے کہ عبس طرح ممل قبل ننجربی وعیان کے عام تفتور بیں ہم نے شراکط کو مطاہرے وائرے مک محدود ركها نفا اسى طرح دونوں رياضياني اعبان بين بھي ہمارامعرض منظمر کے سوا کھے نہ نفا ، مگر اب جو تک ہم کو حرکیاتی تصورات فہم برحبن حد مک کر وہ عین حکم سے مطابقت رکھتے ہیں غدر كرنا به اس بي مذكوره فرق بمت الهم بوجانا بي اور قوت محکم کی نزاع کو ہمارے سامنے ایک بائکل نئی صورت بس پیش كرانا الى ميل بير المذاع اس وجه سے دوكر دى كئي تفي كه فرافين کا وعولی غلط مفرو فعات به مبنی ہو مگر اب حرکیانی تنافض میں غالبًا کوئی البی بات بائی جانی ہی جس سے فرنت محکم کے وعوے کی "ائبیر ہوتی ہی اور جے مفدعے کے فانونی بہلو کی طرف جس بر فرنفین کی نظر نہیں بڑی نفی ترجہ دلانا ہی۔ اس لیے بہاں معلطے کا فیصلہ اسی طرح ہو سکتا ہو کہ فرنفین مطبین ہو جائیں هِ ريا ضياتي "ناقض كي نزاع بي المكن نفاء

ظاہر ہو کہ اگر شراکط کے سلسلوں ہیں ہم حرف ان کی رسائی کو دیکھیں کہ آیا وہ عین کے برابر پنجی ہیں یا اس سے آگے شہر کے دیکن وہ تفویہ آگے شہر کے دیکن وہ تفویہ

فہم جس پر ان اعیان کی نبیا دہ ہی یا تو صف متحدالنوع اجزا کہ مشمل ہی وج ہم ہر مقداد کی ترکیب اور تحلیل میں فرض کر اپنے ہیں ) یا ختلف النوع اجزا پر جن کی عبلت و معلول اور واجب و ممکن کی حرکیاتی ترکیب میں کم سے کم گناکش خود ہو فراج غیائجہ مظاہر کے سلسلوں کی ریا ضیاتی ترکیب ہیں بحر محسوس شرط کے جو خود اس سلسلے کی ایک کڑی ہو اور کسی شرط کا مضل نہیں ۔ بہ خلاف اس کے محسوس شہرا لگلے کے حرکیاتی سلسلے وخل نہیں ۔ بہ خلاف اس کے محسوس شہرا لگلے کے حرکیاتی سلسلے میں ایک فختلف النوع شرط کی بھی گنجاکش ہی جو اس سلسلے کی کڑی نہ ہو بات سلسلے کی کڑی نہ ہو بلکہ ایک وجودِ معقول کی جینیت سے اس سلسلے کی کڑی نہ ہو بلکہ ایک وجودِ معقول کی جینیت سے اس سلسلے مظاہر کے بیج جس غیر مشروط کی تلاش تنی اس کا تحتود کی مشروط کی تبین موتی ۔ بین خلل نہیں پڑنا اور قرت عکم کے نبیا دی قضایا کی خلا

اس بان سے کہ حرکیاتی اعیان میں مظاہر کی ایک الیسی مشرط کی گنجائش ہی جو ان کے سلسلے کے باہر ہو بعبی نود مظہم نہ ہو وہ صورت بیدا ہو جاتی ہی جو ریا ضیاتی تنا فقل کے انجام سے بالکل فختلف ہی ۔ وظ ال وونوں منتقا و متتکامانہ وعو ہے باطسل قرار و بے گئے سنے ۔ بہ خلاف اس کے اگر حرکیاتی مسلسلوں کو جو اول سے آخر تک مشروط ہیں۔ایک ایسی مسلسلوں کو جو اول سے آخر تک مشروط ہیں۔ایک ایسی مسلسلوں کو جو اول سے آخر تک جو تیجر بی جیشیت سے غیرشرط

اور اسی کے ساتھ غیر محسوس بھی ہو تو ایک طرف قوت فہم اور دوسری طرف قوت مکم دونوں کا مطالبہ پورا ہو جا آ ہو اور جہاں فرنفین کے متکامانہ وعوے یے محف مطاہر بیت میں غیر مشروط سحبل شابت کرنا چاہیے تنے باطل قرار پائے بیں وہاں ندکورہ بالا ترمیم کے بعد فرت محکم کے دونوں فضایا کا خی ہونا ممکن ہو جا آ ہو۔ یہ بات ان کو نیاتی اعلیٰ مرافع بیں ناممکن ہو۔ اس لیے کہ ان بیں سلسلہ مظاہر رکھتے ہیں ناممکن ہو۔ اس لیے کہ ان بیں سلسلہ مظاہر کی کوئی ایسی شموط نہیں یا کی جاتی جو خود بھی مظہر اور اس کی کوئی ایسی شموط نہیں یا کی جاتی جو خود بھی مظہر اور اس

سه اس بید که قرّت نیم شاهر بین کسی ایسی شرط کو تسلیم نیب کرتی و خود نتیر بی حیثیت سے نیر مشروط ہو نیکن اگر کسی مشروط و مقلیم کی کوئی معقول شرط تفور کی جا سکے جو سلسلیم منظام کی کہ کی نہ ہو اور اس سے تجربی شرائط کے سلسلے میں مطلق خلل نہ پوانا ہو ، آل استے ہم تجربی حیثیت سے غیر مشروط تسلیم نے لیس سے نیر مشروط تسلیم کے لیس سے غیر مشروط تسلیم کے لیس سے خر مشروط تسلیم کے لیس سے خر مشروط تسلیم

۳ ان کونیانی اعیان کا حل جو کا ُننان کی سلسلهٔ

علل کی تکبیل سے تعلق رکھتے ہیں ایک علیت ہم دوطرح کی علیت کا تصوّر کر سکتے ہیں ایک علیت طبیعی دوہرے علیت اختیار - ادل الذکر دہ علاقہ ہی ج ایک حالت اپنی مقدم حالت سے رکھتی ہی جس کے بعد وہ ایک مفردہ فاعدے کے مطابق و توع بیں اتی ہی ۔ چ تکہ علیت مظاہر شراکط زمانہ کی پابند ہی اور اگر مقدم حالت تدیم ہوتی فراس کا معلول ہی حادث کی بابند ہی اور اگر مقدم حالت تدیم ہوتی فراس کا معلول ہی حادث کی بابند ہی اور اگر مقدم حالت خدیم ہوتی خود ہی حادث کی علیت

کی بھی کوئی علت ہونی چاہیے۔

بہ خلاف اس کے اختیار کونیانی معنی ہیں وہ قوت ہی جو کسی حالت کو خود بخو د شروع کر سکتی ہو۔ بس دہ قانون طبیعی کے مطابق کسی اور علت کی پا بند نہیں ہی جر زمانے کے طبیعی کے مطابق کسی اور علت کی پا بند نہیں ہی جر زمانے کا فاظ سے اس کا تعبین کرتی ہو۔ اول تو وہ خود تجربے سے ماخوذ فالص قبل تجربی عین ہی۔ اول تو وہ خود تجربے ہیں مقبین طور پر بنیں دوسرے اس کا معروض کسی تجربے کا امکان ہی اس عام بنیں دیا جا سکتا اس لیے کہ تجربے کا امکان ہی اس عام بنیں دیا جا سکتا اس لیے کہ تجربے کا امکان ہی اس عام فائدن پر منعصر ہی کہ ہر عادیث کی ایک علت ہوتی ہوئی اولینا

چا ہتی ہو - اس کی بنا بر تجریب کا سارا میدان محف فانین طبیعی کا ایک نظام بن جانا ہی کرچینکہ اس طریقے سے علاقه عليت بين نشرائط كي مكيل مطلق حاصل نهين بهوتي اس بي التي التي عكم اختياركا عين فالمُ كرتي بوجس بين فعل كا ا عال خود بخود ہو سکتا ہو بغیر کسی مفدم علت سے جو فانون علیت کے مطابق اس کی فاعلیت کا تعبین کرتی ہو۔ به بات تفابل غور ہو کہ اختیار کا اخلاقی نصور اسی قبل تنجر فی عین پر مبنی ہو اور یہی ان مشکلات سی جرا ہو جو اخلاقی اختیار کا امکان تسلیم کرنے میں ہمیشد سے بیش آئی ہیں۔ اخلاقی معنی میں انفتبار مام ہو ارا دے کے حتی ہیجات کے جر سے آزاد ہونے کا۔وہ ارادہ جو رجس کے محرکات سے انفعالی طور پر مثاثر مهد حسی اراده کهلانا ہی مگر دہ جو اِن محرکا سے الفعالی طور پیر مجبور ہو بہبمی ارادہ کہلاتا ہی السانی ارادہ حِسى تو ہى مطربهبى بنيس ملكه فتار ہى اس بياكه وه حتيات سے جمور نہیں ہوتا۔ انسان بیں ابک البی فوت موجود ہوجو حسى مہتیات کے جرسے آزاد رہ کر انیا تبتن آب کرتی ہے۔ يه أساني سي سجم مين اسكنا بوكه الرعالم محسوس مين ساری علیت محف طبیعی مونی تو بر واقعه زمانے میں کسی اور وانفح سن وجوبي نوانين ك مطابق منعبن بذنا. بندا چرنكم منطابر جهال بمک که وه ارا دسے کا ثبیتن کرتے ہیں ہرفعل كو ابني قدرتي نتيح كي جيندن سي دجيل نبا دبيت بين ، اس بیے قبل نتجر بی اختیار سے ساقط ہونے سے اخلاقی اختیار بیر فرض اختیار میں ساقط ہو جاتا ہو کیو کہ اخلاقی اختیار بیر فرض کرتا ہو کہ اگر جو فلاں چیز واقع نہیں ہوتی عظم ہونی جا ہیں تقی بینی اس کی علیت مظہری فیصلہ کن نہیں تھی بلکہ ہارے ارادے بیں ایک البی علت موجود ہو جو طبیعی علل سے الگ بلکہ ان کی قرت اور اثر سے خلاف ایک البیا واقعہ عمل بیں ہو جو ترتیب زمانی بیں نظربی نوانین سے متعین ہو بی ایک سلسلہ واقعات کو خود مخدو شردع مسلسلہ واقعات کو خود مخدو شردع کرسکتی ہی

یہاں بھی وہی صورت ہی جہ امکانی تغرب کی حدسے
بالا تر قدت محکم کی بختوں ہیں عمو اً ہونی ہی بینی مسلم اصل میں
عفویا تی تفسیات کا نہیں بلکہ قبل تخربی ہی ، اختیار کے امکان
کا سوال نفسیات سے تعلق نو ضرور رکھتا ہی لیکن چر نکہ اس
کی نبا حکم محض کے منطقانہ ولائل پر ہی اس سلیم اس پر غور
کرنا اور اسے حل کرنا حرف قبل تخبر بی فلیفے کا کام ہی ہی۔ اب
نک وہ اس کا کرتی تستی بخش جواب نہیں وسے سکتاء اسے
اس خابل نبا نے کے لیہ ضروری ہی کہ ہم ذیل کے ملا خطے کے
ور لیے سے وہ طریق عمل انجی طرح منتبین کر دیں جواسے
ور لیے سے وہ طریق عمل انجی طرح منتبین کر دیں جواسے
اس کام ہیں اختیا رکرنا ہی۔

اگر مظاہر انشیا کے تقیقی ہوستے اور زمان و کھان انشیا کے حقیقی کی صورتیں ، نو شراکط کا ششروط سے ساتھ ہمیشیہ کیک

ہی سلسلے کی کرایوں کی جنیت سے مربوط ہونا حروری نفا اور اس سے بہاں وہی "ناقض پیدا ہو جانا جرسب تبل تجربی اعبان میں مشترک ہی کہ یہ سلسلہ ناگذیبہ طوریہ فوت نہم سے لیے عد سے زبا وہ بڑا یا قوت محکم کے لیے عدسے زیاده جیوانا سوتا بیکن حرکیانی تصورات محکم کی، جن سے بیب اس فعل اور آبنده فعل میں مجنف کرنی ہی، بہ خصوصیت ہی کم جو نکه آنفیس کمسی معروض کی کمیت سے نہیں بلکہ صرف اس کے وجود سے تعلق ہو اس لیے ہم ان بین سلسلم تنم الط کی کمین سے قطع نظر کرکے حرف شرط اور مشروط کے تركياني علاق سه واسطر ركف بين فيانيم جرو اختيارك مسلے میں ہیں یہ مشکل بیش مانی ہو کہ آیا اختیار کا ہونا سرے من مکن سی بواور اگر ممکن می او آبا به فانون علیت و معلول کی کلیٹ کے سانھ نبھہ سکتا ہو ۔ یہ الفاظ دیگر کیا یہ ایک صبح تفریقی تفتیه بو که کاننات بین بر معلول یا نوکسی علت سیمی سے وجود میں اتا ہو یا اختیار سے ، یا بہ دونوں باش فعلف لی ظریر ایک بی دافع بین بریک وقت جمع بو سكتى بين إلى بر اصول كه عالم محسوس كي ممل وافعات المل فوانین طبیعی سے سطابق با ہم مرابط ہیں، جقبل نجرب علم تحلیل کے نبیادی تفقیر کی چینبن سے مسلم ہو اپنی جگہ پر فائم رسّا ہو اور اس میں خلل نہیں براتا . سوال حرف یہ ہو کہ آیا اس کے باوجود اسی معلول کے بارے میں حس کا نعیش

فانون طبیعی سے ہوتا ہو اختیار کو بھی کچھ دخل ہی یا اس اً لل تالون كى روست اس كى مطلق گنجائش نہيں؟ بياں يہ عام ادر گراه کن خیال ، که مظاہر حقیقت مطلق رکھتے ہیں ، انیا مُقر اثرً وكماتا هم اور توتن مُعكم كو ألجمن مين طال ونيا هر ـ اس لیے کہ اگر مظاہر انتیائے ختیقی ہیں تو پھر اختیار کا خانمہ ہی۔ اس صورت بین توانین طبیعی بر واقع کی محمل اور کانی علت ہیں اور اس کی شرط ہمیشہ حرف سلسلہ مظاہر ہی میں یائی جاتی ہی اور یہ مظاہر مع اسینے معلول کے قانون طبیعی کی رد سے وج ب رکھتے ہیں ۔ بہ خلاف اس کے اگر مظاہر وہی تشمجھے جائیں جہ وہ در اصل ہیں تعنی انتیائے خقیقی نہیں کبکہ محفن ادراکات جو تجربی توانین کے مطابق باہم مربوط ہیں ، تو ان کے لیے البی علیتی ہونی جا ہیں جو مطاہر نہ ہوں ۔ اس قسم کی منفول علت کی علیت کا تعین کسی مظہرے در بیعے سے نہیں ہوتا اگر جبر اس کے معلول مظاہر ہیں اور ووسرے مظاہر کے در لیے سے شیش کیے جا سکتے ہیں۔ بیس دہ غود اور اس کی عبیت سلسلے کے باہر ہی البّنہ اس کے معلول ننجری شراکط کے سلسلے کے اندر بائے جانے ہیں ۔ ابیں معلول انی معقول علّت کے لحاظ سے اختیاری اور اس کے ساتھ فوانین طبیعی کے مطابق دوسرے مظاہر کا جبری نتیم کیا جا سكتا ہى ۔ يې تفريق ايك كيے كى صورت بيس اور مجرد عثيث سے بیت قبیق اور مبہم معلوم ہوتی ہو بین جیب ہم اس کے استعمال کی شال دیں گے تو داضح ہوجائے گی۔ یہاں توہم صرف اتنا ہی کہنا چاہتے سے کم چونکہ کل مظاہر کا عالم طبیعی کے سلسلے میں مربوط ہونا ایک آئل قانون ہی اس سے آگر ہم خفیقت مظاہر کے نظریے پر جے رہیں تو اختیار کا خاتمہ ہو جاتا ہی ۔ دبی وجہ ہی کہ جو لوگ اس مشلے میں عام رائے ہو جاتا ہی دہ تو ایس طبیعی ادر اختیار میں ہم آہنگی پیدا کے پیرو ہیں دہ تو ایس طبیعی ادر اختیار میں ہم آہنگی پیدا کے بیرو ہیں کہی کا میاب نہیں ہوتے ۔

## علیت اختیار اور جرطسی کے عام فانون میں

### مصالحت كالمكان

ہم نے معروض میں اس چیز کوج مظہر نہیں ہو منتقل کے نام سے موسوم کیا تقا ۔ بیس جب وہ چیز جوعالم معموس بیں مظہر سمجھی جاتی ہو اپنے اندر ایک ایسی تون بھی رکھتی ہی جو حتی مشاہدے بیں نہیں اسکتی تو اس بہنی کی علیت میں ہیں اسکتی تو اس بہنی کی علیت میں بہت کے ود بہلو ہوں گے ، ایک تو علیت معقول جو و و ایم جیٹین شو حقیق عمل بیں لاتی ہو اور دو سرے علیت محلول بی جو وہ بہ چینیت مظہر عالم محسوس کے اندر اپنے محلول بی فو وہ بہ چینیت مظہر عالم محسوس کے اندر اپنے محلول بی فالم کرتی ہی ۔ ہندا ہم ایسی بہتی کی توت علیت کے دو تعرق قائم کریں گے جو ایک ہی معلول بیں بہ یک دفت پائے جاتے ہیں ایک نتیر بی تصور کی توت علیت کے دو تعرق ایک نتیر بی تحدیث بی معلول بیں بہ یک دفت پائے جاتے ہیں ایک نتیر بی تحدیث بی توت بی کے جو ایک ہی معلول بیں بہ یک دفت پائے جاتے ہیں ایک نتیر بی تھرتی توت بی کے جو ایک ہی معلول بیں بہ یک دفت پائے جاتے ہیں ایک نتیر بی تھرتی توت کی توت

کا ان دونوں پہلوکوں سے خیال کرنا کسی ایسے تعدد کے منانی ہیں ہواج ہیں مظاہرے امکانی نخربے کے بارے میں تاتم كرنے براتے ہيں ، اس سيك كر جب ير مظاہر اشباك خَفِیقُی نہیں ہیں اور ان کی نبیار کسی قبل تنجر کی معروض پیر ہوتی جا ہیں اند اس بیں کون سی چیز ما نیے ہو کہ ہم اس نبل نجری معروض کی طرف علاوہ اس صفت سے جس کی بدولت وه ظاهر بونا بورصفت عبن جی خسوب کر دیں جه خود مظهر نهن ہو اگر جبر اس کا معلول مظهر من بایاجانا ہو۔ لبکن ہر علت فاعلی کی ایک خاص سیرت بعنی اِس کی علّبت کا ایک وانون ہونا ہو جس کے بغیر وہ سسی جیز کی علت نہیں ہوسکتی ۔ پس عالم محسوس کے ایک محروض میں ایک انو ننجرتی سیرست ہوگی جس کی نبا ہر اس کے افعال سرحیثیت مطاہر ووسرے مظاہر کے ساتھ ستقل قوانین طبیعی کے مطابق مرابط ہوں سے اور اپنی ان شراکلسے مستنظ کیے جا سکیں سے ، بینی ان کے ساتھ بل کر نظام طبیعی کے ایک سلطے کی کھیاں بن جائیں گے . دوسرے اس کی ایک عقلی سیرت تسلیم کرنی پڑے گی جس کی بنا پر وہ اِن افعال یا منطاہر کی علمت ہی تبكن خود شراكط حس كا بإبند بيني منظهر نبيس بري بهم اول الذكه کو اس کی سیرت مظہری اور آخر الذکر کو اس کی سیرت و مفیقی بھی کہ سکتے ہیں ۔

اب یہ فاعل اپنی غفلی سیرت کے مطابق نشرالط زماندکا

یا بند ہنیں ہوگا اس لیے کہ زمانہ صرف مظاہر کی شرط ہی نه كم انتياب خفيقي كي - اس بين نه كوئي فعل تشروع موكل اور نه تحتم بو مل الهذا وه إس فافون كا يا بند نهس بو كاجربر نعِين زمانه اور بر نغير مطهر كي شكل مين بايا حاتا بري فخصر ببركم اس كى عليت كاعفل بهلوان تجربي شراكط كے سلسلے يس شابل نهيس بوگا جر اس وانفے كو عالم محسوس ميں جرى بنا ديني إس - اس عقلي سيرت كا بلا واسطم علم أو أبس بهد سکتا اس سید که هم اوراک حرف مظهر ای کا کرسکتی میں البت تجربی سیرت کے لحاظ سے اس کا تصور ضرور کیا جا سكتا ہو بنجیرہ کہ ہم بالعموم مظاہر كى نبیاد ايك قبل نجربي شو بدر كفت إيس كو اس كى حقيقت كا بميس كوتى علم نبير. اپنی تجربی سیرت کے مطابق یہ فاعل بدھٹیت مظہر طبيعي فوانين عليت كا يابند بوگا اور اس حد مك عالم محس كا ابك بحز بوكا جس كا معلول دوسرے مظاہر كى طرح توانين طبيعي سي ناگرتيه طور بر مستنظ بوزنا بي . جس طرح خارجی مظاہر اس بر انٹر ڈالئے ہیں اور اس کی تجربی سیرت بعنی اس کا قاندن علبت تنجربے سے معلوم کیا جاتا ہو اسی طرح بد ضروری ہو کہ اس کے کل افعال کی توجیب فوانین طبیعی سے کی جا سکے اور اس کے مکمل اور وجرفی تعین کے لیے فنٹ عنا صر در کار ہیں وہ سب امکائی تجربے ہیں - Colo Land

لیکن اپنی عقلی سیرت کے لحاظ سے د اگرچیہ ہم اس کامرف ایک عام تصور فائم کرسکتے ہیں اور اس کے سوا کوئی علم ہنیں رکھتے ) اسی فاعل کو تھیات سے انرات اور مظاہر کے نیس سے بری قرار دنیا راسے کا اور چرنکہ اس میں ایک وجود معنفول ہونے کی حدیک کوئی واقعہ یا تغیر ابسا ہیں مؤنا جو حركياتي تعين زمانه كا بإنبد مورييني مظامر عدت كي چنیت سے اس سے کوئی علاقہ بنیں رکھتے، اس لیے وہ اليني افعال ميں طبيعي جرسے جو عالم محسوس ميں يا يا جا تا ہو ازاد ہوگا۔ اس کے متعلق بچا طور پر یہ کہا جا سکے گا کہ وہ عالم محسوس میں آپ ہی اینے معلول کا آغاز کرنا ہے بگر خود اس کے اندر اس فعل کا کوئی افار بنیں ہوتا۔ اہم اس کے بدمعنی بنیں کہ اس کا معلول عالم محسوس بیں خود بخود شروع ہو جاتا ہی اس سے کہ اس عالم بیں وہ ہمیشہ سابقة زان كى غيربى فنراكط سے ( ابنى نغربى سيرت كى بدولت جوعفلی میبرت کا مظهر نبی متعین بهوتا ہی اور مرف طبیعی علل کے سلسلے کا نیتجہ بن کر وجود بیں آتا ہو۔ اس طرح ابک ہی فعل کے اندر جبر و اختیار وونوں اپنے محمل معنی بیں یائے جانے ہیں بینی اگر علت معقول کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ فعل اختیاری ہم اور اگر علَّث مسوس کے نواط سے دیکھا جانے تو جری ۔

# كونياني علين اختيار اورسيي جبركيعلق كي تريح

ہم نے مناسب جانا کہ پیلے اپنے قبل تنجریی مشلے کے حل کا ایک خاکہ بیش کرویں تاکہ لوگ اس عمل کو بہتر طریقے سے سمھ سکیں جو توت محکم اس کے حل کرنے میں ا خنیار کرنی ہو۔ اب ہم اس کے فیصلے کے اہم میلووں پر ایک ایک کرکے غور کریں گے۔ بیط اس قانون طبیمی کو بیعیے کہ ہر واقعے کی ایک علت بني اور يو كم اس علت كي عليت با فعليت زمانے میں مقدم ہی ادر اپنے معلول کے حادث ہونے کے لحاظ سے عدد بھی فدیم بنیں ہوسکتی ملکہ حادث ہوتی ہیءاس یے اُسے بھی ایک علن مظہری درکار ہی جو اس کا تعین كريسك لهذاكل وافعات تجربي لهوربر ابك نظام طبيعي مي مرابط الدمنتين بين . يه فانون حس كي مدولت مظامر عالم طبيي بناتے ہیں ادر معروضات تخبر بہ کی شکل اختیار کرتے ہیں ایک فانون فہم ہو جس سے الخراف کرنا یاکسی مظہر کومٹنٹی کرنا کسی طرح جاکز نہیں ورنہ یہ مظہر امکانی تجربے کے واسے سے خارج ہوکر محف ایک خالی چیز بن جائے گا۔ ا کو بطا ہر یہ ایک ابسا سلسلہ علل معلوم ہوتا ہوجس کی رجعت میں مکیل مطلق کی گنباکش ہی ہنیں کیکن یہ

و قت ہماری راہ میں حالی نہیں ہوتی اس کیے کہ وہ توت محکم کے تنافض کی عام بحث میں جہاں سلسلیہ مظاہر کے غیر امشروط بکک بہنچا کے کا سوال ہی دور ہو میکی ہی۔ اگر ہم "فبل ننجریی خفینت کے دصو کے بیں پرا جائیں "نو نہ "نو عالم طبیعی باقی سب گا اور نه اختنبار . بهان نو صرف بدسوال *الو كه أكه سلسله وانعاث بين أول سنه اوخ تك جبر تسليم كه* بیا جائے تو کیا یہ ممکن ہو کہ اسی چیز کوجد ایک بیلونے معض معلول طبیعی ہے دوسرے پہلو سے معلول اختیار سمجما جائے با علن سی ان دونوں نسموں بیس خفیقی تفاد بایاجاناہو بقننا مظاہر کے سلسلہ علل بیں کرئی البی کرای نہیں ہو سكتى جو ايك سلسل كا بطور عود " غاز مطلق كرنى بو. برفعل به عِنْدِنْ عَلِم كَمْ عِرْسَى وافعرى عَلَيْنَه بَى عُود مِي أَبِكَ وأفعر با حادث به اور اس سيه مين أكيب علمت كا بونا غروري ہے۔ بیس ہر واقعہ حرف سابقہ سلسلے کی ریک کردی ہے اور اس سُسے اندر کوئی البا آ ناز ممکن بہیں ج خود بخود ہونا ہو۔ يس علل طبيتي كي كل افعال خود يجي سلسك زماندين معلولة ہیں اور آن کے لیے بھی علل کی طرورت ہی جو سلسلہ زمانے کے اندر ہوں کسی فعل اولیٰ کی بوکسی ورسری چیز کی علیت ہو مگر خود اس کی کوئی علینت نہ ہو ، ہم منظاہر کے سلسلیہ علت و معلول میں تو قع بنیں کر سکتے ۔ مگر کیا یہ مہی طروری ہو کہ اگر معلول اور عرفت دونوں

منظير بين تواس عَلَمت كي عَلَيت محض تجربي بود ؟ كبا بهنهين سو سکتا کہ گو ہر حلول مظہر کا اپنی علت سے نخبر بی علیت کے "فانون کے مطابق مرابط ہونا خروری ہو ، خود یہ تجربی علیت ، بغیر اس سے کہ اس کا ربط طبیعی عمل سے اگر سینے یائے ، میننجہ ہو ایک غیر تعمرتی اور معقول علیت مما بھنی مظاہر کے تھا طے ایک ایسی علت کے فعل اولی کا جو اپنی اس وّت کی بنا بر ایک مدیک معقدل ہو اگر جد ایس سلسلمطیعی کی ایک کردی کی حثیث سے عالم صوس میں شمار ہوتی ہو۔ ہمیں مظاہر کی ماہمی علیت کا آصول اس کیے درکارہو كه طبيعي وافعات كي طبيعي شرائط بيني ال كي مظهري علل "ملاش سرسكيس اور نها سبيس . جب به أصول تسليم كربياجاك اور اس بین کوئی استنتا جائز نه رکها جائے تو توتی فہم جو اسنيه تجربي استعال بين بر وا تعد كو عالم طبيعي سما أبك جمز سمجتی ہو وادر وہ اس میں فن بجانب سی ہی اکل ملین ہو جاتی ہے اور طبیعی توجیہات کا سلسلہ بغیر کسی مرکماوٹ کے جاری رنتا ہو، ندکورہ بالا اصول میں یہ بات فرض کر کینے سے زرا بھی فعل نہیں بڑنا ، خواہ یہ من گھڑٹ ہی کیوں نہ ہو، کر طبیعی علی میں سے بعن السی بھی ہیں جو ایک خالص معقول فوت ركفتي بين جس كرفعل كانتين تغربي شراكط بر بنیں بلکہ محض علی رساب بر شخصر ہوتا ہی اگر جد ان سے علی کا نس مغہری مثبت سے تو فی علت

سارے قوانین کا با بندہی ۔ اس طرح موضوع فاعل بھٹیت مظہرے اپنے تمام افعال میں عالم طبیعی کے سلسلے میں حکرا سُوا بوگا - البته اس مظهر ( ادر اس کی علیت مظهری بی بعض ابسی شرائط بھی یائی جائیں گی کہ اگر ہم علت مظہری کے بارے میں قانون طبیعی کی یا بندی کرنے ہیں تو ہیں اس سے کوئی بحث نہیں کہ قبل تجربی معروض میں جو تجربی حیثیت سے ہمارے علم سے باہر ہو، ان مظاہر اور ان سے ربط کا کمیا سبب فرار دیا جانا ہی ۔ اس سبب مفول کو تجربی مسائل سے کوئی تعلق ہنیں بلکہ حرف فہم معض کے نصور سے واسطہ ہو اور اگرچہ فہم محض کے اس نصور اور فعل کے معلولات مظاہر میں بائے جانے میں نبکن اس کے ساتھ ان معلولات کی تومیہ محل طور بر ان کی علت مظہری سے فوانین طبیعی کے مطابق کی جاسکتی ہی۔ اس طور پرکہ ہم نوجیہ کی بنا حرف ان کی تجربی سیرت پر کیس جران کی عقلی سیرت کی طرف اشاره كرتى ہى۔ تابتے اب اس كا استعال تجربے بيں كريں ـ انسان عالم محسوس كا أبك مظهر بهي ادراس جيثت سيم ابك علت طبیعی ہو جس کی علبت لازمی طور پد نجری فوامین کے ماتحت ہو۔ بیس الد مظا ہر طبیعی کی طرح اس کی بھی ایک نغرل سیرنت بونی جا ہے اور وہ بہیں ان فوتوں میں نظر آئی ہی جس مما وه اسيني افعال بين أطهار كريًا به - غير دى روح مفلوا قات یا جوانات مطلق میں بھر ان نوتوں کے جوستی

شراکط کی با بند ہیں اور کوئی نوتت فرض کرنے کی کوئی وحیہ ہمیں معلوم نہیں ہوئی۔البقہ انسان بوں تو سارے عالم طبیعی کو حرف حاس ہی کے در سے سے بہیاننا ہو مگر اپنے نفس کا علیم تعقل محض سے سمی حاصل کرنا ہو، آن افعال اور اندرونی تعینات کی شکل میں جن کا شمار حتی ادرا کات میں بنس کیا جا سکتا ۔ ایک طرف ٹو وہ خود اپنے بیے ایک مظہر ہر مگر دوسری طرف اپنی تبض قرنوں کے لحاظ سے ایک فالص معقدل معروض ہی ، اس لیے کہ اس کے فعل کو سم مرکز الفعا تبنت حن بن شمار نهن كرسكة . به توتين فهم اور محكم كملاتى بين . خصوصاً أخرالذكر ليني توتث محكم اور يمي ربا ده ان نقر سے مماز ہو جن کا تعبن نجریی کشراکط سے مطابق ہوتا ہی اس بیم اپنے معروضات کا محض اعیان کے مطابق نفتور کرنی ہی اور ان کے لیاظ سے فرت فہم کا نعین کرنی ہی حالانکه توتن فهم اینی تصورات (بیان جمک که خالص تفتورات کو سی) تجربے بین استعال کرتی ہو۔ یہ بات کہ وتن مم ایک علیت رکھتی ہو، باکم سے کم ہارے ذہن میں اس کی علّمنت کا نصور موجود ہو، اس امر مطلق سے ظاہر ہوتی ہی ۔ جو ہم مگل اخلاقی معاملات بی قوالے عملی کے بید بطور اُمول کے مفرد کرنے ہیں . " جا ہے " ک نصور حبس فسم کا وجرب اور جو تعلق اسباب سے طاہر کرنا ہو اس کی سارے عالم طبیعی بیں کوئی شال بنیں متی ۔ قوت نہم

عالم طبیعی سے منتقلق صرف آننا ہی معلوم کرسکتی ہو کہ اس میں کی ہو یا کیا تھا یا کیا ہو گا۔ اگر بیر کہا جائے کہ فلال چیز جسی ان حاوث زمانی میں ہو اُس سے مختلف ہونی جا ہیے نوير بالكل نامكن بى - اگر عرف عالم طبيعي سير سلسك كويش نظر رکھا جائے نوید میا ہے، کوئی معنی ہٹیں رکھنا۔ ہم یہ سوال سی ہنیں کر سکتے کہ عالم طبیعی میں تمیا واقع ہونا جاسے اسی طرح جیسے بر نہیں پرجھ سکتے کہ ایک وارے کے کیا خواص ہونے جا ہیں ملہ حرف بد کہ عالم طبیعی میں کیا ہوتا ہو اور والرّسية كم كما فواص بوست إس ـ ير" چاہيے" ويك امكاني فعل ظاہركتا ہو جس كاسبب معض ایک تفور ہے درآں حالیکہ ایک محض طبیعی فعل کا سبب الزمي المعديد كوئى مظهر بونا بهي - اس بين الشك بنين كرميس قعل کے بارے بیں ، چاہتے ، کہا جائے اسی کے لیے یہ قبد ہو کہ وہ عالم طبیعی کی شرائط کے تریث میں ممکن ہی ہو۔

یہ تبید ہو کہ وہ عالم طبیعی کی شرائط کے تعشف میں ممکن تھی ہو۔

میکن ان طبیعی شرائط کو ارا دے کے نعبن سے کوئی تعلق
نہیں ملکہ حرف اس کے معلول اور نیٹنے سے جہ مظاہر ہیں

واقع ہوتا ہو . خواہ کنٹے ہی طبیعی اسباب اس کے مخرک

ارا دے کے لیے مقصد و معبار فائم کرتی ہی اور جائز اور نا جائز کی نید لگانی ہی ۔ خواہ جس مفض کا معروض (راحت) ہو باشھکم معض کا معروض رخیر) دونوں صورندں بیں ہما ری نوتت ملم تجرب بین دی موئی علن کی بابند نہیں ہونی اور انتیا کے نظام مظاہر کی ہروی نہیں کرٹی بلکہ خود اپنی طرف سے ایک الگ نظام اعبان کے مطابق نزیب دیتی ہی اور اس کے سانچے ہیں تغربی شرائط محد ڈھالتی ہو اور اس کی رؤ سے ان افعال کو وجہ بی قرار دنبی ہی جہ اہی کک واقع بہاں ہو سکے میں اور شایر آبندہ واقع ہوں کے اور یہ فرض كركتني بحكم ان كے بيد ده خود ( وَتَنْ مُحكم ) عَلَمْتُ كاكام دانی ہی ہو اس کے وہ اپنے اعبان سے یہ او تع بنیں كرسكتي نشي كر ان كے معلول تيربے بين ظاہر سوں مح ـ اب زرا تهم جائية اور اس بات كوكم سے كم ممكن عالى بيجي سمر وافعى فونت محكم مظاهر كى علن بونى بور بين باد جود اس کے کہ وہ توتت کھم ہو اس کی ایک نخریی سرت می مونی جا ہے اس لیے کہ ہر علت کا ایک فاعدہ فرض كن يرا تا ہم جس كے مطابق بعض مظاہر اس كے معلول كى صفيات سي فل بر بوت ين اور برقا عده اس كا متفاضى روكه معلول بن كيساني ياكي جائے جس يرعلت كا نفتد ( به چندی ایک و فرنسه سک ) مینی بود یونکه به تصور محفن منطئ رسي أهناكها عالما بعد اس سيع بم است علمت كي نغرني

سیرت کم سکتے ، ہیں جو ہمبیشہ ایک حالت پر رہتی ہی۔ در آن عالے کہ معلول دوسری ضمنی شراکط کی دجہ سے جوایک مد تک علت کے اثر کو محدود کر دیتی ہیں فتلف شکلوں ہیں ظاہر ہونے ہیں۔ بیس ہر شخص کی نوٹٹ ادادی کی ایک تجربی سبرت ہونی ہم جو اصل میں اس کی توت منکم کی ایک علیت ہوجاں مک کہ اس سے معلول مظاہر میں ایک الیا فاعدہ یا یا جائے جس کے مطابق مم اسباب محكم اور افعال حكم کی نوعیت اور مدارج معلوم کرسکیں اور اپنے ارا دے کے داخلی آصول کا تعبن کرسکیس بج مکه به نخبر بی سبرت خود مظاہر معلول اور ان کے اس فاعدے سے جس سے کہ ہیں نجربہ حاصل ہوتا ہو، مستنط کی جاتی ہو ہذا انسان سے کل انعال بينيت مظاهر اسمى تجربي سيرت ادر دوسرى ضمني علتول کی بنا بہہ نظام طبیعی کے مطابق سنتین ہیں اور اگر ہم اس کے ارادے کے کُل مظاہر کی تہ تک پہنے سکتے تو ہر انسانی فعل کے متعلق بیش گرئی کر سکتے تھے اور سابقہ نثرا ُلط کی بنا ہیہ اس کے وقوع کو وجو بی فرار دے سکتے سکتے کے ۔ لیس اس تجربی سیرت کے لخائلے اختیار کوئی چرز ہنیں ۔ اگر ہمیں انسان کا حرف مشایده اور چیها که علم الانسان بین اب بمک ہونا ہو، اس کے افعال کے فرکات کی عضویاتی تحقق کرنا ہم تر اسے مرف نغربی سیرت ہی کے لھاظے میں دیکیے سکتے ہیں۔ کین جب ہم اِنی افعال پر قرنتِ مکم کے لیالاست

خد کرتے ہیں ریباں تون ممکم کے نظری بیلو سے بحث ہنیں کہ ان انعال کی علیت کی توجیعے کی جائے بلکہ یہ و کیمنا ہو کہ خود توتن مُحكم كس حد مك ان افعال كد وجود مي لاسنه كي قلت ہو مختصر یہ کہ اس کے عملی ببلو سے بحث ہی توہیں نظام طبیعی کے بچائے ایک اور ہی نظام نظر آتا ہو اس کیے مر اس نظام کی رؤ سے بعض اوفات کوہ چیزیں جو سلسلہ طبیعی کے اندر فقوع میں آئیں ادرجن کا وقوع میں آنا تجربی اسباب کی نباییه ناگزیر نفا، وافع بنیں ہونی جا ہیے تقیں۔ ملکہ کھی کہی یہ نبی ہوتا ہی یا کم سے کم ہمیں یہ معلوم ہوتا ہی کہ وتن مکم کے اعیان واقعی انعال انسانی کے مظاہر کے بارے میں علیت رکھتے ہیں اور یہ انعال تجربی اساب سے نہیں الله قرت مكم كے سبب سے وقوع میں آتے ہیں۔ ب فرض کر بیجے کہ وتت منکم مظاہرے بارے میں علبت رکھنی ہو تو کیا اس کا کوئی فعل اختیاری کہا جا سکتا ہو دراں ملے کہ وہ اس کی تجربی سیرت (محدوسیت) کے کا الماسے بالكل مشعبين اور وجدبي الو ؟ خود به تجربي سيرت عقلي سيرن (معند ابن) سے شعبت ہونی ہو عقلی سبرت کا ہم کوئی علم نہیں دکھنے ملکہ اس کی علامت مظاہر کو قرار دیتے ہیں جن بیں بلا ماسطم علم ہیں صرف محد سبت (تجربی سبرت) کا ہوتا ہے تا ہم یہ فعل حس کی

له پس انعال کی تقیقی اخلاقیت ( انجائی یا بُرای ) خود اینے عمل میں بھی اللہ بس انعال کی تقیقی اختار میں بھی ایندہ

علن عقلی سیرت سمجی جاتی ہو خود اس سے تجربی نوانین کے مطابق وجود میں بنیں آتا بینی خود کھم محض کی شرائط اس فعل سے بیلے واقع بنیں ہونیں بلکہ عرف ان کے اڑات واخلی حس بیں بر جیثیت مظہر کے طاہر ہو نے بیں محکم محض برجیثیت ایک خانص معفدل فوتت کے صورت زمانہ کا تالع ہیں ہو ہدا ترتیب زمانی کی شرائط کا ہی یابند نہیں ہو۔ توتت محكم كي عليت معقول سيرت مين حادث نهيس عوبي وه مسی خاص زمانے بیں شروع بنیں ہوتی کہ اپنے معلول کو وجود میں السکے ورنہ وہ مظاہر کے فانون طبیعی کی جوسلسلہ علت ومعلول كو زمان في كا كل ست مستين كرتا ہى، "مالج بونی اور اس صورت میں اختیار نہیں بلکہ جبر کہلاتی ۔ ایس ہم بركم سكتے بيں كم اگر توت تكم مظاہر كى علت ہو سكتى ہى أوده ابك البيي توتت بوجس كي برولت ابك سلسله معلولات کی تجرفی شرط کا سپلے بیل آغاز ہوتا ہو ۔ اس کی خود وہ شرط جو تونت ممكم ك اندر بائى جانى ہو محسوس نيس ہو لهذا آغاز سے بری ہو۔ بیس بیاں وہ بان باکی جاتی ہے جد اور سب

ایم ست پوسشیده راتی ایو بهم جو کی اندازه کو سکتے بین ده حرت تجربی ریم سکتے بین ده حرت تجربی ریم سکتے بین ده حرت تجربی ریم سند که به فعل کهاں سکت اختیاری هو ادر کهان معلم منک فیستی الباب اور مزاج کی خلق نیکی یا بدی کا نیتیم ہو کوئی شخص معلم بنیں کر سکتا چائی کے کسی کا فیصلہ کا مل انعاف پر مبنی بنین ہوتا۔

تجربی سلسلوں ہیں نہیں تھی بعنی واقعات کے ایک متوالی سلسلے کی نشرط خود تجربی حیثیت سے غیر مشروط ہو سکتی ہی کیونکم بہاں شرط سلسکہ مظاہر کے باہر ہی (مقدلات بیں واخل ہی) بیس کسی محدس شرط اور کسی مقدم عدّت سے متعبّن کیے جائے کی یا نبد نہیں ہی۔

کھی۔ رہی علّت دو سرے کھا ط سے سلسکہ مظاہر ہیں ہیں داخل ہو ۔ انسان خود ایک مظہر ہی ۔ اس کی توت ادادی ایک تجربی سبرت رکھتی ہی جو اس کے تمام افعال کی (تجربی) علّت ہی ۔ جو شراکط اس سیرت کے مطابق انسان کے افعال کو منجبن کرتی ہیں ان ہیں سے کوئی بھی الیسی نہیں جو جبیعی معلولات میں داخل ادر اُس تا نون طبیعی علولات میں داخل ادر اُس تا نون طبیعی علمت تجربی جنبیت سے غیر شروط رائے کے اندر کسی واقعے کی علّت تجربی جنبیت سے غیر شروط

نیس ہوئی۔

پس کوئی دیا ہوا فعل (چ کلہ اس کا اور آگ حرف مظہر

ہی کی جیشت سے ہو سکتا ہی خود بخود شروع نہیں ہو سکتا،

یکن تو تن کئم کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جس حالت بیں

وہ ہمارے ارادے کا نعین کرتی ہو ۔ اس سے مقدم ایک اور

حالت ہوتی ہو جو خود اس حالت کا تعین کرتی ہو اس لیے کہ جب

قرت کم خلہر بہیں ہو اور شراکط محسوسات سے بری ہی تو اس کی علیت

یس کوئی ترتیب دخان نہیں ہو تھی اور اس پر وہ قانون طبیق جو ترتیب

یس کوئی ترتیب دخان نہیں ہو تھی اور اس پر وہ قانون طبیق جو ترتیب

زنانی کا بعض قواعد کے کھاظے تنقین کرتا ہی، عاید نہیں کیا جا سکتا۔

بس وترت وتحكم كل انعال ارادي كي مشتقل شرط بهرمبن کے نخت بیں دنسان بہ عِیْب مظہر سے ظاہر ہوتا ہو - ال میں سے ہر ایک واقع ہونے سے قبل انسان کی تجربی سیرت بیں منعيتن برجانا ہى۔ معنول سيرت بين رجس كا محسوس خاكريد تجربی سبرت ہی، نقدم اور موتر کا کوکی سوال نبیں - ہرفعل بلا لھا بھے اس تعلق زائی کے جدوہ دوسرے مظاہرسے رکھتا ہوا تفكم محض كى معتول سيرت كا بلا واسطه معلول برو بيس محكم عض اختیاری ہو اور علل طبیعی کے سلسلے بین خارجی یا واخلی اسباب سے جو زمانے کے لحاظے مفدم ہدل متعبّن ہنیں ہونا۔اور اُس کے اِس اختیار کو صرف منفی لینی تجرفی شرالط سے ازاد ہی نہیں سمحنا جا ہیں ( در نہ بھر فرت محکم منطا ہر کی علت نہیں رہے گی ) بلکہ مثبت ، بعنی ایک ایسی فوت قرار دبنا جائي جو خود مغرو ايك سلسله وافعات كا آغاز إس طرح کرتی ہو کہ خود اس کے اندر کسی چیز کا آغاز بنیں ہوتا بله وه برفعل ارادی کی غیرمنشروط تنسرط کی حیثیت سے البہا شرالط سے بدی ہے جو زمانے کے کا ظ سے اس سے مفدم ہوں ۔ اس کا معلول بے شک سلسکہ مظاہر ہیں آ غاز رکھتا ہو كمكن أغاز مطلق نبين ركفتاء

اگر فوتت حکم کے ترنیبی اصول کو اس کے تجربی استعال کی شال سے واضح کرنا ہو ( نہ کہ ٹابٹ کرنا اس بید کہ اس سے شمال سے شہون نہیں) توآپ مسائل کے سیاک کانی نہیں) توآپ

کسی فعل ارادی کولے بیجے شلا ایک شرارت امیز جرف جس سے ایک شخص نے سوسائٹی میں فساد پیدا کر دیا اور اس کے تحرکات پر غور کرکے یہ فیصلہ کیمے کہ یہ فعل اور اس کے نتا ہے کس طرح اس شخص کی طرف نسوب کیے ما سکتے ہیں ۔ پیلے آب اس کی تجربی سیرت کی بیادد سکا بنہ جلاتے ہیں ، تربیت کے نقص ادر صحت کی خوابی کواس فعل کا باعث قرار وینے ہیں ، کھ طبعیت کی بے غیرتی ، کھٹر بے پروائی اور ناعاقبت اندائین کو اس کا ذمہ وار تھرائے ہیں ادر اسی کے ساتھ وقتی تحرکات کو بھی نظر انداز بہیں کرتے۔ ان سب بانوں میں آب وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں جوایک دب موسلے طبیعی معلول کے سلسلہ علل کے معلوم کرنے میں اختیار کیا جانا ہی مگر اس فعل کو ان علتوں کا نتیجہ سمھنے کے با وجود آب اس کے کرنے والے پر الزام رکھے ہیں۔ یہ الزام اس كى برى طبعيت با اس بر انز دُالنطاء انعات یا اس کی گزشته زندگی کی وجے ہیں نگایا جانا۔اس یے كم آب ان سب چيزوں سے تعلم نظر كركے سارے كرشت سلسلتُ شراكط كومعددم فرض كرين إين اور اس فعل كو سابقہ حالات کے لحاظ سے غیرمشرمط سمنے ہیں گویا اس کا مرینے والا خود ہی ایک سلسار نتا بی کا اُم غاز کرتا ہو۔ اس الزام كى نبا نويت محكم كے أبك فانون ير ہو جس كى رؤ

سے خود بہ ورت ایک البی علت سمجی جانی ہی جو انسان کے

طرز عمل محامثى مذكوره بالا تجربي شراكط سن قطيح نظر كريك تغیبن کرسکتی ہی اور اسے کرنا جیاہیے تنفاء بیمر بہ ٹوتٹ محکم کی علیت محض ضمنی بنیں ملکہ بجائے خود مسمل ہو خواہ میں مر کات اس کے موافق نہیں بلکہ مخالف ہوں . بہ فعل اس کی معقول سیرت کی طرف منسوب کیا جاتا ہی۔ انسان اُس لخے بیں جب کہ وہ حموظ او تنا ہی سراسر قصور وار ہی این " توتت تمكم بلا لحاظ اس فعل كم سادي تجربي تعبيّات ك بالكل فتتاريح اور يه فعل سراسر اس كى غفلت سما تينجر ہو-اس تعدیق بیں بربات صاف نظر آتی ہو کہ ہارے فين بين بير خيال بو كه توتت مكم ان نمام حِسّى عناصرت مطلق متا تر بنیں ہوتی ۔ اس کے اندر کوئی اندر واقع بنیں ہوتا و اگر جیر اس کے مطام بینی اس کے معلولات کے ظاہر معسند کم طریقہ بدانا رہنا ہی ۔ اس کے اندر کوئی مقدم عالث بنیں ہوتی جد موفر مالن کا نعین کرے۔ بیس وہ ال حتی شرائط کے سلطے میں وائل ائیں ہی جو مظاہر کو فوانین طبیعی کے مطابق وجوبی فرار وہی ہیں، وہ لینی فوشنو متملم انسان کے کل افعال ہیں ہر حالت زمانی ہیں بکساں موجود ہی گرخود زما شقے کے اندر نہیں ہو اور کوئی نئی حالت اختیارنہیں کرتی جبى كسك متعلق به كها جا سك كريبا موجود نه فني - وَه دوسری چیزول کا نعین کرنی ہی مگر خور اس لحاظ سے تعین يرتبي بنبس بحد اس بي يه سوال بنيس كيا جا سكنا كه وتنافيظم

نے انیا تعبین دوسری طرح کیوں بنیں کیا بلکہ صرف بہ کہ اس نے مظاہر کا تعبّن اپنی علیت کے دریعے سے دوسری طرح كبول بنيس كيا ، مگر اس سوال كاكوكى جواب بنيس ديا جا سكناـ اگر كوئى اورمعقول سيرت بونى نواس سے كوئى اور سخر بي سبرت ظاہر ہمنی اور جب ہم یہ کنتے ہیں کہ بلا لحاظ اپنی سالفنہ زندگی کے وہ شخص جس نے جوٹ بولا اس فعل سے یاز ره سکنا نفا نو اس کے معنی حرف به بین که وه برام رات توت محكم كے تا بع ہى اور توت يحكم كى عليت مظهر اور زمانے کی کسی شرط کے ماتحت نہیں ہو۔ اس بیں شک بنیں کہ زمانے کا فرق منظاہر میں باہم تبنت بڑا فرق ہو سگر یو بکہ يه انشياكي حقيقى اور على حقيقى نهيس مي ، اس سي اس سع فعل میں توننے محکم کے لیاظ سے کوئی فرق نہیں رواتا -بس جب ہمیں اختیاری افعال کی علیت پر غور کرنا ہو توہم معقول تبیت "ک پہنچ کر درک جانے ہیں اس سے الركانين بطه سيكية . يم به معلوم كرسكة بين كه وه فتار بینی حتی نقتبات سے آزاد ہی اور اس طرح مظاہر کی غیر مشروط نشرط موسكتي بي . اس بات كاكم كيون مفول سيرت سے موجدہ عالات میں کی خاص نجربی سیرت اور ہی خاص مظاہر طہور میں آنے ہیں ، جواب دنیا ہاری قرت مکم کی طافت سے باہر ہے ملکہ سے پوچے نو اسے اس سوال ہی کا کوئی خی نہیں ہو۔ یہ تو ایسا ہی ہو جسے کوئی پر بھے کہ

ہمارے رحتی مشاہدے کا فرق نتجربی معروض صرف مکان ہی میں کیوں کا ہر ہونا ہو کسی اور طرح مجوں بنیں سونا۔ بیکن جو مسئلہ ہمیں حل کرنا تھا اس کے بیے اس کی کوئی خرورت یمی بنیں۔وہ نو حرف آنا ہی نفاکہ آیا ایک ہی نعل میں اختیار اور طبیعی جبر با ہم "ناقض رکھتے ہیں ، اسے ہم نے بنوی عل كر وبا اور بد نماست كر دباكم اختباركي نشر اكط جبركي ننرالطت فتنف ہونی ہیں اور آ فرالذکر کا فانون آول الذکر بر عاید بنیں بهونا لمنذا وونون ابك بى معل بين الگ الگ واقع بو سكت بين. یر بات ملوظ رسنی چا ہیں کہ ہمیں اختیار کو برحنتیت ایک واقعی فرت کے جو عالم مسوس کے مظاہر کی علت ہی يبش كريًا مفصود من نفا كيونكم أبك أنو ببركوكي فبل نخبر في بجث م ہوتی سے حرف تھورات سے سروکار ہو دوسرے اس وش کاکامیاب ہوتا اس وجہ سے ناممکن نفا کہ ہم تجربے سے کوئی الیبی چیز مستنظ بنیں کرسکتے جو سراسر تجرب کے توانین کے خلاف تفتر کی جاتی ہو۔ بی نہیں بلکہ ہم تو اختبار کا المكان مك نايت بنيس كن جانب من كن بيوكد اس بين سي مرگز محامیا بی نه مونی کسی سبب واقعی اورکسی علّت کا ا مکان بدیبی طور پر محف نصردات سے معلوم ہی بنیس کیا حا سكنا . اغتيار ببال حرف نوتی تجربی عين كی جنيت رکھا ہى . جس کے ذریعے سے قوت ممکم یہ نفقہ کرتی ہو کہ فہرکا سلسلہ نشرائط ایک غیر مشروط مطلق سے نشروع ہوتا ہی اور اس طرح خود اپنی توانین سے جو اس نے توت ہم کے تجربی استعال کے بیے مقرد کیے ہیں ، تناقف میں مبتلا ہو جاتی ہی ، تناقف میں مبتلا ہو جاتی ہی ، ہم نے صرف اتنا تابت کیا ہو کہ یہ نقیف محض التباس پرمبنی ہی اور قوانین طبیعی اور علت اختیار میں کم سے کم کوئی تناقف نہیں پایا جاتا اور ہی ایک چیز شابت کرنی تقی ۔

# اس کونیاتی عین کاحل

بھر کل مطاہر کے تعنیا وجدد کی تمیل سے تعلق رکھتا ہی

بی بی فصل میں ہم نے عالم محسوس کے تغیرات کے حمایاتی سلسلے پر غد کیا تھا جس ہیں ہر کڑی دوہری کڑی کے معلول کی حیثیت سے اس کے مانحت ہی ۔ بیاں ہم اس سلسلہ حالات سے موت بیک ایسی ہن کا میں سیک ایسی ہن کہ وہ ہمیں ایک ایسی ہن کا کہ بینی واجب کی تغیر مشروط وجود کا جیس دوہ سال نہیں ہی بیکہ نور جوہر کے غیر مشروط وجود کا جیس دہ سلسلہ جو ہمارے بیش نظر ہی دراصل مشاہدات کا بیس فلہ صوف نفتور ان کا ہی جہاں میک کہ ایک نفتور دوسرے نفتور مون نفتور دوسرے نفتور

ی میر طاہد ہے سبھ سکتے ہیں کہ چاکہ مظاہر ہیں سے ہر ایک تیفر نبدید اور اپنے وجود کے لحاظ سے مشروط ہی اس بیے وجود کے لحاظ سے مشروط ہی عبر مشروط کرھی نبیں ہوسکتی جس کا وجود واجب مطلق ہو المندا اگر مظاہر افنیائے خیفی ہوتے اور ان بیں شرط اور مشروط ہمیشہ ایک ہی سلسکہ مشاہدات بیں شمامل ہوتے مشروط ہمیشہ ایک ہی سلسکہ مشاہدات بیں شمامل ہوتے تو کوئی ہمتی واجب عالم محسوس کے مظاہر کی شرط کی جینیت تو کوئی ہمتی واجب عالم محسوس کے مظاہر کی شرط کی جینیت

لیکن حرکیا تی رجعت میں ایک خصوصیت ہے جواسے رہاضیاتی رجعت کو صوف اجزاکی ترکیب ایک کل بین یا کئی کی تعلیل اجزا میں کرنے سے سروکار ہی اس سیلے کی کئی شراکط کو اس سیلے کی کئی شراکط کو اس سیلیلے کے متحد النوع اجزا بینی منظاہر سجھنا ضروری ہی ۔ سیلیلے کے متحد النوع اجزا بینی منظاہر سجھنا ضروری ہی ۔ بہ خلاف اس کے حرکیا تی رجعت ہیں دیے ہوئے کئی کا غیر مشروط جَرَد معلوم غیر مشروط جَرد معلوم کے اجزاکے غیر مشروط جَرد معلوم کے انفاقی وجود کو اس کے وجوبی وجود سے سے باغوہ جوہر کے اتفاقی وجود کو اس کے وجوبی وجود سے مستنظ کرنے کا سوال ہی ۔ اس لیے بیاں ضروری ہیں کہ مستنظ کرنے کا سوال ہی ۔ اس لیے بیاں ضروری ہیں کہ مستنظ کور مشروط دونوں ایک ہی تجربی سلسلے ہیں شائل ہوں ، مستنظ دور دونوں ایک ہی تجربی سلسلے ہیں شائل ہوں ، بیس جو تنافض ہمارے پیش نظر ہی اس سے شکلے بیس جو تنافض ہمارے پیش نظر ہی اس سے شکلے

کی ایک صورت باقی ہم اور وہ یہ ہم کہ رولوں متفار فضایا نختلف اغتبار سے صبح ہوں یعنی عالم محسوس کی کل انتہا انفاقی ہوں اور ان کا وجود تجربی جشن سے منتبتن ہد مگر اسی کے ساتھ اس سارے سلسلے کی ایک غیر تجربی شرط لجنی أبك غير مشروط استى واجب بهى موجود اس ليے كم به بہنتی واجب برجندت نمرط معفول کے اس سلسلے کی کوئی

کڑی ہیں ہوگی اور اس کی کوئی کڑی بھی تجربی حیثیت سے غير مشروط بنين سجمي حائے كى ملك عالم مسوس كے كل اجزاكا وجود تغبرنی بینبن سے منسروط ہی رہے گا۔ جانجہ مظاہر کی نبياد اس طرح ايك عير مشروط ستى بيد ركفي بين اور تجربي

مِثْنَات سے غیرمشروط علیت (لینی افتیار) میں عب کا ذکر بجيلي فصل بس ہى بى نون ہى كە والى شى خفيقى بە چىنىت علت کے خود ہی سلسلہ نشرالط میں داخل تھی اور صرف اس کی عَلَين معتقول تنصوركي كني نفي مركر بهال بهنني واجب كوعالم

محسوس کے سلسلے کے ماور ا اور معقول محض تفتور کرنا بطیے گا مِرف اسی صورت سے وہ کل مظاہر کے انفاقی اور منعتن ہونے کے فانون سے بری ہوسکتی ہو۔ ملیس اس معلے کے متعلق مکم محض کا تربیبی اصول .

به او كه عالم محدس بين برييز كا وجود تخربي حثيث سے منتجلن او اس میں کسی صفت کے لحاظ سے بھی غیر منتروط وجوب نهيس بإياجانا اور سلسله ننسرالط كي كوئي كطري بهي السي ہیں صب کی تجربی شرط ہیں امکانی تجربے ہیں ہانے کی توقع اور ناحد امکان تلاش کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ ہم کو اس کا کوئی حق ہیں کہ کسی نشرط کا دجود تجربی سلسلے کے ماورا فرض کریں یا است اسی سلسلے کے اندرمطلق غیر متنبروط قرار دیں مگر اسی کے ساتھ ہم اس سے انکار ہیں کرسکتے کہ ممکن ہی یہ سارا سلسلہ ایک معقول ہتی ہے۔ آزاد بلکہ سب منظاہر کی دجہ امکان ہی معبئی ہو .

اکل معنول الله مطلب ہرگر بنیں کہ ایک غیر مشروط ایک معنوس کے مظاہر کی ایک معنوں کے مظاہر کی ایک معنوں کے مظاہر کی ایک معنول نشرط وجود کا صرف امکان ہی تابت کر دیں بلکہ صرف یہ کہ جس طرح ہم قرت عکم پریہ فید علید کرتے ہی کہ وہ تجربی شراکط کے سلسلے کو جوٹر کر فن تجربی قرجہات میں نہ بطر جائے جو مفرون صورت میں ظاہر نہ کی جاسکتی ہیں اس طرح توت فہم کے تجربی استعال پر سمی یہ فید لگا دیں کہ اثنیا کے امکان مطلق کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرے اور وجود معقول کو محفل اس نبایہ نا ممکن نہ قرار دے کہ ایم اس سے مظاہر کی توجیہ میں کام بنیں نے سکتے غوض اس نبایہ نا ممکن نہ قرار دے کہ ہمیں صرف یہ دکھا نا ہو کہ عالم طبیعی کی گل انشیا اور ان کی ہمیں صرف یہ دکھا نا ہو کہ عالم طبیعی کی گل انشیا اور ان کی ہمیں ایک ہمیں اور خالص معقول شرط کا وجود سی فرض کر سکتے ہیں۔

اور ان دونول دعود میں کوئی تناقف نہیں بلکہ دونوں کا صحیح ہونا ممکن ہو ، خواہ اس نسم کی واجب مطلق اور فالقس معقول مہنی بجائے خود ناممکن ہو ۔ لیکن بہ نیتجہ نہ تو عالِم عموس سے کل انتیا کی اتفاقیت سے کالا جاسکتا ہو اور نہ اس اصول سے کہ ہیں سلسلیے هموسات کی کمسی اور نہ اس اصول سے کہ ہیں سلسلیے هموسات کی کمسی ایک کرئی پر جہاں کہ کہ وہ اتفاقی ہو نہیں ڈکنا چاہیے اور عالم طبیعی کے باہر کوئی علت ثلاش نہیں کرنی چاہیے۔ اور عالم طبیعی کے باہر کوئی علت ثلاش نہیں کرنی چاہیے۔ قوت کی کم کی راہ تجربی استعال میں کچھ اور قبل جربی استعال میں کچھ اور قبل جربی استعال میں کچھ اور قبل میں کچھ اور قبل میں کھی اور قبل میں کھی اور قبل میں کی استعال میں کچھ اور سے استعال میں کھی اور سے استعال میں کچھ اور سے استعال میں کھی کے استعال میں کچھ اور سے استعال میں کھی کے استعال میں کھی استعال میں کھی کے استعال میں کھی کے استعال میں کھی کھی کے استعال میں کے استعال میں کے استعال میں کھی کے استعال میں کھی کے استعال میں کھی کے استعال میں کھی کے استعال میں کے استعال میں ک

استعال میں کچھ اور۔
عالم محسوسات میں مظاہر کے سوا کچھ نہیں اور یہ مظاہر معض ادراکات ہیں جن کا تحلق حتی شراکط سے ہوتا ہوا دو پونکہ یہاں ہمارے معروضات کہی اشیائے ختیقی نہیں ہوتے اس سیے ظاہر ہو کہ ہمیں ہرگزیہ حق نہیں کہ بجر بی سلط کی اس سیے ظاہر ہو کہ ہمیں ہرگزیہ حق نہیں کہ بجر بی سلط کی کسی کرھی سے بھی جست کر کے عالم محدسات کے باہر اس کی جائیں۔ یہ بات تو اشیائے حقیقی ہی ہیں ہوسکتی ہی جو ابنی قبل تجربی بنائے وجود سے علیمدہ ہ دجود رکھتی ہی اولہ جن کی عقلت ہم ان کے دوئرے کے باہر مکل کر تلاش جن کی عقلت ہم ان کے دائرے کے باہر مکل کر تلاش کر سکتے ہیں ۔ انفاقی اشیا میں تو کہیں نہ کہیں یہ کرنا پڑے گا کہ سکتے ہیں ۔ انفاقی اشیا میں تو کہیں نہ کہیں یہ کرنا پڑے گا ایک منظہر ہی اور اکات اشیا میں حرف اسی رجعت کی طرف سے جائی ہی مرف اور اکات اشیا میں حرف اسی رجعت کی طرف سے جائی ہی

تعبن مظاہر بینی عالم محسوس کی ایک معقول نبیاد تعقود کرنا اور اسے محسان کی اتفاقیت سے بری سمجھنا نہ توسلسکہ مظاہر کی غیر محدود نجر بی رجعت کے منانی ہی اور نہ اس کی اتفاقیت کے بہی وہ چیز ہی ج ہم ظاہری تناقض کے وقد کرنے کے بیادہ کرسکتے تھے ۔ اس کے سوا اور کوئی صورت ہی میں نہ تھی ، اس لیے کہ اگر ہر مشروط ( به لیاظ وجود) کی شرط محسوس ہو اور ایک ہی سلسلے سے تحلق رکھتی ہو تو تافض شرط محسوس ہو اور ایک ہی سلسلے سے تحلق رکھتی ہو تو تافض کے ضد وعولے میں تابت کیا گیا ہی ۔ بیس باتو توت محکم کے اندر ، جو غیر مشروط کی طالب ہی ، بیس باتو توت محکم کے اندر ، جو غیر مشروط کی طالب ہی ، بیس باتو توت محکم کے اندر ، جو غیر مشروط کی طالب ہی ، تناقض بائی رہے گا کے اندر ، جو غیر مشروط کی طالب ہی ، تناقض بائی رہے گا کی ضرورت ہی اور نہ گنجاکش ہی ۔ بیس وہ منطابر کے لیاظ کی ضرورت ہی اور نہ گنجاکش ہی ۔ بیس وہ منطابر کے لیاظ

ی هرورت بی اور نه تعباس بی کیس وه منظامر نے محاظ سے غیر مشروط طور پر واجب بی ۔

ایک خالف معقول بسنی کے تسلیم کر لینے سے توت محکم کے نتیر فی استعال ببد ( به لحاظ عالم محسوس کے شراکط وجود کے) کوئی اثر بنیں پڑتا بلکہ وہ بدستور کی نیر اکظ کی ایک بالا نز ننر ط تلاش کرتا ہی جو نود بھی تجربی ہوئی ہی ۔ اسی طرح یہ ترتیبی اصول برگز اس بان کے منانی نہیں کہ جب طرح یہ ترتیبی اصول برگز اس بان کے منانی نہیں کہ جب فرت و بی بات کے منانی نہیں کہ جب قرت محکم کا استعال بربی طور بد ( به لحاظ مقاصد) کیا عبائے تو سی بیک معقول علیت فرض کر ایس بو سلسکے محسوسات کے تو سی بیک معقول علیت فرض کر ایس بو سلسکے محسوسات کے تو سی بیک معقول علیت فرض کر ایس بو سلسکے محسوسات کے تو سی بیک معقول علیت فرض کر ایس بو سلسکے محسوسات کے

باہر ہو اس بے کہ اس سے مراد حرف سلسلہ محسوسات کا فن تجربی اور نامعلوم سیب ہی ادر اس کا وجود ، جو شمر ا کط محسوسات سے بری ادر ان کے لحاظ سے واجب مطلق نصور کیا گیا ہو نہ تو عالم محسوس کی غیر محدود اتفاقیت بیں خلل ڈالیا ہی اور نہ تجربی شراکط کے سلسلے کی لامتناہیت میں ۔ ہی اور نہ تجربی شراکط کے سلسلے کی لامتناہیت میں ۔

آخرى ملاحظه کھم محض کے سارے تناقض کے متعملق جب لك إمارك تفورات مكم كم معروض عرف عالم محسوس کی میں شراکط کی مکمیل اور اس سے وہ نتائج ہیں جو توت تھم کے عق میں حاصل ہوئے ، اس وقت مک ہمارے اعیان قبل تجمرتی سونے کے باوجرد کونیات میں داخل ہیں . نبکن جول ای ہم غیر مشروط اجس سے دراصل ہیں سروکار ہی کو بالکل عالم مسوس اور امکانی تخرب کے باہر فرض کرتے ہیں یه اعیان فوق تجربی بن جاتے ہیں۔ تب وہ حرف قرّت محکم کے تجربی استعال کی تحمیل کا (جر ہمیشہ ایک ابیا مین رہے گا جے ہم سمبی یا بنیں سکت مگر تھر بھی تلاش کرنے یہ مجورہیں) كام بنيس ويت بلك اس سے بالكل قطع تعلق كرك السيمدومات بن جاتے ہیں جن کا مواد تجربے سے ماخوذ نہیں اور جن کی معرفی خيننت بى خرى سليلى كى مكيل برمبنى بنين بكه خانص بدبى

تعدّرات بيداس طرح كے نوق تجربي اعيان عرف ابك معقول معروض رکھتے ہیں جیے ایک قبل تجربی نامعلوم معرض کی بیشنٹ سے مان لینا توجائز ہو لیکن ایک آلیبی شوشمضے کے لیے جو اسینے مخصوص اندرونی محمولات سے متعیّن ہو،کوئی وجوہ امکان بنس راس میے کہ وہ ممل نجربی نفورات سے بری ہی اور ہمیں کوئی خی نہیں کہ کسی البیے معروض کا وجود فرض کرلیں۔ ینا نیہ ید محض ایک خیالی چیز ہی۔ نیکن سارے کونیاتی اعیان میں سے وہ عین جو چے تھے تناقض سے متعلق ہو نہیں اس براً ما ده كرتا به كه بهم ندكوره بالا قدم أشاف كي جُرات كرين اس مے کہ مظاہر کا وجود جرمجی اپنے آب برمبنی نہیں بلکہ ہمیشہ دوسرے مظاہر سے مشروط ہوتا ہو،اس کامتناضی ہو کہ ہم ایک ابیا معروض "ملاش کریں جو مگل مظاہر سے میبز بینی معقول ہو ، جس یہ بینج کر بر انفا نبت کا سلسلہ ختم ہوجاگے نیکن چرکمہ عالم محسوسات سے باہر قدم رکھنے اور ایک قائم بالذات فیشت کونسلیم کرنے کے بعد ہم حرف ہی کر سکتے ہیں کہ منظامر کو الیسی سنیوں کے معقول معروضات کا ظراق تفقد سمجيس ج خود بھي معقول ہيں۔ بيس ہمارے بے ایک ہی صورت رہ جاتی ہی اور وہ یہ ہی کہ تجربی تقوراً یر تیاس کرکے ان معنول اشیاکا ، جن کی خفینت کا ہمیں مطلق علم بنين ، تفور أبن تصفد فاتم كرلس يونكه وجود اتفانی کا علم حرف نجرب ہی کے زریعے سے ہوسکنا ہی ادر بیاں آن ان ان کا ذکر ہی جہ تجربے کی معروض ہو ہی ہیں سکتیں ، اس بیے ہمیں ان سے متعلق جو کچھ معلومات بھی حاصل موسکتی ہی وہ وجود واجب سے بینی انتیائے مطلق کے خالص تفورات سے اخد کرنی ہوگی - اِس بید بہلا قدم جوہم عالم محسوسات سے باہر رکھتے ہیں اس کا متقاضی ہی کہ اسی نئی معلومات کا نقطہ آ غاز واجب مطلق ہستی سے شروع کریں اور اس کے تفور اخذ کریں ۔



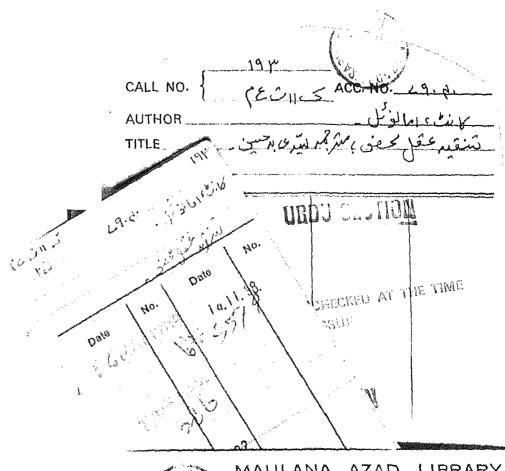



### MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

### RULES :

- The book must be returned on the date stamped above.
- 2 A time of Ro. 1-00 per volume per day stroll be charged for text-book and 10 Paiso per volume per day for general books kept over-due.